

#### اعلی حضرت ، امام ابل سنت ، مجدّد درین و منت ، شاد امام احمد رضاخان مدید رحمة الدّعان کی سیرت پردُّهٔ وصی شاره



### غرسِ اعلیٰ حضرت مبارک ہو



اعلی حضرت، امام اہل سنت، مجدّ و دین و ملّت حضرتِ علّامه مولاتا الحاجُ الحافِظ القاری شاہ امام احمد رضا خان سدے رصة النّسن میرے آئیڈیلِ (Ideal) ہیں، مجھے الحلی حضرت سنیہ رسنۃ ب صوت ہے اس کئے بیار ہے کہ وہ عاشق رسول، ولی اللّٰہ، بہت بڑے عالم، مفتی اسلام اور صوفی بزرگ تھے۔

# فيضان الم إِنْ الْمُ الْمُعْنَّفُ مَا الْمُعْنَّمِ الْمُعْنَّفُ مَا الْمُعْنَّمِ الْمُعْنَّمِ الْمُعْنَّمِ الْمُعْنَّمِ الْمُعْنَّمِ الْمُعْنَمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنَمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْمِ الْمُعْنِمُ الْمُعْمِ الْمُعْنِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْمِ الْمُعْنِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْنِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ



|                |                                     | صعر البطعي ١٤٤١ه                                               |          |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه نمبر      |                                     |                                                                | نمبرشمار |
| 4              | امام اللي سنت امام احدر ضاخان       | جرونغت                                                         |          |
| 5              |                                     | اعلى حضرت = امير الل سنت كى محبت / جانشين امير الل سنت كاييفام | )1       |
| 6              | ابورجب محمد آصف عطاری مدنی          | سوچنے چھینے تک کاسفر                                           | >2       |
| 9 7            | محكر ان شوري مولانا محد عمران عظاري | "ننوابرضا" كى ايك تعبير "دعوت اسلامى"                          | >3       |
| 11             |                                     | " فيضانِ امامِ اللي سنت "كي اشاعت پر پيفامات و تأثر ات         | >4       |
|                |                                     | تعارفِرضا                                                      |          |
| 20             | اعجاز نواز عطاری مدنی               | حیات اعلی حفرت تاریخ کے آکھنے میں                              | 5        |
| 22             | ابو فراز عطاری مدنی                 | تغارف اعلى حضرت                                                | ) 6      |
| 25             | عبدالماجد نتشبندىءطارى مدنى         | اعلى حضرت كالجيهين                                             | 7        |
| 28             | مفتی محمدہاشم خان عطاری مدنی        | اعلى حطرت كينے كى وجب                                          | 8        |
| 32             | راشد علی عظاری مدنی                 | شبز اد گانِ اعلیٰ حضرت                                         | 9        |
|                |                                     | تعليم وتعلم 🖊                                                  |          |
| 35             | محمد خرم ناصر عطاری مدنی            | اعلى حضرت اور حصول علم                                         | 10       |
| 39             | اویس علی عطاری مدنی                 | تدريس اعلى حضرت                                                | >11      |
|                |                                     | فقاهتِرضا                                                      |          |
| 44             | مفتى ابوصالح محمد قاسم عطارى        | فقابت کی عظمت اور حصول کے طریقے                                | 12       |
| 47             | مفتى ابوصالح محجد قاسم عطارى        | اعلى دعزت كى شاك فقاجت                                         | )13      |
| 54             | حامد سراج عطاری مدنی                | اعلى حطرت ايك عظيم محقق                                        | 14       |
| 58             | كاشف سليم عطارى مدنى                | اعلی حضرت اور کثرت دلائل                                       | 15       |
|                |                                     | مهارتِرضا 🖊                                                    |          |
| $\binom{62}{}$ | محمد شهزاد نقشبندی عطاری مدنی       | اعلى حصرت ايك ماجر توقيت وان                                   | 16       |
| (65) <b>Y</b>  | احدر ضاشامی عطاری مدنی              | اعلی حضرت کی تغییری مبارت                                      | 17       |
| 70             | حافظ حتان رضاعطاری مدنی             | فن حديث مين امام الل سنت كاسقام عُلَاكى نظر مين                | 18       |
| 71             | آصف اقبال عطاري مدني                | اعلی حضرت کے سائنسی افکار و تحقیقات                            | 19       |
|                |                                     |                                                                | THOMAS   |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طريقت /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| څرم شېز او عطاري مدنې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بيعت وارشاد اجازت وخلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كاشف شبزاد عطارى مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اعلى حضرت ايك مريد كال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شهزاد عنبر عطاري مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سرامات اعلیٰ حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عثان فاروتی عطاری مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امام اللي سنت كى ساد گى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمه ماجد علی عطاری مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اعلیٰ حضرت اور غربیوں کی دلجو ئی کے انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمه نواز عطاری مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلیٰ حضرت اور خوش مز اجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمود احمد عطاري مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 891V 25 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سید شبزاد عطاری مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.64.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ער הפנישונט אנט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مفتى محمد باشم خان عطاري مدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مفتى ابوالحن فضيل رضا العطاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حافظ عرفان حفيظ عظارى مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جِدَ المتنار اور دعوت اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمر آصف عظارى مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كنزالا بيان اور دعوت اسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ شعروسخن /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابوالحنين عطاري مدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | موغ كوغ الحي إلى نغمات رضات بوستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوالحشان عطاري مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ملك سخن كى شابى تم كور ضامسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کاشف شبر اد عطاری مدنی شبر اد عطاری مدنی شبر اد عتبر عطاری مدنی سید انجام رضاعطاری مدنی سید انجام رضاعطاری مدنی عثبان فاروقی عطاری مدنی محمد المواجد عطاری مدنی مجد الرحمٰن عطاری مدنی عبد الرحمٰن عطاری مدنی سید شبر او عطاری مدنی اعجاز تو از عطاری مدنی سید شبر او عطاری مدنی مختود عطاری مدنی مختود عطاری مدنی مختود عطاری مدنی ایوالحن عطاری مدنی مغتی محمد عباس عطاری مدنی مغتی ایوالحن عظاری مدنی مغتی ایوالحن فضیل مشنی ایوالحنی عطاری مدنی طاوی مدنی مشنی ایوالحنین عطاری مدنی ایوالحنین عطاری مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ترست دارشاد اجازت و طافت  اعلی حضرت ایک مربیر کال  کر دایت اعلی حضرت ایک مربیر کال  کر دایت اعلی حضرت ایک مربیر کال  کر دایت اعلی حضرت کر معالی مدنی  مرایات اعلی حضرت کاشوق مبادت  اعلی حضرت کاشوق مبادت  اعلی حضرت اور خریج ل کی د لیجونی که ال  اعلی حضرت اور خریج ل کی د لیجونی که ال  اعلی حضرت اور خریج ل کی د لیجونی که انداز  اعلی حضرت اور خریج ل کی د لیجونی که انداز  اعلی حضرت اور خریج ل کی د لیجونی که انداز  عشور ساک میز بی خیر خواجی  امام احمر رضا کا جیز بی خواجی  عشور سول کا تابیال  ام احمر رضا کو تنجی کی شاخوانی  عشور سول کا تابیال  ام احمر رضا اور تنظیم میزاد اعظاری مدنی  تعظیم میزاد اعظاری مدنی  تعظیم میزاد اعظاری مدنی  اعلی حضرت کی تعاقات  خرم محمود عطاری مدنی  عشور میزان اخر میزان مطاری مدنی  خرا میزان حضرت کی تعاقات  خرم محمود عطاری مدنی  خرا میزان حضرت کی تعاقات  خرا میزان حضرت کی تعاقات کی حضرت کی تعاقات کر میزان حضرت کی تعاقات کی حضرت کی خرا میزان حضرت میزان حضرت کی خرا میزان کی خرا |





| 167 | فرمان على عطارى مدنى          | 43 واد كيابات ب سلام رضاك!                                     |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                               | ديني واصلاحي خدمات                                             |
| 170 | كامر ان احمد عطاري مدني       | 44 تغلیمات رضویه کی روشنی میں عقیدہ کی اہمیت                   |
| 174 | محر منعم عطاری مدنی           | 45 بيانات اعلى حضرت                                            |
| 177 | محمه ناصر جمال عطاری مدنی     | 46 اعلیٰ حضرت عظیم مسلم ربنها                                  |
| 182 | حافظ عرفان حفيظ عطاري مدني    | 47 مسلمانوں کی ظاہری وباطنی اصلاح میں امام اہل سنت کا کر دار   |
| 184 | محمه عد مان چشتی عظاری مدنی   | 48 اعلیٰ حضرت کی اصلاحی کاوشیں                                 |
| 188 | بلال رضاء عظاری مدتی          | 49 اعلی حضرت کے 10 ارشادات اور دعوت اسلامی                     |
|     |                               | مكتوباتِرضا                                                    |
| 197 | كاشف شهزاد عظارى مدنى         | 50 طبیبوں کے لئے اعلی حصرت کے مدنی پھول                        |
| 200 | ابوالعشين عطاري مدني          | 51 مكاتيب رضائ انتخاب                                          |
| 203 | مهتاب احمد عطاری مدنی         | 52 مكاتيب القابات كالمتخاب                                     |
|     |                               | اسفاررضا /                                                     |
| 206 | سيد محمد سجاد عطاری مدنی      | 53 اعلیٰ حضرت کاسفر حج                                         |
| 211 | سيدابو طلحه عطاري مدني        | 54 کچھ ون جبل پور میں                                          |
|     |                               | 54 پي وال جبل پوريش<br><b>شان رضا</b>                          |
| 214 | اشفاق احمه عطاری مدنی         | 55 اعلیٰ حضرت اور تحدیث نعمت                                   |
| 217 | راشد نور عظاری مدنی           | 56 جس سمت دیکھئے دوعلاقہ رضا کا ہے                             |
| 221 | ابوماجد محمد شابد عطاری مدنی  | 57 احباب وخلفائے اعلیٰ حضرت                                    |
| 239 | ابوما جد محمد شاہد عطاری مدنی | 58 خلفائے اعلیٰ حضرت (جن کا یوم وصال نہ مل سکا)                |
| 243 | محمه عمر فيّاض عظاري مدنى     | 59 مناقب رضا                                                   |
| 246 |                               | 60 "فيضانِ امامِ اللِ سنت" كي اشاعت پر پيغامات و تأثرات (بقيه) |

شرى تغييش: حافظ محريس عطارى مدنى مُدَعِلْهُ العالى الدالا الأدال سنت (وجواري)

https://www.dawateislami.net/magazine شفیفانِ امام الملِ سنّت اس لنگ پرموجود ہے۔

ما بهنامه فیضان مدید عالمی مدنی مرکز فیضان مدید پرانی میزی منڈی مخلہ موداگران باب المدید کراچی

+92 21 111 25 26 92 Ext: 2660 وَنِي: Web: www.dawateislami.net Email: mahnama@dawateislami.net

Whatsapp:+923012619734 پاچکش جملس ما بهنامه فیضالنِ مدینه







#### ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلِيئِنَ وَالصَّلُومُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالمَّالِكِ مَا اللَّهِ الرَّحِيم



فرمانِ مصطفی صلّ الله تعلی علیه ولامه وسلّم ہے: جو مجھ پر ایک دن عیں 50 بار دُرُ ودیاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافی کروں (این ہاتھ ملائل) گا۔ (الله: الله: الله: العلمين الذن بطوال: س90 وحدیث: 90)



#### نعن

#### وہ کمال محن حضورہے کہ گمانِ نَقْص جبال نہیں

ہ کمال محسن حضور ہے کہ مگمان نقص جہاں نہیں یمی پھول خار سے دُور ہے یہی شمع ہے کہ دُھوال نہیں میں شار تیرے کلام پر علی نوں تو کس کو زبال نہیں وہ شخن ہے جس میں شخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں بخدا خدا کا بھی ہے در نہیں اور کوئی مَفْر مَقَر جو وہاں سے ہو سبیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ترے آگے أيوں بين ذبے ليجے فقحاعرب كے بڑے بڑے کوئی جانے منھ میں زبال نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں وہی لامکال کے مکیں ہوئے سر عَرْش تخت تشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکال وہ خداہے جس کا مکال نہیں کرول تیرے نام پہ جال فدانہ بس ایک جال دو جہال فیدا دو جہاں ہے بھی نہیں جی بھر اکروں کیا کروروں جہال نہیں کروں نذح اہل وُوَلْ رضاً پڑے اِس بلا میں مِری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا مرا دین پارۂ نال خیس حدائق بخشش من 107 ازامام اللي سنت المام احمد رضاخان سيد وسدائيون

#### مناجات

#### یاالهی ہر جگہ تیری عطاکا ساتھ ہو

یاالهی هر جگه تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل فیہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یاالی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادي دبيدار نحسن لمصطفے كا ساتھ ہو یاالهی گور تیرہ کی جب آئے تخت رات اُن کے پیارے منھ کی صبح جالفزا کا ساتھ ہو یاالبی جب زبانیں باہر آئیں میاس سے صاحب گوژ شه بجود و عطا کا ساتھ ہو یاالهی مری مخشرے جب جمر کیں بدن دامنِ مُحِوبِ کی شنتری ہوا کا ساتھ ہو یاالی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قُدسِيوں كے لب سے آميں دَبْنَا كا ساتھ ہو یاالی جب رضآخواب گرال سے سر اُٹھائے دولتِ بيدارِ عشقِ مُصطفے كا ساتھ ہو عدائق بخشق، ص 132 اذابام الجي سنست ابام احمد دضاخات مليه دسة البعث







# اعلی حفرت الم المل سنّت الم المرد ضاخان ملید دسة الزّمین الم المرد ضاخان ملید دسة الزّمین الم المرد ضاخان ملید دسة الزّمین المر المل سنّت والمنظم المعالید کی موالیس المل سنّت والمنظم المعالید کی موالیس

شيخ طريقت، امير اللي سنّت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيمَه فرمات بين:

#### (جانشینِ امیرِ اہلِ سنّت، حضرت مولانا ابواسید عبید رضا عظاری مدنی مَدْعِلْهُ انعانِ کا پیغام

مَا شَاكَةُ اللّه عَوْدَ مَلُ مُجل " ابنامه فيضان مديد" كى طرف ح 57 مضابين اور 252 صفحات پر مشتمل خصوصى شاره " فيضان المام اللّ سنّت " شالَع كيا جاربا ہے ۔ اعلى حضرت كى تو كيابى بات ہے! حديث كى حيثيت ہے ديكھيں تواعلى حضرت! فقد كى حيثيت ہے ويكھيں تواعلى حضرت! قاري قران كى حيثيت ہے ويكھيں تواعلى حضرت! الغرض ہر فن اور علم ميں امام اللّ سنّت رحمة الله تعلى عبد اعلى حضرت الظرف ہر فن اور علم ميں امام اللّ سنّت رحمة الله تعلى عبد اعلى حضرت الغرض ہر فن اور علم ميں امام اللّ سنّت رحمة الله تعلى عبد اعلى حضرت الله تعارف كروانے ميں امير المل سنّت دامة برَكَاتُهُمُ العليمة كاكر دار اور كوششيں سنہرى حروف ہے اللّ سنّت دامة برَكَاتُهُمُ العليمة كاكر دار اور كوششيں سنہرى حروف ہے كھھے جانے كے قابل ہيں۔ امير المل سنّت دامة برَكَاتُهُمُ العليمة كاكر دار اور كوششيں سنہرى حروف ہميں اعلى حضرت، اعلى حضرت، اعلى حضرت داعلى حضرت ، اعلى حضرت، اعلى حضرت ، اعلى







# سوچنے سے چھنے تک کا سفر

کیوں رضا آج گل عونی ہے۔ اٹھ مرے دھوم مجانے والے

اسلامی تاریخ میں بے شار ایسی جستیاں گزریں جنہوں نے دینِ اسلام کی ایسی خدمت کی جس کے اثرات اُن کے دیا ہے چلے جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں باتی ہیں۔ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو آقائے نعمت، اِمام اَئلِ عُنت، عظیمُ البَرَّئَت، علی سنت، باحی پدعت، عالمی شریعت، پیر طریقت، باعثِ خَیْر وبَرَ کت، حضرتِ علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ اہام آجد رُضا ضان علیہ دصة البُحدن الیم، بی جستی ہیں کہ ان کے وصال شریف کے 100 سال بعد بھی ان کی مختلف علوم وفنون جیسے تفیر، اصولِ تفیر، اصولِ حدیث، فقد، اصولِ فقد، منطق، فلسفہ، کلام، ریاضی، بیات، توقیت، کیسٹری، فزکس، نجوم، ہندسہ، او گار تھم اور دیگر کئی علوم میں مہارت کی قدر افزائی اور ان کی اصلاحی کاوشوں کی پذیر ائی ہے نیز ان کاخونِ خدا، عشق رسول، تقوی اور مسلمانوں سے خیر خواہی کااند از لاکق پیروی ہے۔

ہ بشمول میرے تین مدنی (دعوتِ اسلامی کے جامعات المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو مدنی کہا جاتا ہے) اسلامی بھائی ابوسلمان محمد عدنان چشتی عطاری مدنی ، ابوالنّور راشد علی عطاری مدنی(ناظم کمتب،ابنامہ فیضان مدینہ) نے کئی گھنٹے مدنی مشورہ





کیا جس کا مقصد تھا کہ موضوعات کون کون ہے ہول اور کس موضوع پر کس مؤلف (Writer) سے لکھوایا جائے ؟ "کُلُّ جَدِیْدِ

گذیڈن کے چیشِ نظریہ بھی ذہن میں تھا کہ نے عنوانات پر نے انداز کے مضامین ہول تاکہ پڑھنے والول کی و نجی ہر قرار رہے،

یول ابتدائی طور پر 60 موضوعات اور 72 مُصَنِفِین کا انتخاب کیا گیا۔ بعدہ دوبارہ غورو فکر ہوا، دیگر سے بھی رائے گی گئی اور ملتے

علتے موضوعات کو ایک بی عنوان میں جمع کر دیا گیا۔ پھر مؤلفین تک موضوعات اور اس کے مضمولات کا خاکہ بذریعۂ ای میل،
واٹس ایپ، کال، مینج اور بالمشافہ پیش کیا گیا۔ مضمون والی کی تاریخ مُعَین کرکے التجائے کرم بھی کی گئی۔ بروقت مضامین کی
وصولی کے لئے یادد ہائی بھی کروائی جاتی رہی، اُلْحَنْدُ ویلیہ عَوْدَ کَشِر مؤلفین نے ہماری درخواست پر عمل کیااور بعضول نے پچھ دن
کی تاخیر سے کرم نوازی کی اور چند نے مصروفیات وغیرہ کی وجہ سے لکھنے سے معذرت کرلی، یول ابتداء کم و بیش 47 مضامین جمع
ہوگئے۔

"ماہنامہ فیضان مدینہ" میں شائع ہونے والے مضامین کو مختلف مر احل سے گزارا جاتا ہے مثلاً: ﴿ اسلوب تحریر کو دیکھنا ﷺ طوالت وغیرہ سے پر ہیز کرنا ﷺ انشاء پر دازی کے دیگر اصولوں کا خیال رکھنا ﷺ عند الضرورت ترمیم کے کئے مؤلف سے دوبارہ رابطہ کرنا ﴿ مواد کی صحت کے لئے حوالہ جات کا التزام کرنا ﴿ طبِّ کا مضمون ہے تو مستند ڈاکٹریا حکیم ہے بھی چیک کروانا ﷺ تمام مضامین کودعوتِ اسلامی کے تنظیمی اصولوں کی روشنی میں دیکھنا ﷺ بنظرِ غائز پروف ریڈنگ کرنا ﷺ وارالا فتاء اہلسنّت (دعوتِ اسلامی )ے تمام مضامین کی شرعی تفتیش کروانا۔ (۱) بیہ تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد مکتب "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کے ناظم اسلامی بھائی اس کی چ پیراگرافنگ چ فونٹ سیننگ اور چ ای بی ایس (Eps) بنانے کے مراحل طے کر کے ڈیزا کننگ کے لئے مختص اسلامی بھائیوں کو دے دیتے ہیں جو" ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کو حسنِ عُموری سے مُزَیَّن کرتے ہیں۔ ان کا کام یوراہونے پر مکمل"ماہنامہ فیضانِ مدینہ "پر نظر ثانی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی لفظ کٹ نہ گیاہو یا کوئی جملہ شامل ہونے ہے رہ نہ گیاہو، ' ڈیزا کننگ میں رنگ(color) اور امیجز وغیر ہ کو بھی چیک کیاجاتا ہے اور عندالضرورت تبدیلی کی جاتی ہے۔ یہ تمام خدمات جامعة المدینہ کے چشمۂ علم سے سیر اب ہونے والے مدنی اسلامی بھائی ایک نظام کے تحت انجام دیتے ہیں۔ ڈیزا کننگ کے تمام مر احل سے مدیر ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے مطمئن ہونے پر دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اُلْحَنْدُ بِلَّهِ عَنَاجَلَّ كُم و بيش يهي اسلوب خصوصي شارے "فيضان الم اللي سنت" ميں اپنايا گيا ہے۔اس كے نصف سے زائد مضامین کی نظر ثانی سفر ج کے دوران مکَّةُ الْهُكَرَّامَه اور مدِينَتَةُ الْهُنَوَّدَة زادهٔ الله شاؤت مفاوَل ميں كرنے كى سعادت بھی ملی ۔ **سوچنے سے چھینے تک** کے سفر میں پریشانیاں بھی پیش آئیں جے حقیقی معنوں میں وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے بیہ سفر کیا ہو۔انلہ پاک کا کرم ہے کہ اس شارے پر کام کرنے والے مدنی اسلامی بھائیوں ﷺ عدنان چشتی عطاری مدنی ، آصف جہازیب عطاری مدنی چی عمر فیاض عظاری مدنی چی محمد رفیق عطاری مدنی چی اویس یامین عطاری مدنی چی محمد نواز عظاری مدنی ﷺ شاہ زیب عظاری مدنی ﷺ راشد علی عظاری مدنی ﷺ عدنان احمد عظاری مدنی ﷺ کاشف شہزاد عظاری مدنی ﷺ بلال حسین عطاری مدنی 🥮 محمد عباس عظاری اور 2 گرافک ڈیزا ئنرز 🙈 یاوراحمد انصاری قادری اور 🏶 شاہد علی عطاری کی غیر معمولی کاوشوں اور مجلس "ماہنامہ فیضان مدینہ" کے نگر ان و رکن شوریٰ حاجی ابوماجد محمد شاہد عطاری مدنی سلمه العنی کی شفقتوں،

(1) یہ تمام مراحل بورے ہوئے کے بعد "ماہنامہ فیضان مدینہ" کے مضامین انکلش ترجے کے لئے مجلس تراجم کو بھی پیش کردیے جاتے ہیں یوں "ماہنامہ فیضان مدینہ" ہرماہ اردواور انگلش زبان میں شائع ہو تاہے ،آٹ بحشدگ پلائیے علیہ بھاڑ





ارا كين شورىٰ كى عنايتوں كى بدولت بيہ سفر طے ہوا اور اب خصوصى شارہ "فيضان امام اللي سنّت" آپ كے سامنے ہے۔ (1) شيخ طريقت، اميرِ اللي سنّت دَامَتْ بَرَةَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ فِي عَشْقِ رضاكا جو جام ہميں پلايا ہے إِنْ شَاءًاللَّهُ عَوْدَ مَنْ اس كے اثرات آپ كو جاہجاد كھائى ديں گے۔ ہم في اس بہترين اور عمدہ بنانے كے لئے بھر پور كوششيں كيں ، ہم ان كوششوں ميں كتناكا مياب ہوئے بية تو آپ بى بتا كتے جاہجاد كھائى ديں تاكتے جيں، اپنے بيغامات و تأثرات سے ضرور نوازيئے گا۔ (2)

یہ ہوں شارہ آقائے نعمت، امام آبل عنت، عظیمُ البَرَّکَت، مُجَدِّدِ دین ویلَّت حضرتِ علّامہ مولانا الحاجُ الحافِظ القاری شاہ المام اَحمدرَضاخان علیه دحمة الدُّحدٰن کی بارگاہ میں وعوتِ اسلامی کی طرف سے ایک محفہ ہے۔ علمہ مدد مناہ علیہ کی اسلامی کی طرف سے ایک محفہ ہے۔ عالم اُحمدرَضاخان علیه دحمة الدُّحدٰن کی بارگاہ میں وعوتِ اسلامی کی طرف سے ایک محفہ ہے۔ عالم استہول اُفت دز ہے عزّوست رف

۔ آپ رحمة الله تعالى عديه كى شان وعظمت، علمى شوكت اور دينى خدمات كے بارے ميں جو بھى ہم نے لكھا يا لكھوا يا! اس پر يہى كہنا ہے: وَمَّا سِمِّنَّ زُنافِى شَانِهِ قَلِيْنَ عُمَّا هُوفِى ذَاتِهِ (يعنی ہم نے ان كی شان میں جو پچھ لکھاوہ اس ہے كم ہے جو پچھ ان كی ذات میں ہے) الله تعالی كی اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالی عدیہ پر رحمت ہو اور ان كے صدقے ہمارى بے حساب مغفرت ہو۔

امِين بِجَاعِ النَّبِيِّ الْأَمِين صلى الله تعالى عليه والهوسلَّم

تصویر مُنْیت ہے کہ چرہ رضا کا ہے۔ جس ست دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جلوہ ہے نورہے کہ سرایار ضاکا ہے وادی رضا کی، کوہِ ہمالہ رضا کا ہے

ابورجب محمد آصف عطاری مدنی \*\*



(1) اس دوران "ماہنامہ فیضان مدید" کے معمول کے شاروں پر بھی کام جاری رہا۔ النخنی پٹھوطؤجن البدینة انعدیدة کے کئی اسلامی بھا کیوں ہالخصوص ناظم البدینة العدیدة آصف خان عطاری مدتی نے اس فصوصی شارے کی تیاری میں خوب تعاون کیا۔ (2) ایڈرٹن: ماہنامہ فیشان مدید عالمی مدتی مرز فیشان مدید پرانی ہوزی مندی کارسور کران باب المدید کراتی، فون: Email: mahnama@dawateislami.net Whatsapp: +923012619734 \* مدیر (Chief editor) "ماہنامہ فیشان مدید " در کن مجلس المدینة العلمید و کدتی مرکزی جامعة المدید رسانی مدتی مرز فیشان مدید، المدید " در کن مجلس المدینة العلمید و کدتی مرکزی جامعة المدید رسانی مدتی ہوئی المدید کراتی







## خواپرخاکاایک تعییر مواپرخاکاایک هیر پیروسی اسلاکی ۳



امام المل سنت کے عاشق صادق راقم الخروف سالہا سال سنت فیخ طریقت، آمیر الل سنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا محمد الیاس عظار قادِری رضوی دَامَتْ بَدَهَاتُهُمْ الْعَالِيَه کی صحبت کی بُر کتیں سمیٹ رہاہے۔ جَلُوت ہو یاخَلُوت، عاشقِ اعلی حضرت آمیرِ اللی سنت دَامَتْ بَرَهَاتُهُمُ الْعَالِيَه اعلی حضرت المیر اللی سنت دَامَتْ بَرَهَاتُهُمُ الْعَالِيَة اعلی حضرت المی سنت دَامَتْ بَرَهَاتُهُمُ الْعَالِيَة اعلی حضرت الله سنت کا مَنْ بَرَهَاتُهُمُ الْعَالِية اعلی حضرت الله سنت کے جار آنوال ساتھ اللی حضرت میں دُوب ہوئے آمیرِ اللی سنت کے چار آنوال اعلی حضرت میں دُوب ہوئے آمیرِ اللی سنت کے چار آنوال خصول بُرُ کمت کے لئے آپ کی نذر کر تاہوں:

(1) اعلی حضرت امام احمد رضا خان عَدَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحُلَن جو که ولئ الله ، پچ عاشقِ رسول اور جمارے مُسَلَّهه برزرگ ہیں ، ان کی عقیدت ول کی گہر ائیوں میں سنجال کر رکھنا ہے حد ضروری ہے۔ الله کے پیارے حبیب مَسَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَسَلَّمُ کَا فِر مانِ کَا فَر مانِ بُرَکت تنہارے کا فرمانِ بُرَکت تشان ہے: اللّهُ کَا بِیارے میں سنجادے کو برائوں کے ساتھ ہے۔ (متدرک، 1/238، حدیث: 218)

خوابِ رضا کی تعییر کئی سال پہلے ہندگے ایک عالم دین کی فیضان مدینہ تشریف آوری ہوئی۔ جب سیر ھیاں چڑھ کر انہوں نے فیضان مدینہ کے وسیع و عریض صحن میں قدم رکھا اور دعوتِ اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ کی پُرشکوہ عمارت نیز عاشقانِ رسول کی کثیر تعداد کو دیکھا تو ایک آوسر د دلِ پُر درد سے تھینج کر فرمانے گئے: امام احمد رضا خان علیہ رسة دلِ بُر درد سے تھینج کر فرمانے گئے: امام احمد رضا خان علیہ رسة الرّحان نے خدمتِ وین کا جو خواب دیکھا تھا آج میں جاگئی آوسر و آگھوں سے اس کی تعییر دیکھ رہاں ہوں۔

کیول رضا آئے گلی سوفی ہے اُٹھ مرے ڈھوم مجانے والے

سوسالہ عُرِسَ اور فیضانِ امام اہلِ سنّت اعلیٰ حضرت، امام اہلِ سنّت، عاشقِ ماہِ رسالت، مجدِّ دوین وطت، عظیم المُر تبت، عظیم البُر تبت، عظیم البُر تبت امام احمد رضا خان علیه دصة الأحلن کے 100 سالہ عُرس مبارٌ ک کے موقع پر عاشقانِ رسول کی مَد نی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے ماہنامہ فیضانِ مدینہ کا خصوصی شارہ" فیضانِ امام اہلِ سنّت" آپ کے پیشِ نظر ہے۔ امام اہلِ سنّت جیسی ہُر جہت شخصیت صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے اور بلا مُبالَعٰہ ان کے بارے میں یہ کہنا بجاہے کہ:

ہزاروں سال زمس اپنی بے توری پر روتی ہے بڑی مشکل ہے ہو تاہے چن میں دیدہ ورپیدا







(2) آپ میں ہے اگر کسی کامیرے آ قااعلیٰ حضرت رُختهٔ

الله تعالى عَدَيْهِ ٢ اختلاف كالمعمولي سائجي ذبن بنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ مَعَاذَ الله آ یکی بربادی کے دن شروع ہوگئے! لہٰذا فوراً چوکٹے ہوجائے اور اختلاف کے خیال کو حرف غلط کی طرح دماغ سے مثاد ہجئے۔ (3) فتاويٰ رضويه شريف

وَامَتُ بَرَى تُهُمُ الْعَالِينَهُ و قَمَّا فُو قَمَّا اعلى حضرت، امام اللي سنّت رحدة الله تعالى عديد كى مختلف كتابول كے مطالع كائدنى ذبن بناتے رہے ہیں۔ماضی کے بیہ مُناظر میرے ذہن میں محفوظ ہیں کہ جب فقه حَنْفِي كَي معروف كتاب "رَدُّ الْمُحْتَارِ" ٱلْمعروف فَأُويُ <mark>شامی پر اعلی حضرت کا حاشیه "جَدُّ الْمُهُنتَاد "حصِب کر آیاتو</mark> أمير الل سنت وَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه في السف الله سمر

کٹنب و رَسائل امام اہل سنّت ہے محبّت آمیر اہل سنّت

پر رکھ کر اس کی اہیت بیان فرمائی اور خریدنے کی تر غیب دلائی۔(1)

امام ابل سنّت رصة الله تعالى عليه کے نعتیہ دیوان "حدائق مجنشش " کے اشعار خود مجمی یڑھتے اور نعت خوانوں کو بھی اس کی رغیب دلاتے ہیں۔

فیضانِ رضا کو عام کرنے والی

شخصیت اگر میں بیہ کہوں تو اس میں مُبِالَعَهُ نه ہو گا که مجھ سمیت لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ایسے ہیں جنہیں امام اہل ست، اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه كي شخصيّت كا تعارُف اور آب كي محبت و عقیدت امیر اہل سنت دامن برکائهٔ مُ انعالیته کے دامن سے وابستہ ہونے کی بدولت نصیب ہوئی۔ اَلْحَمُدُ بِلٰهِ عَلى وَٰلِكَ فیق رضا کو کردیا عالم پ آشکار یہ تیرا اوشجا کام ہے الیاس قادری الله پاک جمیں مرتے وم تک اعلی حضرت رصة الله تعالى علیه کافیضان عطافرمائے۔

امِين بِجَاءِ النَّبِيّ الْأَمِين صلَّ الله تعالى عليه والموسلم

(1) وعوست اسلامي سك عظيم على شعب المهديشة العلمية في عديد انداز الل جند الشنقار (سات جدول) يركام كيا اورو وس اسلام ك وشاعتی اوارے مکتبہ المدینہ نے اے توبصورت میروت انداز میں

میں اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت میں تالا سام کا نیان کر دہ کوئی مسکلہ بالفرض آپ کا ذہن قبول نہ کرے تب بھی اس کے بارے میں عقل کے گھوڑے مت دوڑائے بلکہ سمجھ نہ پانے کو اپنی عقل ہی کی کو تاہی تصور کیجئے۔ دیکھئے! میں نے اعلیٰ حضرت رحة الله تعالى عليه على اختلاف كرفى سيآب كو روكا ب، ربا تغيرِ زَمان وغيره أساب سِتّه كي روشي ميں بعض أحكام ميں رعایت یا تبدیلی کامسکله تواسے اختلاف کرنائہیں کہتے، إِسْ صِمْن مِين جو فيصله أكابِر عُلَائ اللّ سنّت كرين أس ير عمل يجيّز ـ (علم وحكمت كے 125 مدنی كاول، ص80)

(4) مُسلک اعلی حضرت سے بال برابر بٹنے سے پہلے الله کریم مجھے ایمان وعافیت کے ساتھ موت عطافرمادے۔

﴿ وَمِثَانِ لِمُ إِلَّانِ مِنْ شُ صَعْدِ البطَّافِ



## "فیضانِ امامِ اہلِ سنّتِ کی اشاعت پر پیغامات و تأثر ات

# کی نوازشیں 🐌

#### غلیفهٔ مفتی اعظم جند، سر پرستِ دعوتِ اسلامی جند، مفتی عبدالحلیم نوری صاحب مَامَتْ بَدّگاتُهُمْ الْعَالِيّه (تاج پور، جند)

عزیزی مفتی یکی رضا سدہ البادی کے ذریعے معلوم ہوا کہ دعوتِ اسلامی کا شعبہ "ماہنامہ فیضائی مدید" "فیضائی المام اللی سنت" "فیضائی المام اللی سنت "فال رہاہے۔ بن کربے بناہ خوشی ہوئی اور قلب کی گہرائیوں سے دعائیں تکلیں۔ میں امیر اللی سنت دَامَتُ بَرَگاتُهُ الفائید، ادا کینِ شوری اور "ماہنامہ فیضائی مدینہ"کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کر تا ہوں۔ الله عَزْدَجَلُ حضرت (امیر اللی سنت) کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، دعوتِ اسلامی کوروز افزوں کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، دعوتِ اسلامی کوروز افزوں ترقی عطافرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطافرمائے۔ اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطافرمائے۔ اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطافرمائے۔ اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطافرمائے۔ اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطافرمائے۔ اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطافرمائے۔ اور ہن پہلا النّبِی الدّویئن صنّ الله تعلیٰ علیہ دالہ دسلّم

مفتى ابوالحسن فضيل رضا قادري عطاري

(دارالافقاءاللي سنّت، عالمي مدني مركز فيضان مدينه ،باب المدينة كراچي)

ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ دَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُولُّ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ آمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِن الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ للبِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ "

سیدی اعلی حضرت، امام اہل سنت احمد رضا خان عدید دسة المؤمل الله سنت احمد رضا خان عدید دست المؤمل الله سنت احمد رضا خان عدید الؤملن البین و قت کے مجدد اور ماضی قریب کے بے مثال فقیہ گزرے ہیں۔ قرآن و علوم قرآن، حدیث و علوم حدیث، عقائد، تصوف اور فقہ میں خوب مہارتِ تامّہ رکھتے تھے، صرف یہی نہیں بلکہ پچاس سے زیادہ دینی ود نیاوی علوم پر آپ کومہارت حاصل تھی۔ آپ کی تحقیقات پڑھنے سے یہ بات روز کومہارت حاصل تھی۔ آپ کی تحقیقات پڑھنے سے یہ بات روز

روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ کے استدلال کی بنیاد انتہائی محکم اور عقل و نقل کے معتبر ضابطوں کے مطابق انتہائی مضبوط ومستقام ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی طرف صرف عوالم الناس کا رجوع نہیں ہوتا تھا بلکہ علاء و مشاکع اور اربابِ افتاء و محققین بھی بکثرت آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، افتاء و محققین بھی بکثرت آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، آپ کا فناوی رضویہ مخرجہ جو تمیں جلدوں پر مشمل ہے اس میں ایک چوتھائی مسائل ہو چھنے والے علاء ومشائخ ہیں۔

کہاوت ہے کہ دیانت دار کی بات دستاویز ہوتی ہے جس کی شخصیت مُسَلِّمَہ ہواس کی بات بھی مسلم ہوتی ہے،اعلیٰ حضرت عدیه الوصه کی شخصیت مسلمانان عالم میں ایس مسلمته ہے کہ تھی مسئلہ کی نسبت آپ کی جانب کر دینا اس کے درست و قابلِ اعتماد ہونے کی تھلی ولیل مانی جاتی ہے ساری زندگی آپ نے احکام شریعت کی پاسانی کی،عقائد و نظریات میں فساد و بگاڑ کی کوشش کرنے والوں کا قلع قمع کیا، عشقِ رسول کا ناصر ف بیہ کہ بے مثال درس ویا بلکہ بدعقیدہ لوگ جو رسولِ اکرم، نورِ مجسم صلّ الله تعال عليه والدوسلم كي شان مين توبين و تنقيص ك نایاک فعل کاار تکاب کرتے تھے انھیں چُھینے نہ دیا،سب کے سامنے بے نقاب کر دیا تا کہ ان کے شر اور فتنہ سے اپنے دین و ا يمان كو محفوظ رتهيس، الغرض إحقاقِ حق اور إبطالِ بإطل بلا خوف کومۃ لائم کرنے میں اپنی زندگی کے شب و روز صَرف کرکے دین مثنین کی بلاشبہ الی شاندار خدمت کی ہے کہ کروڑوں کا ایمان بچایا اور اُنہیں اپنی ستھری تعلیمات کی صورت میں مضبوط قلعه فراہم کر دیا۔

﴿ ( فَيَعْنَانِ لِمَا إِلَى مُثَنَّتُ صَعْرِ البطَعْمِ ) ﴾



مبارک بادگی مستحق ہے دعوتِ اسلامی کی مجلس "ماہنامہ فیضائی مدینہ" کہ تقریباً پچاس مضامین پر مشتمل خصوصی شارہ "فیضان امام الل سنت" شائع کررہی ہے اس سے ضرور عوام وخواص کو امام اہل سنت کی شخصیت کو شمجھنے اور ان سے فیضیاب ہونے کا ذہن ملے گا۔الله تعالی اس خصوصی شارہ میں کی بھی طرح شریک ہو کر کام کرنے والے ہر ہر اسلامی بھائی کو دنیاو آخرت کی بھلائی عطافرمائے۔

امِيُن بِجَالِالنَّبِيِّ الْأَمِيُن صِنَّالله تعالى عليه واله وسلَّم ابوالحسن فضيل رضا قاوري عطاري 17 اكتوبر 2018 منت منت

مفتی محمد ہاشم خان عطاری مدنی

(استاذالحدیث جامعة المدین و مفتی دارالا فقاء اللی سنت مرکز الاولیاء لاہور)
اعلی حضرت، امام اللی سنّت رحة الله تعدل عدیه کی مبارک
زندگی یقیناً ہم سب کے لئے مشعل راہ ہے۔ الله تعالی ہمیں
تادم زیست مسلک اعلی حضرت سے وابستہ رکھے۔ صد ساله
عرس اعلی حضرت کے موقع پر خصوصی شارے کی ترکیب
بنانے پر مجلس "ماہنامہ فیضائی مدینہ" مبار کباد کی مستحق ہے۔
الله تعالی ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اسی طرح دین مشین
کی خدمت کی توفیق عطافرمائے۔

امِين بِجَالِ النَّبِيِّ الْأَمِين صنَّ الله تعالى عليه والموسلَّم

# ارا کین شوریٰ کی فرحتیں

تگرانِ شوریٰ حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری

الُحَمُدُ لِلْهِ عَلَامِلُ ونیا بھر کے عاشقانِ رسول اعلی حضرت امام اہل سنّت مجدو دین وملت پرواند شمع رسالت امام احمد رضا خان عدید رحمة العنان کا سوسالہ عرس شریف عقیدت واحترام کے ساتھ منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ 25 صفر المظفر کے ساتھ منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ 25 صفر المظفر 1440 ہجری کو امام اہل سنّت رحمة الله تعالى عدید کے وصال کو 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ اعلی حضرت عدید رحمة دنِ

پر اکتفاکر تا ہوں کہ آپ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کاحق ادا کر دیا۔ الله تعالی اعلیٰ حضرت علیہ رصة ربّ العزت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی جملہ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطافرمائے۔ پر عمل کی توفیق عطافرمائے۔

"دعوت اسلامی" فیضانِ اعلی حضرت ہے اور اگر میں سے کہوں کہ جمیں صبحے معنی میں اعلیٰ حضرت کی پہچان عاشقِ اعلیٰ حضرت امیرِ اہلِ سنّت دَامَتْ بَرَگائَةُ الْعَالِيّة کے ذریعے ملی تو یقیناً میر اہلِ سنّت دَامَتْ بَرَگائَةُ الْعَالِيّة کے ذریعے ملی تو یقیناً بید درست، درست اور درست ہے۔ امیرِ اہلِ سنّت دَامَتْ بَرَگائَةُ الْعَالِيّة کی تعلیم و تربیت اور امامِ اہلِ سنّت، اعلیٰ حضرت علیه دحمة دِنِ العدت ہے محبت کا یہ ایک منہ بوانا ثبوت ہے کہ وعوتِ اسلامی کی "مجلس ماہنامہ فیضانِ مدید" 100 سالہ وعوتِ اسلامی کی "مجلس ماہنامہ فیضانِ مدید" کے نام سے خصوصی شارہ شائع کرنے جارہی ہے۔ امید ہے کہ اس خصوصی شارہ شائع کرنے جارہی ہے۔ امید ہے کہ اس خوب معلومات حاصل ہوں گی۔ میں دعا گوہوں کہ الله کریم خوب معلومات حاصل ہوں گی۔ میں دعا گوہوں کہ الله کریم خوب معلومات حاصل ہوں گی۔ میں دعا گوہوں کہ الله کریم اس خوم سے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت اور تعلیماتِ اعلیٰ حضرت پر استقام سے کہ تم اس کو مرتے دم

امِين بِجَالِوالنَّبِيِّ الْأَمِين صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم

#### ر کنِ شوریٰ و نگر ان پاکستان انتظامی کابینه حاجی ابور جب محمد شاہد عطاری (سر دار آباد فیصل آباد)

الکھنٹ ویڈو عَدَّوَ مَلِی حضرت،امام اہلی سنت امام احمد رضا خان عدید دھے انوجین سے بے حد پیار ہے اور یہ ساری محبین اور پیار امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیّه کی برکت سے ہیں۔ دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل مجھے کنزالا بمان شریف کانام تک معلوم نہ تھا، حدائق بخشش بھی نہ و کیھی تھی۔ پھر جب مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی تو اُلْحَدُدُ ولِّهِ وَکَاتُو بَعْشُ بھی نہ عَلَیْتُ وَلَیْ بِحَدُیْ اِللّٰ بِمِی تھی۔ پھر جب مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی تو اُلْحَدُدُ ولِّهِ وَکَاتُو بَعْشُ بِعَی اُلْوِل سِینَارُول بِر ارول اسلامی بھائیوں تک عَدْدَ جَلْ مِیرے وَر لِیع سینکروں بر ارول اسلامی بھائیوں تک کنزالا بمان شریف بہنچا، حدائق بخشش کے سینکروں اشعار کنزالا بمان شریف بہنچا، حدائق بخشش کے سینکروں اشعار

﴿ ( فَضَالِ لِمَا إِلَى مُثَنَّ صَعْرِ البطَعْمَ ﴾



مجھے یاد بھی ہو گئے اور کسی حد تک سمجھ بھی آتے ہیں، یہ سب مدنی ماحول کی بہاریں ہیں۔ ماشآءاللہ عَزْدَجَلُ " ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کی مجلس نے جو خصوصی نمبر "فیضانِ امام اہل سنت "کی مجلس نے جو خصوصی نمبر "فیضانِ امام اہل سنت "کی ترکیب بنائی یہ بہت پیاری ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو پیتہ چلے کہ آج سے سو سال پہلے ایک بزرگ امام احمد رضارحة الله کہ آج سے سو سال پہلے ایک بزرگ امام احمد رضارحة الله تعالى على انتقال ہوا تھا وہ ان ان خوبیوں کے حامل تھے۔ ادلا ہے ان کی برکتوں سے جمیں مالا مال کرے اور مجلس کو ادلا ہے خوب خوب برکتیں عطافرمائے۔

امِينُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صمَّى الله تعالى عليه والهو سلَّم

#### ر کن شوریٰ حاجی عبد الحبیب عطاری (باب المدینه کراچی)

وادی رضا کی کودِ ہمالہ رضا کاہے جس سمت دیکھئےوہ علاقہ رضاکاہے

الحدد للله عَوْمَ جَلَّ المامِ اللِّي سنَّت مجدَّدِ دين و ملت يروانهُ تقمع رسالت امام احمد رضا خان عليه دحة الدِّهان كا تعارف جميس امیرِ اللِّ سنَّت وَامَتْ مِرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّه كَى زَبَانَى ملا اور جب سے ملا ان كا ويوانه كرديا- ألْحَمْنُ بِللهِ عَزْدَجَنُ وعوتِ اسلامي كا بحيه بحيه اعلى حضرت امام الل سنّت عليه رحة ربّ العزت سے والبهاند پيار كرنے والا ے، بیہ شیخ طریقت، امیر الل سنّت کا فیضان ہے جنہوں نے مشقِ رضا اس طرح گھول گھول کریلایا۔ اَلْحَمْدُ یِلْهِ عَدُوجَانْ مجھے مزارِ اعلیٰ حضرت پر حاضری اور عرس رضوی میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ہریلی شریف میں بیانات کامو قع بھی ملاء مدنی چینل کے سلسلے "نغماتِ رضا" میں امام اہل سنّت کے نعتیہ دیوان "حدائقِ بخشش" کی کم و بیش مکمل شرح کرنے کا شرف بھی ملا ہے۔ اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزْدَ جَلَّ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر "مکتبة المدینه" سلسله "نغماتِ رضا"كو میموری کارڈ کی صورت میں بھی پیش کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ دعوتِ اسلامی کا صدقہ ہے۔ آج اگر مجھ جیسوں کو اعلیٰ حضرت، امام الل سنّت عليه رصة ربِّ العزت سے محبت و عقيدت ہے تو بیہ عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت والمشبر اُکا علیه کی

بدولت ہے۔ الله پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطافرمائے۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ روز قیامت صلوۃ و سلام کی محفل ہے گی کیونکہ اعلیٰ حضرت رصة الله تعلا علیہ نے فرمایا ہے:

> مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضآ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لا کھوں سلام

الله تعالی ہمیں نجمی صلوۃ وسلام کی اس محفل میں جمع ہونا نصیب فرمائے، اعلی حضرت اور امیرِ اہلِ سنّت کے ساتھ اور ان ہستیوں کے صدقے حضور نبیّ پاک صاحبِ لولاک صل الله تعال علیه وآله وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔

امِين بِجَالِالنَّبِيِّ الْأَمِين صلَّ الله تعالى عليه والهوسلَّم

#### ر کنِ شوریٰ حاجی سید محمد ابر اجیم عطاری (باب المدینه کراچی)

ماہِ صفر المنظفر 1340 ہجری میں امام الل سنت اعلیٰ حضرت مجدّدِ دین و ملت امام احمدرضا خان علیہ دصة الرّحین کا وصال ہوا اور آن 1440 ھ جاری ہے بینی امام الل سنت علیہ دصة دنہ تعدت کے وصال کو 100 سال ہونے والے ہیں۔ امام الل سنت دصة الله تعدل علیہ وہ شخصیت ہیں جن کی دینی خدمات کاؤ نکاسارے عالم میں نگر میں وہنے کی خدمات کوسلام پیش کیا جارہا ہے۔ مشرق و مغرب میں آپ کی خدمات کوسلام پیش کیا جارہا ہے، آپ کی کتابوں سے استفادہ کیا جارہا ہے۔ وعوتِ اسلامی کی تروز بروز بروز برق پر ہے، اس مجلس کی جانب سے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" جو منا شاع الله عناؤہ کا روز بروز بروت پر ہے، اس مجلس کی جانب سے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ بر مہینے ہی لینی برکتیں سالسل کے ساتھ جاری کیا جاتا ہے، جس میں پُر مغز مضامین ہوتے ہیں۔ یوں تو ماہنامہ فیضانِ مدینہ ہر مہینے ہی لینی برکتیں بوتے ہیں۔ یوں تو ماہنامہ فیضانِ مدینہ ہر مہینے ہی لینی برکتیں سوتے ہیں۔ یوں تو ماہنامہ فیضانِ مدینہ ہر مہینے ہی لینی برکتیں ساتھ جاری کیا جارہا ہے ہیں ساری مجلس کو مبارک باد پیش کرتا کا وشیں قبول فرمائے، ان کی برکتیں عطافرمائے، ان کی کاوشیں قبول فرمائے، ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔

اعِين بِجَادِ النَّبِيِّ الْأَعِين صلَّ الله تعالى عليه والدوسلَّم

#### ر کن شوری سید عارف علی عطاری (مهاراشر ، ہند)

ماہ رضا جاری ہے، یوم رضا قریب ہے،حصول برکت کے کئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنّت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ الدُّهان کے حوالے سے پچھ عرض کر تاہوں۔ آپ کی ولادت ے پہلے ہی بزر گوں نے آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں جن میں سے ایک پیشِ خدمت ہے: حضرت مولاناسید الوب على رصة الله تعال عليه كابيان ہے: جس وقت اعلى حضرت بطنِ ما در میں تھے ، آپ کے والدِ ماجد نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھاجس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے اور رات بھر اس فکر میں رہے۔ صبح اٹھے تو بھی تشویش باقی تھی، آینے والدِ ماجد مولانا رضاعلی خان عدیہ دحیۃ الڈمڈن کی بار گاہ میں حاضر ہوئے اور خواب بیان کیا۔ والد نے فرمایا کہ بیٹا! یہ مبارک خواب ہے، حمہیں بشارت ہو کہ پرورد گار عالم عراقبال حمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گاجو علم کے دریا بہائے گا، جس كاشهره مشرق ومغرب ميں تھلے گا۔ سبطن الله! پھر دنیانے دیکھا کہ بیہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ میرے آ قااعلیٰ حضرت علیه رصة رب العوت کے وُسکے و نیامیں ج رہے ہیں۔ الله تعالی ان کی بر کتیں ہمیں نصیب کرے۔

مَاشَآءَاللَّه عَزَّوَمَلُ إِنهَامِه فَيضَانِ مِدِينَه "كَى كَيَا بَات ہے! صَد ساله عرسِ رضا كے موقع پر خاص شاره "فيضانِ الم اللِ سنّت" شائع ہورہا ہے۔ ہماری مجلس كو بہت بہت مبارك ہو۔ الله كريم آپ كى كوشش قبول فرمائے اور دنياو آخرت ميں اس كا بہتر صله عطافرمائے۔ اور بن بِجَادِ النَّبِي الْآمِر بْن صَلْ الله تعلل عليه والموسلَّم

#### ر کنِ شوریٰ حاجی محمد عماد عطاری مدنی(باب المدینه کراچی)

الله یاک اعلیٰ حضرت، امام الل سنّت رصة الله تعلامديه کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ "مامنامه فيضان مدينه" کی طرف سے خصوصی شارہ" فيضان امام اللي سنّت" مرحبار سوساله عرب رضوی کے موقع پر إنْ شَاءَ الله عَزَّوْجَنُ مُجلس مدنی مذاکرہ بیرونِ ملک کی طرف سے عظیم الشان اجتماع مدنی مذاکرہ بریلی شریف ملک کی طرف سے عظیم الشان اجتماع مدنی مذاکرہ بریلی شریف

میں منعقد کیا جائے گا اور اِٹ شَآءَ انتُصنَاءَ بَائِیہ ہند کا تاریخی اجْمَاع ہو گا، اس کی تیاریاں ہمارے اسلامی بھائیوں نے کیم صفر المنظفر سے شروع کرلی ہیں۔

#### ر کن شوریٰ حاجی ابو الحسن محمد امین عطاری (باب المدینه کر اچی )

عاشقانِ رسول ،عاشقانِ صحابہ و اہلی بیت،عاشقانِ اولیا اور عاشقانِ اعلی حضرت مبارک ہو۔
الْحَبْدُ بِلّٰهِ عَوْدَجَلُ وعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں آقائے نعمت، الْحَبْدُ بِلّٰهِ عَوْدَجَلُ وعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں آقائے نعمت، اعلیٰ حضرت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ دصة الرّحیٰن کی محبت نہ صرف سکھائی بلکہ پلائی جاتی ہے۔ امیر اہلی سنت وَامَتَ بَرَوَاتُنَهُ الْعَالَيْتِه اللّٰهِ عِنْاتِ اور تحاریر میں اعلیٰ حضرت دصة الله عَوْدَجَلُ صَد سالہ وَکُر خِیر بِرُی محبت سے فرماتے ہیں۔ مَا شَاءَ الله عَوْدَجَلُ صَد سالہ عربی رضا کے موقع پر ماہنامہ فیضانِ مدینہ کا خصوصی شارہ ''فیضانِ امام اہل سنت ''جاری کیا جارہا ہے۔ الله تعالیٰ حضرت ہم سب کواس کی بر کتیں عطافرمائے اور ہمیں فیضانِ اعلیٰ حضرت ہم سب کواس کی بر کتیں عطافرمائے اور ہمیں فیضانِ اعلیٰ حضرت سے بیارہ ، اِنْ شَاءَ الله لِنا بیڑا پار ہے۔ الله تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیب فرمائے۔ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیب فرمائے۔ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیب فرمائے۔ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیب فرمائے۔ کو میں بیارہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیب فرمائے۔ الله نعالی علیہ دوالہ وسلّہ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیب فرمائے۔ الله نعال علیہ دوالہ وسلّہ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیب فرمائے۔ الله نعال علیہ دوالہ وسلّہ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصیف الله علیہ دوالہ وسلّہ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصی الله علیہ دوالہ وسلّہ کے صدیقے ہمیں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصی الله علیہ دوالہ وسلّہ والله وسلّہ و الله میں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصی الله میں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصی الله میں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصی دائلہ دوالہ وسلّہ میں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصی الله میں دنیا و آخرت کی بر کتیں نصی الله کی بر کتیں نصی الله کی بر کتیں نصی الله کی بر کتیں نصی کیا کی بر کی بر کتیں نصی کی بر کتیں نصی کی بر کتیں نصی کی بر کی بر کتیں نصی کی بر کتیں نصی کی بر کتیں کی بر کتیں کی بر کتیں نصی کی بر کتیں کی بر کتیں کی بر کتیں کی بر کتیں کی بر کی بر کی بر کتیں کی بر کی بر کی بر کی بر کی بر کی ب

#### ر کنِ شوریٰ حاجی بلال رضاعطاری(راولپنڈی)

امام اللّ سنّت، عبدٌ و دین وطت رصة الله تعلاملیه کی ذات کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ برِ عظیم پاک وہندہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے علمی وروحانی فیضان سے مستفید ہورہی ہے۔ الْحَدُدُ بِلّهِ عَزْدَجُلْ دعوتِ اسلامی بھی دنیا بھر میں فیضانِ اعلیٰ حضرت کوعام کررہی ہے۔ وعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے مختلف ممالک کا سفر رہتا ہے، جہاں بھی جائیں چاہے ایشیائی ممالک ہوں یا یورپ کے، نارتھ امریکہ کا خطہ ہو، سینٹرل امریکہ یا لاطینی امریکہ یا الله طنی امریکہ یا الله طنی امریکہ الله حضرت مالی حضرت کا فیضان جاری ہے۔ اس بیج جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اعلیٰ حضرت مام الله سنّت بید جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اعلیٰ حضرت مام الله سنّت

ان کے سوسالہ عرس شریف کے موقع پر آرہاہ۔

یوں تواعلی حضرت کا کیا کہنا! آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا حسنِ اخلاق، سیدوں ہے محبت، کیا کیا کہیں! لیکن میں مخضر اُاعلی حضرت میدہ دجہ دب العوت عشقِ کروں گاکہ میرے آ قا اعلی حضرت علیہ دھۃ دب العوت عشقِ مصطفے صل الله تعلی مدور آلہ وسلم کے پیکر سے ۔ آپ کا نعتیہ دیوان "حداکق بخشش" اس امر کا شاہد ہے۔ آپ کی نوک قلم بلکہ گہر ائی قلب ہے لکا ہواہر مصرع مصطفے جانِ رحمت صل الله تعلیمیدہ والدوسلم ہے آپ کی ہوئے قلم دیتا ہے۔ آپ دھہ الله تعلیمیدہ آلدوسلم ہے آپ کی ہے پایاں عشق و محبت کی شہادت میں اللہ دیتا ہے۔ آپ دھہ الله تعلیمیدہ نے مجمعی کسی و نیوی تاجد ار کی خوشامہ کے لئے کوئی کام نہیں لکھا کیونکہ آپ نے تاجد ار کی سالت صل اللہ تعلیمیدہ آلدوسلم کی اطاعت و غلامی کودل و جان مرسالت صل الله تعلیمیدہ آلدوسلم کی اطاعت و غلامی کودل و جان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام

یلّاہِ الْحَدُد میں دنیا ہے مسلمان عمیا رکن شوریٰ حاجی محمد اظہر عطاری (ضیاء کوٹ سیالکوٹ)

امام احمد رضا خان عده دحة الرُّه ان كے سوسالہ عرس كے موقع پر ماہنامہ فيضان مدينه كا خصوصى نمبر "فيضان امام الل سنّت" شائع كيا جارہا ہے۔ الله پاك مجلس كى اس كوشش كو قبول فرمائے اور "ماہنامہ فيضان مدينه" كود نيا بھر ميں مقبوليت عطا فرمائے اور جميں مسلك اعلى حضرت دحمة الله تعالى عديد پر كاربندر كھے۔ اور جميں الأحديث صلّ الله تعالى عديد الله تعالى عدي

ر کنِ شوریٰ حاجی محمد اسد عطاری مدنی ( جہلم ، پنجاب )

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ فقيهِ اسلام مجدِّدِ اعظم، اعلىٰ حضرت، امام ابلِ محبت، فارق نور وظلمت شاه امام احمد رضا خان عليه رحية الرُّحيْن كي ذاتِ مبار کہ آج و نیائے اسلام میں روزِ روشن سے بھی زیادہ روشن ہے۔ آپ نے اسلام وسنیت کی ترویج واشاعت کے لئے جو کارنامے انجام دیئے ہیں صفحۂ عالم پر ان کے آثار و نقوش آج جمیں نظر بھی آرہے ہیں۔الله عَزْدَ مَن کی رحمت سے امید ہے كه صبح قيامت تك اعلى حضرت عليه رحمة دبُ العن كا پيغام محبت عام سے عام تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں عرب وعجم کے علانے امام الل سنت کے لقب سے جانا۔ آپ رحمة الله تعالى عديد في اپنى ياد گار كے طور پر عظيم تحقیقات و تدقیقات اور قابلِ فخر فرزند چھوڑے۔ اس کے علاوہ آپ نے خلفا و تلامذہ کی ایک ایسی عظیم جماعت جھوڑی جس کے ذریعے دین مثنین کی خدمت کاسلسلہ مزید وسیع ہوا۔ مرحبا! "ماہنامہ فیضان مدینہ" کے خصوصی شارے" فیضان امام الل سنّت" كى اشاعت كى خبر سن كر خوشى ہوكى۔ الله تعالیٰ اس عظیم کاوش کو قبول فرماکر تمام امتِ مسلمه کو اس کی بر كتيس عطافرمائ امين بجالوالنَّبِيِّ الْأَصِين سلالله تعلاعليه والموسلم

ر کن شوریٰ حاجی ابور ضامحمه علی عطاری (باب المدینه کراچی)

اَلْحَنْدُ لِلْهِ عَزْوَجَلَّ اس مرتبه ما منامه فيضان مدينه كاخصوصى الله عنه الله عنه الله الله سنّت الله عنه ومحبت المام الله سنّت المام عشق ومحبت المام احمد رضا خان عليه دحة الأحلن كي نسبت سے

المُ فَيضُانِ لِمَا اللِّي مِنْتُ صغر البطعة )

قلم اٹھایا تو علم کے دریا بہادیئے کہ آج بھی علاجس سے فیض حاصل کررہے ہیں۔ آپ رصفاللہ تعلامدیہ نے شاعری کی توالی کی کہ کمال کر دیا:

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہوسکے بٹھادیئے ہیں

میرے اعلیٰ حضرت امام الل سنّت رحة الله تعلی الله عرس کے موقع پر وعوت اسلامی کی "مجلس ماہنامہ فیضان مدید" کی کاوش پر میں اسے مبار کباد بھی پیش کرتا ہوں کہ خصوصی شارہ "فیضان امام الل سنّت " شائع ہورہا ہے،اس کو جاری کرناسعادت بھی ہے اور مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے کا سبب بھی ہے تاکہ وہ امام الل سنّت کی سیرت کو پڑھیں۔ میری سبب بھی ہے تاکہ وہ امام الل سنّت کی سیرت کو پڑھیں۔ میری دلی وعاہے کہ الله پاک ان کو اعلیٰ حضرت رحة الله تعلی مین کر کرنے کی جرکت سے مزید ترقی عطافرمائے۔ میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کا خوبصورت انداز دیکھا ہے کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے دلی خوشی ہوئی، الله پاک ہماری مجلس کو مرید بر کتیں عطافرمائے۔

امِين بِجَالِا النَّبِيِّ الْأَمِين صلَّ الله تعالى عنيه واله وسلَّم

#### ر کن شوریٰ حاجی ابوماجد محمد شاہد عطاری مدنی

(باب المدينة كرايى)

بچپن میں سب سے پہلے والدِ محرم الحاج محمد صادق مرحوم الحل حضرت دحة الله تعلاعده كا ذكرِ خير سنا اور ذبن بناكه الم الله سنت اعلى حضرت المام احمد رضاخان دحة الله تعلاعده سنيول كے الم بيں اور "مصطفے جائن رحمت به لا كھوں سلام" انهى كا لكھا بواسلام ہے۔ پھر ايك كتاب پڑھى "تجلياتِ الم احمد رضا" تو بيت جلاكہ اعلى حضرت دحة الله تعلاعده تو ولى الله بھى بيں۔ يول بيت جلاكہ اعلى حضرت مے بهت بڑے الم منيول كے الم اور ولى كامل بونے كى معلومات كھرسے بى عالم، سنيول كے الم اور ولى كامل بونے كى معلومات كھرسے بى عالم، سنيول كے الم اور ولى كامل بونے كى معلومات كھرسے بى عالم، سنيول كے الم اور ولى كامل بونے كى معلومات كھرسے بى عالم مسيول كے الم اور ولى كامل بونے كى معلومات كھرسے بى عالم ميں۔ والد مرحوم نے اعلی حضرت دھة الله تعلاء ليه كى محبت كے باعث ميرے والد مرحوم نے اعلی حضرت دھة الله تعلاء ليه كى محبت كے باعث ميرے والد ميرے والد

سوسالہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر خصوصی شارہ "فیضانِ امام اہلِ سنّت" آرہاہ۔ اس کی فہرس کو دیکھاتو خوشی موئی کہ مماشی آرہاہ۔ اس کی فہرس کو دیکھاتو خوشی موئی کہ مماشیات آئے اللہ عَرَّبَة بَانِهِ مضامین آلیے والوں کو اور پوری ماہنامہ فیضانِ مدینہ میں مضامین لکھنے والوں کو اور پوری مجلس "ماہنامہ فیضانِ مدینہ"کو میں مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ الله کریم سب کو فیضانِ مدینہ "کو میں مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ الله کریم سب کو فیضانِ اعلی حضرت سے مالا مال فرمائے۔ المین بی جانوال تجویدہ الله الله من الله تعلا عدیدہ الموسلة

#### ر کن شوریٔ حاجی بغد ادر ضاعطاری

(گران میلادی زون گلت بلتستان)

اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان دصة الله تعلاملیه تقوی وطہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اوصاف جلیلہ سے مزین تھے۔ آپ کی زندگی کے تمام گوشے اتباع شریعت اور اطاعت و محبت رسول صلّ الله تعلا عبددالهوسلّم سے مزین تھے۔ آپ رصقالله تعلا عبددالهوسلّم سے مزین تھے۔ آپ رصقالله تعلا علیه فارغ التحصیل مونے کے بعد تقریباً 54 برس تک مسلسل دینی اور علمی خدمات مرانجام دیتے رہے۔ مناشاً قادلتُه عَدُوجَانُ مجلس ماہنامہ فیضائی مدینہ خصوصی شارہ "فیضائی مدینہ خصوصی شارہ "فیضائی الم اللّ سنّت" شائع کرنے جاری ہے، خصوصی شارہ "فیضائی الم اللّ سنّت" شائع کرنے جاری ہے،

﴿ ( فَضَالِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْتُ صَدِ البطَعَ )

مجلس کی کوشش مر حبا! الله پاک ان کی کوشش قبول فرمائے اور بر کتیں عطافرمائے۔

امِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صلى الله تعالى عليه والموسلم

#### ر کن شوریٰ حاجی عقیل رضاعطاری مدنی(باب المدینه کراچی)

الْحَدُدُ وَلَيْ عَزْدَجُنُ مَاهِ صَفْر المُظَفْر جاری ہے۔ اس ماہ کی 25 تاریخ کومیرے آ قااعلی حضرت امام اللی سنّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ دصة الدحلن کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے عالم اسلام بالخصوص پاک وہند کے مسلمانوں کو عشق، محبت اور عقیدت کے جام بھر بھر کر پلائے ہیں۔ 55 سے زائد علوم و فنون میں آپ نے تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ آپ نے اپنے کئی فاوی میں فرمایاہے کہ یہ شخصیت اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گ۔ آپ بڑے بیارے انداز میں امتِ مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہے، علوم قران، علوم حدیث، علوم طب اور علوم فقد میں آپ نے امتِ مسلمہ کی زبر دست رہنمائی فرمائی۔ آپ دصة الله تعالى علیه کا نعتیہ کلام ادب و عشق کا شاہکار ہے۔ ادا الله تبارک و تعالی ان کی بر کتوں ادب و عشق کا شاہکار ہے۔ ادا الله تبارک و تعالی ان کی بر کتوں ہے۔ ہمیں مالا مال فرمائے۔

میں مبار کباد پیش کر تاہوں مجلس "ماہنامہ فیضان مدینہ" کو کہ "فیضان امام اہل سنت "کے نام سے خصوصی شارہ جاری ہورہا ہے۔ الله تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اس پر انہیں اجرِ عظیم عطافرمائے اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحة الله تعلاملیه کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطافرمائے۔ ان کے طفیل ہمیں بھی سچاعاشق رسول بنائے اور ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے۔

امِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صلى الله تعالى عليه واله وسلَّم

#### ر کنِ شوریٰ حاجی محمد اسلم عطاری (خان پور ضلعر حیم یار خان )

اَلْحَنْدُ بِلَّهِ عَزْوَءَ لِنَاهِ رَضاً صَفَرِ الْمُظَفِّرِ ہمارے در میان جلوہ عظم المنطقر ہمارے در میان جلوہ عظیم ہے۔ اس ماہ کے تو کیا کہنے! میرے آقائے نعمت عظیم المرتبت پر واند شمع رسالت ولی نعمت پیر طریقت

الحاج الحافظ القارى الشاہ امام احمد رضا خان عدد حدة الراحان كا عرس مبارك يوم رضاك نام سے منايا جاتا ہے۔ الكت لله علاء جن مبارك يوم رضاك نام سے منايا جاتا ہے۔ الكت لله علاء جن مبائد من مبنامه فيضان مدين "كى كوششوں اور كاوشوں سے اس مادِ مقدس ميں اعلیٰ حضرت وحدة الله تعلاء ليه ك سو سالہ عرس كے موقع پر خصوصی شارہ "فيضان امام المل سنت" جارى كيا جارہا ہے۔ ميں مجلس" ماہنامہ فيضان مدينة "كومبارك باد پيش كرتا ہوں۔

#### ر کن شوریٰ حاجی محمد منصور عطاری (مر کز الاولیاءلاہور)

امام اللي سنّت مجدّ و دين وملت سيّدى اعلى حضرت مولانا احمد رضا خان عليه رحة العنان وه عظيم جستى بين جنهول في سينكرول تصانيف كي ساته ساته ساته تفيير، حديث اور فقد كي مشهور عربي كابول پر پُرمغزاور مفيد حواشي كي خدمات بهي انجام دين. آپ رحة الله تعلا عليه بهت برئ مصنف، محدث اور عاشق رسول مقدد وعوت اسلامي فيضان اعلى حضرت به يهي وجه به كه وعوت اسلامي مين اعلى حضرت رحة الله تعلا عليه كاذكر خير بكثرت كياجاتا ہے۔ الله تن الله عضرت محد الله عرب اعلى حضرت كياجاتا ہے۔ الله تعلن الله عضرت بي موقع پر مجلس ماجنامه فيضان مدينة خصوصي شاره بنام "فيضان المام موقع پر مجلس ماجنامه فيضان مدينة "محسلس مدنى انعامات "كي مائي سنت "جاري كر دبي ہے۔ مين "مجلس مدنى انعامات "كي جانب سے اس كاوش پر "مجلس ماجنامه فيضان مدينة "كومبارك باد جانب سے اس كاوش پر "مجلس ماجنامه فيضان مدينة "كومبارك باد چيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات پيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات پيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات پيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات پيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات پيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات پيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات پيش كرتا ہوں۔ الله تعالى اس مجلس كو دن 25 ويں اور رات

اعلی حضرت سے جمیں توپیار ہے اِنْ شَآءَ الله اپنابیرُ اپار ہے فیضانِ رضا جاری ہے گا، اِنْ شَآءَ الله عَدَّوَءَ جَلَّ

#### ر کن شوریٰ حاجی بر کت علی عطاری (باب المدینه کراچی)

مَا شَاءَ الله المام الل سنّت اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه ك سوساله عرس كم موقع پر مجلس ماہنامه فيضان مدينه كا خصوصى شاره "فيضان المام الل سنّت" آرہا ہے۔ الله تعالى مجلس كے تمام اسلامى بھائيوں كو خوب بركتيں عطا فرمائے۔ امير الل سنّت كى غلامى اور دعوتِ اسلامى پر استقامت عطا

﴿ وَفِيثَانِ لِمَا إِلَى مِنْتُ صَعْبِ البَطْعَيْ ﴾

فرمائ۔ جب ہم چوٹے تھے تو مسجد میں "مصطفیٰ جان رحمت
پر لاکھوں سلام" سفتے پڑھتے تھے لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ
سلام کس نے لکھا ہے؟ یہ امیر الل سنّت دَامَتُ بُرَا تُنْهُ نُعُلیّه اور
دعوتِ اسلامی کا فیضان ہے کہ جمیں امام الل سنّت کی پہچان
حاصل ہوئی۔ اللّٰہ پاک ہمیں فیضانِ امام اللّٰ سنّت سے مالا مال
فرمائے۔ امام اللّٰ سنّت علیہ دصۃ دہ العوت کے ترجمہ قران
کنزالا بمان کامتعد د زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور دعوتِ اسلامی
کی مجلسِ تراجم اسے از سر نوا گریزی اور سندھی زبانوں میں منظر
کی مجلسِ تراجم اسے از سر نوا گریزی اور سندھی زبانوں میں منظر
کی مجلسِ تراجم اسے از سر نوا گریزی اور سندھی زبانوں میں منظر
کی مجلسِ تراجم اسے از سر نوا گریزی اور سندھی زبانوں میں منظر
کی او لین رسالے " تذکرہُ امام احمد رضا " کا مجلسِ تراجم کے
تحت دنیای گئ زبانوں میں ترجمہ ہوچکا ہے۔

ر کن شوریٰ حاجی محمد رفیع عطاری(اوکاژه پنجاب)

اعلی حضرت امام الل سنّت امام احمد رضاخان علیه رحمة الدون فی حضرت امام الل سنّت امام احمد رضاخان علیه رحمة الدون فی سعی فی این دور میں حق کو باطل کی آمیزش سے پاک رکھنے کی سعی کی۔ آپ رحمة الله تعلام ایم منترف ہے۔ دعوتِ اسلامی نے امام اہل سنّت رحمة الله تعلام ایم خدمات کو خوب اُجاگر کیا ہے اور اب مجلس "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" اسی سلسلے میں اپنا خصوصی شارہ" فیضانِ امام اہل سنت "شاکع کرنے جاربی ہے۔ اس عظیم کاوش پر میں مجلس ماہنامہ فیضانِ مدینہ کو مبارک باد پیش کرتاہوں۔

ر کن شوریٰ محمد اطهر عطاری (باب المدینهٔ کراپی)

تمام عاشقان رسول، مجان اعلی حضرت کوسوساله عرس رضا مبارک ہو۔انله کریم بطفیل مصطفے کریم صلی الله تعلامیه و اہوسلہ جمیں اپنی زندگی اعلی حضرت رصة الله تعلامیه کے افکار و تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطافرمائے۔ اعلی حضرت کی عظمت وشان سے متعلق مجھ جیبا شخص کیاع ض کرسکتاہے! فقط یہ کہوں گا کہ افکار رضانے مُر دہ دلوں کو وہ چلا بخشی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ہے۔ امام اہلِ سنت رصة الله تعلامیه کی تعلیمات کو حرز جان بنانے اور پھیلانے والے لوگ نہایت خوش

نصیب ہیں۔ مجلس شعبہ تعلیم اور مجلس دارالمدینه کی طرف سے میں تمام عاشقانِ رسول کو سیدی اعلی حضرت رحمة الله تعلاملیه کے سوساله عرس کی مبارک باد پیش کر تاہوں۔

خاک ہوجائیں عَدُو جَل کر گر ہم تو رضآ دَم میں جب تک دَم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے

#### ر کن شوریٰ حاجی بیعفور رضاعطاری (مر کزالاولیاه لاهور)

نَحْمَدُ لا وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ عَزُوجَلُ عَاشَقَاكِ رسول كَى مدنى تَحْرَيك وعوتِ اسلامی ونیامیں نبیّ یاک سڈائلدتعال عدیدو الموسلم کی سنتیں عام كررى بي بـ مَاشَاءَ الله مختلف شعبه جات مين دعوت اسلام كا مدنی کام روز روشن کی طرح عیال ہے۔ دعوت اسلامی نے نبی یاک صلی شاه تعلامدیدو در الله کی محبت کوعام کیا ہے۔ شیخ طریقت المير الل سنت مولانا محمد الباس عطآر قادری دَامَتْ بَرَهُ تَهُمُ العَالِيَّهِ فِي یہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ ہمیں تمام الله والوں سے محبت کرنی ہے۔ ویگر الله والول کے ساتھ امیر الل سنت مامنت برکاتھ العالیه نے ایک ایسے ولی کامل کی محبت کو بھی عام کیا جنہوں نے آج سے سو سال پہلے انتقال فرمایا، جنہوں نے اپنی مبارک زندگی میں سنتول کو عام فرمایا، برائیوں کا خاتمہ کیا، مسلمانوں تک علم دین يبنيايا، نيِّ ياك صل الله تعلا عليد الموسلم سع محبت كا درس ديا، اور وه جستی ہیں امام اہلِ سنّت، مجدّدِ دین وملت پر واندر حمع رسالت امام احمد رضا خان عده دحة الرُّحان. آپ كى ديني خدمت اليي بين جنہیں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔عرب و عجم کے علمانے تسلیم کیاہے کہ اینے دور کے سب سے بڑے عالم امام اہل سنت رصة الله تعلل عليه بين المام الل سنت كي ديني خدمات كو اجا گر کرنے کی جتنی ضرورت پہلے تھی اتنی ہی آج بھی ہے۔ مَاشَاءًالله سوساله عرس رضاك موقع يرمابنامه فيضان مديد كا خصوصی شارہ "فیضانِ امامِ اہلِ سنّت" جاری ہونے جارہاہے۔ الله تعالی ماہنامہ فیضانِ مدینه کو مزید تر قیاں اور عروج عطا فرمائے، اس کے تمام معاونین، محررین وغیرہ کو خوب بر کتیں نصیب

المُ فَيِثَالِ لِمَا الْمُ مُثَلِّثُ صَعْمِ السَفْعَيُ الْمُ

فرما عداصِين بِجَالِالنَّبِيِّ الْأَصِين صلى الله تعالى عليه والموسلم

#### ر کنِ شوریٰ حاجی فضیل رضاعطاری(باب المدینه کراچی)

الله پاک نے میرے اعلی حضرت امام اہل سنّت رحة الله تعلا علیه کو خوب نوازا! 55سے زائد علوم وفنون پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ آپ بہت بڑے فقیہ اور خداداد صلاحیتوں کے ماک تھے۔ آپ کا حافظ انتہائی قوی تھا۔ آپ نے اپنے قلم کے ذریع علم کے دریا بہادیئے، حق اور باطل کو جد اجدا کرکے دووھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ ماشا آتالله "ماہنامہ فیضان مدینہ" کے خصوصی شارے "فیضانِ امام اہلِ سنّت "کی خوش خبری ملی، کیابات ہے میرے اعلی حضرت کی! الله پاک آپ کی مبارک تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جمیں ان کے فوض وبرکات سے مالامال فرمائے۔

امِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صلَّ الله تعالى عليه والموسلم

#### ر کن شوریٰ حاجی و قارالمدینه عطاری (گلزارطیبه سر گودها)

النحد الله على معاد الله على الله على الله الله عنت شاه المام الله عند شاه المام الله عرب ياك كه موقع بر "مابنامه فيضان مديد" كا خصوصى شاره "فيضان المام الله عند "مابنامه فيضان مديد" كا خصوصى شاره "فيضان المام الله سنت" شائع كيا جار بائه - بيه من كر دل باغ باغ بلكه باغ مديد مو كيار مجلس كى كاوشيس، كوششيس صد كرور مر حبا! الله مديد مو كيار مجلس كى كاوشيس، كوششيس صد كرور مر حبا! الله تعالى آپ سب كے علم ميں، عمل ميں، قلم ميں، فيضان مرشد ميں مزيد بركتيس عطافر مائے۔

مَاشَاءً الله عَرَّوجَلَ اعلَى حضرت كى شخصيت محتاجِ تعارف نهيں آپ كے عطاكر دہ فقاوى اور كتب سے آج كروڑ ہا مسلمان فيض ياب ہورہ ہیں اور إن شآء الله عَرَّوجَلُ تا قيامت ہوتے رہيں گے۔ امام المل سنّت دَامَتْ بَرَّكُ تُلَهُ عَرَّوجَلُ تا قيامت ہوتے رہيں گے۔ امام المل سنّت دَامَتْ بَرَكُ تُلُهُ الْعَالَيْهِ عَرِيلًا سنّت دَامَتْ بَرَكُ تُلُهُ الْعَالَيْهِ كَاللهُ عَرَّوجَلُ اعلى حضرت تو اعلى حضرت تو اعلى حضرت بيں اور زمر وست عاشق رسول ہيں، مجلس "ماہنامہ فيضانِ حضرت بيں اور زبر وست عاشق رسول ہيں، مجلس "ماہنامہ فيضانِ مدينہ "فيان كی شخصيت كو مزيد جس انداز سے متعارف كرانے مدينہ "فيان كی شخصيت كو مزيد جس انداز سے متعارف كرانے كى سعى جارى ركھى ہے الله اس ميں بركت دے اور جميں عاشقِ كى سعى جارى ركھى ہے الله اس ميں بركت دے اور جميں عاشقِ كى سعى جارى ركھى ہے الله اس ميں بركت دے اور جميں عاشقِ

المام اللي سنّت ركھى، عاشق امير اللي سنّت ركھے كه ان حضرات كى بركت ہے جميں مزيد اپنے بڑوں كا ادب اور عشق نصيب ہوگا۔ الله كريم اعلى حضرت كے عشق كے صدقے جميں عاشق رسول بنائے سنتوں كا پيكر بنائے اور آ قاكر يم مان شاتعال عديد ولاء وسلّه كى سنتوں كا اتباع نصيب فرمائے، ميرى طرف ہے بہت بہت مبارك!

#### ر كن شورى قارى محمد سليم عطارى(مدينة الاولياء ملئان)

#### بقية أثرات منحه 246 يرما عظفر ماسية



﴿ فَضَانِ لِمَا إِلَيْ مِنْ شُدُ صَعْبِ البطْفِي ﴾



- 🕏 اعلی حضرت دسة الله تعال علیه کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ججری/1856 عیسوی بروز ہفتہ ہوئی۔ 🕏 رئیج الاول1276ھ/1860ء کو تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرانِ پاک ختم فرمایا اور اسی عمر میں قصیح عربی میں گفتگو فرمائی۔
  - 😁 رئيج الاول 1278ھ/1861ء كو تقريباً 6سال كى عمر ميں پہلا بيان فرمايا۔
  - 😸 1279ھ/1862ء کو تقریبا7سال کی عمر میں رمضان المبارک کے روزے رکھناشر وع کئے۔
  - 🥩 شوال المكرم 1280 هـ/ 1863ء كو تقريباً 8 سال كى عمر ميس مسّلة وراثت كاشاندار جو اب لكھا۔
    - 😸 8 سال ہی کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب بِدَائیةُ النَّحُو پِرُ ھی اور اس کی عربی شرح بھی لکھی۔
- 😁 شعبان المعظم 1286 ھ/1869ء کو13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں علوم در سید سے فراغت پائی، دستارِ فضیلت ہوئی،اسی دن فتویٰ نویسی کا با قاعد ہ آغاز فرمایا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرمایا۔
  - 🕏 1291ھ/1874ء میں تقریباً 19 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور اَز دواجی زندگی کی ابتدا ہوئی۔
    - 🥩 1293ھ/1876ء تقریباً 21سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کی مطلق اجازت ملی۔
- 😤 جمادی الاولی 1294ھ /1877ء تقریباً 22 سال کی عمر میں مار ہر ہ مطہر ہ میں شر ف بیعت اور تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل ہو گی۔
  - 🕏 1294 ھ/1877ء تقریبا22سال کی عمر میں پہلی اردو کتاب تحریر فرمائی۔
  - 😁 شوال المكرم 1295ھ/1878ء تقريباً 23سال كى عمر ميں پہلى بارزيارتِ حرمين شريفين كاشر ف حاصل ہوا۔
    - 🕏 1295ھ/1878ء تقریباً 23سال کی عمر میں علائے مکہ مکر مدنے آپ کو اجازتِ حدیث دی۔
      - 😁 1299ھ/1899ء تقریباً 27سال کی عمر میں پہلی فاری کتاب تحریر فرمائی۔
      - 😸 1303ھ/1885ء کو تقریبا 3 سال کی عمر میں مشہور و معروف قصید ہُ معراجیہ تحریر فرمایا۔
        - 🕏 1317ھ/1899ء کو تقریباً 45سال کی عمر میں کتاب فناویٰ الحربین تحریر فرمائی۔
          - 🕏 1318 هـ/1900ء تقريبا46سال كى عمر ميس مجد دمائة حاضر وكاخطاب ملا





» ومدوار شجه فينمان مديث، المدين الطروع بالديدكواك

(20)

- 🗯 1322 هه/1904ء كو تقريباً 50 سال كي عمر مين دارالعلوم منظر إسلام كي بنيادر كھي۔
- 😁 ذوالحجة الحرام 1323ھ/1905ء کو تقریباً 5 سال کی عمر میں دوسری بارزیارتِ حرمین شریفین کی سعادت حاصل ہو ئی اور اسی سال مکة الممکر مدمیں ہی صرف8 تکھنٹے میں علم غیب مصطفے پر ضخیم عربی کتاب الدَّدُوْلَةُ الْمُدَکِّنَّهُ تحریر کی۔
  - 🐲 محرم الحرام 1324 ھ/1906ء کو تقریباً 52 سال کی عمر میں علمائے مکہ ومدینہ کو سندِ اجازت وخلافت عطافر مائی۔
    - 🕏 ای سال کر نسی نوٹ کے متعلق کتاب کِفْلُ الْفَقِیْدِ الْفَاهِم مَلَهُ مَكرمه میں لکھی۔
- 😁 رہیج الاول1324ھ /1906ء کو تقریباً 52 سال کی عمر میں قصیدۂ حضور جانِ نور (شکر خدا کہ آن گھڑی اس سز کی ہے) تحریر فرمایا۔
- 👑 رئين الاول 1324ه /1906 وكوتقر يبا52 سال كى عمر مين بيدارى مين ويدارِ مصطفى صلى الله تعالى عليه والبه وسلم كاشرف حاصل موا\_
  - الى سال كتاب حسام الحريين مرتب فرمائي ـ
  - 😸 رئے الاول 1324ھ/1906ء کو تقریبا 52 سال کی عمر میں آپ کی باب المدینہ کراچی آمد ہوئی۔
    - 🕏 1330ھ/1912ء کو تقریباً 58 سال کی عمر میں ترجمہ قران کنزالا بمان املا کرواناشر وع کیا۔
      - 😸 1336 هـ/1917ء كو تقريباً 64سال كى عمر مين جماعت رضائے مصطفے كا قيام فرمايا۔
  - 😤 جمادی الاخریٰ1337ھ/1918ء کو تقریبا65سال کی عمر میں جبل پور کا تاریخی سیاحتی سفر فرمایا۔
  - 😁 اى سال حرمت سجدة تعظيمى ير تحقيقى رساله " الزُّبْدَةُ الزِّكِيَّةُ لِتَحْمِيْم سُجُوْدِ الشَّحِيَّةِ "تصنيف فرمايا-
- 😸 1338ھ/1920ء کو تقریباً66 سال کی عمر میں روِّحر کتِ زمین پر شخفیقی رسالہ" فوزِ مبین در روِّحر کت زمین "تصنیف فرمایا۔
- 🕏 اى سال فلسفيوں كے غلط نظريات كے روميں شخفيق رساله "الْكَلِيَةُ الْمُلْهَمَّةُ فِى الْحِكْمَةِ الْمُحْكَمَة لِوِهَاءِ الْفَلْسَفَةِ الْمَشْئَمَة" تحرير فرمايا۔
  - 😤 1339ھ/1921ء تقریباً 67سال کی عمر میں دو قومی نظریہ پر جامع کلام فرمایا۔
  - 😤 صفر المظفر 1340 هه/ 1921ء كو تقريباً 68 سال كى عمر ميں آخرى وصيتيں قلمبند كروائيں۔
- 😸 ہر علم و فن کا بیہ عظیم آفتاب 25صفر المظفر 1340 ہے 28 اکتوبر 1921ء کو جمعۃ المبارک کے دن عین اذانِ جمعہ کے وقت تقریباً 68سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔ الله کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ایمین بِجَادِ النَّبِيِّ الْاَعِین صلی لله تعالى علیه والدوسلّم (انوواز حیات اطلی عفرے از موادنا ظفر الدین بہاری، جہانِ رضا، سوائج اما احمد رضااز علامہ بدرالدین قادری، تجلیات ام احمد رضااز موادنا لائت رسول، تذکرہ اما احمد رضااز امر الل سنّے۔)

توث: المام الل سنت في سيتكرون كتب تصنيف فرماعين وان كاسن تاليف لكهنا تضييل كامتان بوراس لن سرف چند كاذكر كيا كيار







حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ ایک دو بارسبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور اُستاد کو لفظ بہ لفظ سنا دیتے، 6سال کی عمر میں میلاڈ النبی کے موضوع پرایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا، پانچوں نمازیں تکبیر اُولی کے ساتھ مسجد میں باجماعت اوا فرماتے، نگابیں جھکا کر چلتے، باجماعت اوا فرماتے، نگابیں جھکا کر چلتے، مسلل کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کردیئے۔

#### حصول علم

صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی محیل کے بعد سندِ فراغت حاصل کی اور پہلا فتو کی تحریر فرمایا، کھر آخر وقت تک فناوی تحریر فرماتے

رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم انھایا۔ قران و حدیث سمیت ہر فن میں دَسَرُس حاصل تھی، علم توقیت میں تو اِس قدر کمال تھا کہ دِن میں سورج اور رات میں سارے دکھ کر اِس طرح گھڑی ملالیتے کہ ایک منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دِنی علوم، قران، تغییر، حدیث، اُصولِ حدیث، فقہ، اُصولِ فقہ، تَصُوَّف وغیرہ کے ساتھ دُنیوی علوم، علم ریاضی (Mathematics)، علم میمر، ماتھ دُنیوی علوم، علم ریاضی (Astronomy)، علم میمر، ماتھ دِنیوی علوم، علم ریاضی کی حاضر جوابی ہے لوگ جران وششدر رَہ جاتے، جو حوالہ بیان کی حاضر جوابی ہے لوگ جران وششدر رَہ جاتے، جو حوالہ بیان فرماتے بعینہ اس کتاب اور صفحے پر ہوتا ایک لائن کا بھی فرق نہ و تو الہ بیان کی حاضر جوابی سے اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا جاتا پھر تا ہوتا۔ ہی مسائل کا جاتا ہوتا۔ ہوتا۔ ہوتا۔ ہوتا۔ ہوتا۔ ہوتا۔ ہوتا۔ ہی مسائل کا جاتا ہوتا۔ ہوتا۔

**تعارف، آباءواً حداد** اعلی حضرت امام اہل سنّت مولانا

شاہ امام احمد رضا خان علیہ رصة الزّمان 10 شوّال،1272ھ مطابق 14جون 1856ء کو ہند

کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے، آپ صاحب شروت دین و علمی گھرانے کے چشم وچراغ تھے۔ آپ کا نام محد ہے، دادا نے اُحد رضا کہہ کر پکارا اور ای نام سے مشہور ہوئے، آپ کے آباء و اُجداد (Ancestors) اَفغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑیج کے بیٹھان تھے، ہجرت کرکے مرکز الاولیاء کے قبیلہ بڑیج کے بیٹھان تھے، ہجرت کرکے مرکز الاولیاء لاہور آئے اور پھر د ہلی چلے گئے، آپ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و علی خان نقشبندی اور پیر و علی خان قادری رحمہاللہ تھا جو علم، معرفت، تقویٰ و پر ہیز گاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ علم، معرفت، تقویٰ و پر ہیز گاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اور کسن سیر ت سے مُزین تھا، ابتدائی تعلیم والد گرای سے اور کسن سیر ت سے مُزین تھا، ابتدائی تعلیم والد گرای سے واصل کی، چار سال کی عمر میں ناظرہ قران مجید فتم کر لیا، حاصل کی، چار سال کی عمر میں ناظرہ قران مجید فتم کر لیا،





« وْمد دار شعيه فيضان مديث» المدينة العلمية وبإب المدينة كرايقًا

ذُخیرہ شے، اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہے، ترجمۂ قران کنزالایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فاری زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔"فاویٰ رضوریہ" جدید 30 جلدوں میں آپ کی علیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم اور تلامذہ کی تعداد کشیرہے۔

کورنیاراتِ کہ و مدینہ 2 بارج کی سعادت حاصل کی،
پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علائے مکہ و
مدینہ سے حدیث، فقہ، اُصول تغییرو دیگرعلوم کی سَندیں
حاصل کیں، دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے
اور کبار علائے مکہ و مدینہ نے آپ سے سندیں و
غلافتیں حاصل کیں اور دونوں بار نہایت
بی اعزاز و آکرام سے پیش آئے،
دوسری بار روضۂ مبارکہ پر حالت
بیداری میں نی کریم علیدالسلیۃ
دوسری بار روضۂ مبارکہ پر حالت
بیداری میں نی کریم علیدالسلیۃ
دوسری باردی میں نی کریم علیدالسلیۃ
دوسری باردی میں نی کریم علیدالسلیۃ

مشق رسول آپ عشق حبیب خدا کا سرتا یا نمونه عقد، محفل میلاد شریف میں ادبادو زانو بیشے رہتے، ہر ہرادا سنتِ مصطفے کے مطابق ہوتی، پاؤں پھیلا کرنہ سوتے بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی ہیئت لفظ محمد جیسی ہوجاتی، پوری زندگی رسول اکرم عیدہ الشارة والشلام کی مدح و ثنا کرتے رہے، عظیم الشان نعت گو شاعر تھے، آپ کا نعتیہ دیوان "حدالی جشش" عشق و محبتِ محبوبِ خدا عَدَیْهِ الشَّهِیْهُ وَالشَّنَاء کی خوشبووں سے مہک رہا ہے۔

عادات و اُوصاف والدین کے ایسے اِطاعت گزار کہ ووسرے ج کیلئے بلا اجازت والدہ جانا گوارانہ کیا۔علائے اہل سنّت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم (Respect) ہے پیش سنّت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم (Respect) ہے پیش آتے، خُصُوصاً ساداتِ کرام ہے بہت مجبت فرماتے، مسلمانوں کی دِل جو ئی، حوصلہ افزائی اور اِصلاح کا جذبہ آپ کی ذات میں کُوٹ کُوٹ کُوٹ کر بھرا تھا، بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا احرام سکھاتے، بھی قبقہہ نہ لگاتے، جانبِ قبلہ نہ تھوکتے نہ بی پاؤاں بھیلاتے، بھی وقت ضائع نہ فرماتے، بعد عصر عام ملاقات فرماتے، این ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے کی کوئی چیز کسی سے نہ ما گئے، بھی اتنامال جمعنہ ہونے دیا کہ زکوۃ فرض ہوتی، جو بھی مال آتاراہِ خدا میں خرج کردیے، امیر و غریب میں امنیاز کی بجائے مُستاوات فرماتے، غریبوں کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، بمیشہ اُن کی اہداد فرماتے، غریبوں کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، بمیشہ اُن کی اہداد فرماتے، بنیا او قات اپنے ذاتی استعمال کی آشیاء بھی عطافرمادیے۔

تقوی ویر میزگاری اعلی حضرت نه صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بختی سے پابند تھے، بلکه سُنن و نوا فِل اور مُستحبًات کو بھی ترک نه فرماتے، اِستنجاو غیرہ کے سواہر فعل کی ابتداء سیدھی جانب(Right side) سے فعل کی ابتداء سیدھی جانب(Right side) سے فرماتے، تحریرو تقریر وغیرہ کسی بھی دِنی یا فرماتے، تحریرہ تقریر وغیرہ کسی بھی دِنی یا وغیرہ محلی جھی دِنی یا وغیرہ تھیں رقم یاہدیہ

و فيضان الما اللي منظف صفر الهظف )





کو تبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع و عاجزی کواختیار کیا، نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیر ہ سے بچتے،سادہ لباس زیب تَن فرماتے۔

فناعت وتوگی آپ کی خوراک بہت کم تھی، پید بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے بلکہ بسااو قات کئی گئی ایام تک کھانا بی نہ کھاتے، البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دِلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیتے، آپ زمزم نہایت مرغوب تھا، خوب پیٹ بھر کرنوش فرماتے۔

شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے، آپ کی دوسی یا دشمنی فقط الله کیلئے ہوئی تھی کسی سے فائی انقام (Revenge) نہ لیتے، الله کیلئے ہوئی تھی بھی کسی سے فائی انقام (Revenge) نہ لیتے، برا بھلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے، حقوق الله کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حد دَرَجہ خیال فرماتے اگرچہ حقد الرکو کی چھوٹا سا بچے ہی کیوں نہ ہوتا، البتہ ناموس رسالت حقد الرکو کی جھوٹا سا بچے ہی کیوں نہ ہوتا، البتہ ناموس رسالت کے باک اور نِدَر محافظ تھے، الله رسول کی شان میں گتاخی کرنے والوں کی خوب بھڑ فرمائی، اُن کے ناپاک گتاخی کرنے والوں کی خوب بھڑ فرمائی، اُن کے ناپاک اُرادوں کو خاک میں ملادیا اور انہیں کسی بھی طرح شر نہ اُٹھانے دیا۔ الغرض اعلی حضرت دھے الله تعلامیه ایک بھر گیر اُٹھانے دیا۔ الغرض اعلی حضرت دھے الله تعلامیه ایک بھر گیر شخصیت کے مالک تھے۔

سزرآ فرت 25 صفر المظفر 1340 ه بمطابق 1921ء بروز جمعة المبارك آخرى وصيتين قلمبند كروانے كے بعد آپ اس دار فانی سے كوچ فرما گئے۔ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ دَاجِعُونَ آپ كامز ار پُر أنو ار بر بلی شریف میں ہے اور 25 صفر ہی كوہر سال آپ كا يوم عرس دُنيا بھر میں منایاجا تا ہے۔

(طخص التذكرة الم الدرضا، حيات اعلى حضرت التذكرة الم الدرضا، حيات اعلى حضرت الله كريم جميل اعلى حضرت عليه دحة ربّ العوت كى سيح محبت عطا فرمائ اور ان كى سيرت طيب پر عمل كى توفيق عطا فرمائ البيت الأهمين صلّ الله تعالى عليه واله وسلّم فرمائ الله تعالى عليه واله وسلّم

وفي السطار الما المن المؤلث من السطار ]



دادا جان نے آپ کو گود میں لیا اور فرمایا: یہ میر ا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا۔ (حیت اعلی حضرت: 1/59طفا) جس وقت آپ کی عمر دَس بَرس ہوئی کی عمر دَس بَرس ہوئی

رواج تھا مگر آپ دھة الله تعالى عليه نے كبھى پنتگ نہيں الاائی۔ آپ رصة الله تعالى عليه كا بچين كھيل كودك بجائے علم دين كے حصول ميں گزرا۔ (بيرت اعلى حفرت من 34فسا)

اعلی حضرت رصة الله تعلاملیه کی جوج اعلی حضرت رصة الله تعلاملیه کی جی بین سے بی عادت مبار که حتی که اگر کسی کو کوئی غلطی کرتا دیکھتے تو اس کے مرتبے اور مُنْصَب کے مطابق بِلا تکلف ول نشین انداز میں اِصلاح فرما دیا کرتے تھے، جیبا که آپ رصة الله تعالى علیه بچپن میں ایک مولوی صاحب مولوی صاحب کے پاس بڑھا کرتے تھے۔ایک روز مولوی صاحب معمول بڑھا مولوی صاحب معمول بڑھا مولوی صاحب معمول بڑھا مولوی صاحب معمول بڑھا

رہے تھے کہ ایک بچے نے
انہیں سلام کیا، مولوی
صاحب نے جواب دیا:
جیتے رہو۔ اس پر آپ
نے (اساد صاحب کو
توجہ دلاتے ہوئ)
عرض کی: یہ تو سلام
کاجواب نہ ہوا، وَعَدَیْکُمُ
مولوی صاحب مُن کر بہت خوش

روں ماہ ب ہوئے اور بہت دُعالمیں دیں۔

(حيات اعلى حضرت 1/63/طيضا)

الله تَبَارَكَ وَتَعَال نِ

اعلی حضرت رحمة الله تعالى عليه كو قادرُ الكلامی اور زبان میں سلاست ورّؤانی كی جو نعمت عطافر مائی تھی اس كا اندازه اس بات سے بھی لگایا جاسكتا ہے كه آپ رحمة الله تعالى عليه نے نتھی عمر میں ایک عربی شخص سے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی چنانچه آپ رحمة الله تعالى عليه خود ارشاد فرماتے ہیں: میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑ اتھا اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال مسجد کے سامنے کھڑ اتھا اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال

میں این مسجد کے سامنے گھڑا تھا اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال کی ہوگ، ایک صاحب الل عرب کے لباس میں بلبوس جلوہ فرما ہوئے، یہ معلوم ہو تا تھا کہ عرب بیں، اُنہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، میں نے فضیح عربی میں اُن سے گفتگو کی، اس بزرگ ہستی کو پھر تبھی نہ دیکھا۔ ایک فقیر نیش بزرگ نے دروازے پر آواز دی، آپ رسة الله تعال علیه باہر تشریف لائے تو انھوں نے سر پر ہاتھ انھوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا: تم بہت بڑے عالم ہو۔ (حیات علی حضرت الاقلامی ہو۔

رزبان صاف تھی عام طور پر بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو

محتلات بین مگر اعلی حضرت رحمة الله تعال علیه

نے جب بولنا شروع کیا تو آپ رصفالله تعال ملیه کی زبان صاف تھی اور عام بچوں کی طرح زبان میں کوئی تو تلایَن نہیں تھا۔ (سر جامل حفرت، ص35 فضا)

بجین میں دین رجان بیوں میں عام طور پر کھیل کود کا رجان زیادہ ہوتا ہے گر اعلیٰ حضرت دصة الله تعلامید کو کھیل کود ہے کوئی شَغَف (Interest) نہیں تھا، محلے کے بچے گھر آگر کھیلتے تو بھی آپ دصة الله تعلامید ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ اس وقت بچوں میں پینگ اُڑانے کا عام



المُ فَيْثَانِ لِمُ إِلَّالِ مُنَّدُّ مُعْدِ البطَّعْمَ البطُّعْمَ البطَّعْمَ البطَّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمَ البطُّعْمِ البطُّعْمَ البطُّعُمِي البطُّعِمُ البطُّعِمِي المُعْمِي المُعِمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي ا

کی ہوگی، ایک صاحب اہلِ عرب کے لباس میں مُبُوس جلوہ فرما ہوئے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ عرب ہیں، اُنہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، میں نے فصیح عربی میں اُن سے گفتگو کی، اس بزرگ ہستی کو پھر مجھی نہ ویکھا۔

(حيات اعلى حضرت، 1/62 فضا)

تقوی و پر ہیز گاری ہیں ضرب المثل اعلیٰ حضرت رصة الله تعلامید بھین ہی ہے تقوی و پر ہیز گاری کے بھیر تھے۔ ای لئے آپ کی ساری زندگی کتاب و سنّت کی پیروی ہیں گزری۔ چنانچہ ہر بلی شریف کے ایک بہت بڑے زمیندار حاتی محمد شاہ خال صاحب جو کہ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعلامیه ہے عمر میں بڑے تھے، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعلامیه کے ہیں بڑے تھے، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعلامیه کے ہیں بڑے کر اس خدمت کو انجام دینا چاہا، تو فرمانے گے، یہ میرا بخر کر اس خدمت کو انجام دینا چاہا، تو فرمانے گے، یہ میرا فخر ہے کہ اینے شخ کے آستانہ عالیہ کی جارؤب کشی کروں۔ بخر میں حضور سے بڑا ہوں۔ ان کا بچپن دیکھاجو انی دیکھی میں عمر میں حضور سے بڑا ہوں۔ ان کا بچپن دیکھاجو انی دیکھی اور اب بُڑھایا دیکھ رہا ہوں، ہر حالت میں یکنائے زمانہ پایا، تب ہاتھ میں ہاتھ دیا، بڑھا ہے میں تو ہر کوئی بزرگ ہو جاتا ہے، انہیں بچپن میں ضرب المثل اور یکنائے روز گار دیکھا۔ ہے، انہیں بچپن میں ضرب المثل اور یکنائے روز گار دیکھا۔

ہر ایک کرتا تھا احرام آپ کا اعلیٰ حضرت رصة الله تعلل علیه کے دو بھائی اور تین بہنیں تھیں، آپ رصة الله تعلل علیه بھائیوں میں سب سے بڑے اور بہنوں سے چھوٹے تھے گر الله کریم نے آپ کو عزت و و قار میں سب سے بڑا کر دیا تھا، آپ رصة الله تعلل علیه اپنے بڑوں کی عزت اور چھوٹا بڑا آپ چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ کرتے تھے اور ہر چھوٹا بڑا آپ رصة الله تعال عرت کرتا تھا۔

(سیرتِ اعلیٰ حفزت، م 34 طفا)

(سیرتِ اعلیٰ حفزت، م 34 طفا)

بیپن سے نماز کے پابند اعلیٰ حضرت رحة الله تعال علیه
بیپن سے ہی نماز باجماعت کے پابند شے ،بالغ (Adult) ہونے

ے قبل ہی آپ اصحاب ترتیب میں داخل ہو چکے تھے اور وقت وقات تک صاحب ترتیب اللہ ہی رہے۔
(بیرت اللی معرت اس 38 وفتا)



(1) جس طخص کی پانچ نمازی یاال ہے کم قضاموں یا ایک نماز کھی قضائد ہوئی ہو اس کوسادے ترتیب کہتے ہیں اس پرلازم ہے کہ وقتی نمازے پہلے قضائمازوں کو پڑھ کے اگر وقت میں مخواکش ہوتے ہوئے اور قضائماز کو یادر کھتے ہوئے وقتی نماز کو پڑھ کے آویہ نماز نہیں ہوگے۔ (جنتی زیورہ س 313)





متاز کرسکیں۔ امام اہل سنت نمجرددین وملت امام احدرضاخان علیہ دستہ البیار سنت نمجرددین وملت امام احدرضاخان علیہ دستہ البیار معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہے، آپ کا گھر انا علم دوست تھا اور آپ کے زمانے میں بھی کئی علمی شخصیات موجود تھیں لیکن ان تمام کے در میان الله پاک نے آپ کو جو مقام ومر تبہ عطا کیا تھا جب اس کاظہورآپ کے خاندان کے افراد اور دیگر علمی شخصیات پر ہوا تو انہوں نے کے خاندان کے افراد اور دیگر علمی شخصیات پر ہوا تو انہوں نے

الم احمد رضا کو اعلی حضرت کیے کہاجائے دگا؟ پید بات روز روشن کی طرح عَمیاں (Clear) ہے کہ نام اس کئے رکھے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے ایک شخصیت کا دوسری سے ابتیاز ہو تاہے ،اگر آدمی اپنے سارے بچوں کے نام ایک ہی نام پرر کھ لے اور ان میں امتیاز کے لئے کوئی دوسرا لفظ استعمال ہی نہ کرے تو اس سے سام معین و مخاطبین کو جو



امتیازی تعارف کے لئے آپ کو اپنی بول چال میں اعلیٰ حضرت کہنا شروع کردیا، مُعارِف و کمالات اور فضائل و مُعارِم میں اپنے مُعاصِرین کے در میان بَر تَری کے لحاظ ہے یہ لفظ اپنے مُمَدُوح کی شخصیت پر اس طرح مُنظبِق ہو گیا کہ آج صرف پاک و ہند کے عوام وخواص ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے عاشقان رسول کی زبانوں پرچڑھ گیا اوراب قبولِ عام کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کیاموافق کیا مخالف! کسی حلقے میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کیاموافق کیا مخالف! کسی حلقے میں

دشواری و پریشانی ہوگی اس کا ہر ایک اندازہ کرسکتا ہے، جبکہ لوگوں کو دیئے جانے والے اچھے القابات عموماً ان کی ظاہری وباطنی خوبیوں اور خداداد صلاحیتوں کو دیکھ کردیئے جاتے ہیں، لہذا جو شخص علم وعمل کا جامع، دین اسلام کے لئے لینا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا، خوف خدا اور عشق مصطفے جس کے راہ نما ہوں تو پھراس کو دیئے جانے والے القابات بھی ایسے ہوں جو اسے اپنے معاصرین سے



مجھی اعلی حضرت کے بغیر شخصیت کی تعبیر (Introduction) ہی مکمل نہیں ہوتی۔ (سوئے اعلیٰ صنرت، س5 بتیر قلیل) جس طرح ہر گھول کو گلاب نہیں کہا جاتا ای طرح اعلیٰ حضرت کے دور میں اور بعد بھی حضرت تو بہت گزرے اور بیں بھی لیکن ہر ایک کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا۔

وسوس اگر شیطان میہ وسوسہ دلائے کہ تم نے تو اعلیٰ حضرت کو اپنے نبی صل الله تعلی علیه والبه دسلم سے بھی بڑھا دیا کیونکہ حضور علیه السّلام کوتو صرف حضرت کہا جاتا ہے جبکہ امام احمد رضا کوتم اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟

علاج وسوس اس كے جواب سے پہلے ایك أصول ذہن میں رکھئے کہ تُقابُل (Comparison) جب بھی ہوتا ہے تووہ مُعاصِرين سے ہوتا ہے نہ كہ اينے يہلے والوں سے جيسے حفیوں کے عظیم پیشوا، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمة الله تعل عد الم اعظم" كالفظ بطور لقب استعال مو تاب، بير ان کے ہم زمانہ دیگرائمہ اسلام کو دیکھتے ہوئے بولا جاتا ہے اگران کا تقابل بھی ان سے پہلے والوں سے کیاجا تاتوان کیلئے تھی امام اعظم بولنے پر وہی اعتراض ہوتا جو امام اہل سنت کو اعلی حضرت بولنے ير ب حالانکه برك برك علمائے اسلام نے اس لقب (یعنی ام اعظم) کو حنفیوں کے عظیم پیشوا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے لئے استعمال کیا ہے اور آج تک تھی اہلِ علم نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، ای طرح شاہ امام احمد رضا خان علیه رصة الرِّحلن کے لئے اعلی حضرت کا لقب آپ کے ہم زمانہ لوگوں کے مقابل بولا جاتا ہے، للبذا شیطان کا اے گھینچ تان کر زمانہ نبوی تک پہنچا دینا اور پھر لو گوں کو وسوسے ڈالنا اینے اندریائی جانے والی گند گیوں میں ے ایک گندگی کو ظاہر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ذیل میں اب کچھ وہ باتیں بیان کی جارہی ہیں جو کہ ہر عاشق رسول کو اس بات پر اُبھارتی ہیں کہ امام احمد رضا خان عدیدرسة اللِّمان این معاصر بن اور بعد والول کے لئے اعلی حضرت ہی

اہل سنت کے امام اور فتنوں کی روک تھام اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رصة الرُّحلن مسلمانان برِّ عظیم کے وورِ إبتِلاء كَي أَنَّهُم ترين شخصيت اور صاحب بَصيرت راه مُمَا يتَّقِيبُ اٹھوں نے جس وقت آنکھ کھولی اس وقت ساراہند تاج برطانیہ کے زیر تگیں تھا، اس وفت مقامی سطح پر مسلمانوں کواور مجھی کئی طرح کی مشکلات کا سامنا تھا ان مشکلات میں سب ہے زیادہ تکلیف دُہ اَمزیہ تھا کہ مسلمانوں کی زَبُوں حالی کو دیکھ کر کفار ومشر کین اور مُبْتَدِعِین کے کئی گروہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد و نظریات ہے لے کر فروعات ومعمولات تک میں کئی طرح کے شکوک وشبہات پیدا کر رہے تھے اور قران وسنت کے مخالف عقائد و نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کررہے تھے۔ قَرُن اوّل سے لے کر اس دور تک جو نظریات اور معمولات بزر گان دین نے قران وسنت کی روشنی میں درست یا کر اپنائے اوران کے محجنین و مُقَوسّلین ان پر ہر دور میں عمل پیرارے ان کو نہ صرف خلاف شرع بلکہ کفروشرک قرار دے کر اجماعی طور پر پوری اُمّت پر کفر و شرک کے فتوے لگانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں ، اسی طرح نلحدین و مُر تدین کا فتنہ بھی زوروں پر تھا اور وہ بھی مسلمانوں کے دین و ایمان پر طرح طرح سے حملے کر رہے تھے ایسے میں اعلیٰ حضرت تَن تنها ان فتنول كالمقابله كرنے كے لئے ميدان عمل میں اُترے اور قران وسٹت کاحجنڈ ااٹھاکر ہر فتنے کا مَر دانہ وار مقابله کرتے ہوئے حق کو واضح کیا اور پاطل کو پاطل ثابت کر کے مسلمانوں کے دین وائیان کی حفاظت کے بارے میں حتّی المُقَدُور اور كامياب كوششيں كركے نه صرف بُرِّ عظيم بلكه دنيا

بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر لیا اور اب رہتی دنیا

تک جب جب لوگ ان فتنوں کی کسی بھی نئی پایر انی شکل کو

د یکھیں گے اور اس کے مقابل اعلی حضرت رصفالله تعال علیه

کے قلمی جہاد کو دیکھیں گے اور اس کی برکت ہے اپنے دین و

( فيضال للا) الن عدَّث منه البطائع )

ا یمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہیں گے تو اپنی نیم شِی میں اور آه تحر کمی میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمہ رضا خان علی<mark>ہ</mark> رحمة الرَّحلن كو مجلى شكريد كے ساتھ ياد ركھيں گے۔ برِّ عظيم كي علمی روایت کے ایک نہایت دَرَخُشَنْدَہ ستارے اور عظیم مُحدِّث و

اعلیٰ حضرت ہے بڑھ کر کسی نے ادا نہیں کیا اعلیٰ حضرت نہ صرف خو داس کار خیر میں پوری تُن دی سے مصروف تھے بلکہ اینے خُلفاو تلا مذہ کو بھی اس طرف مُتوجّبہ کر رکھا تھا اور باطل قؤتوں کے مُقابِل حق پُر ستوں کی ایک فوج تھی جواعلیٰ حضرت

حافظ بخارى مولانا وصي احمه

شورتی رحمة الله تعلی علیه کے چند جملے مسلمانان برِ عظیم کی اعلیٰ حضرت عید دیمة سے نازمندی واحسان مندی کے جذبات کی نمائندگی کرتے میں شاگرد و خلیفهٔ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں كه أيك بار (نحذث اعظم بند) سيد محمد مُحدّث کچھو چھوی نے حطرت کملاٹ شورتی رحمة الله تعالى عليه ـــــــ

دريافت كياكه آپ كو شرفِ بَيعَت مولاناشاه فضلُ الرّحمٰن كُنج مراد آبادی سے حاصل ہے مگر کیاوجہ ہے آپ کوجو مجت اعلیٰ حضرت ہے ہے وہ کسی دومرے سے خہیں، اس پر مولانا وصی احمد عورتی نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑی دولت وہ علم تہیں ہے جومیں نے مولوی اسحاق مختفی بخاری سے یائی اور وہ بیعت نہیں ہے جو تھج مر اد آباد میں نصیب ہوئی بلکہ وہ ایمان ہے جوئد ار نجات ہے جے میں نے صرف اعلی حضرت سے بایا۔ (حیات اعلیٰ حضرت، س 137 مفہوماً)

دیکھا جائے تواعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت قرار دیئے جانے کے لئے یمی ایک بات کافی ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت کا معنیٰ ہے اینے وقت کی سب ہے بڑی شخصیت اور ہم دیکھتے ہیں کہ شطور بالامیں جن فتنوں کا ذکر ہواہے ان کی بیج کنی اور عوام وخواص مسلمین کے سامنے اِحقاق حق و اِبطال باطل کے فرض کو

## اعلی حضرت کامعنی ہے اپنے وقت کی سب سے بڑی شخصیت اور ہم دیکھتے ہیں کہ سُطور بالامیں جن فتوں کاذکر ہواہے ان کی نیج بھی اور عوام وجواص مسلمین کے سامنے احقاق حق وابطالِ باطل کے فرض کو اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کسی نے اوانہیں کیا

کی علمی راہ نمائی میں حق کی خاطر اپنی زبان اور قلم کی صلاحیتیں بروئے کارلار ہی تھی۔

علوم وفنون کے جامع اور یاد گارِسُلف <mark>کیکن اسکے ساتھ</mark> ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذاتِ مُبارُ کہ اور مجھی اوصاف و کمالات کی جامع تھی جن کی بنایر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت یعنی اینے زمانے کی سب سے بڑی شخصیت کہا گیا اور بھا طور پر کہا گیامثلاً اگریہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت جن عُلُوم وفُنُوُن یر دَسْتُرُ س رکھتے تھے ان کے زمانے میں کوئی دوسر ا آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو إنفرادی طور پر اتنے زیادہ علوم و فنون پر ؤستر س رکھتا ہو، قدیم فلسفیّانہ علوم وفنون کی بنیاد سے لے کر ان علوم کی جدید صور توں کی شاخوں تک اعلیٰ حضرت اس طرح کی واقفیت اور تنجگر کے حامل تھے کہ انہیں دیکھ کر ان علوم و فنون کے بانیان و آکابرین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔

فيثان لعاآل عثت صغرال ظفر

ملاحظہ فرمائے جو اس بات کا بین شبوت ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک آدھ فرد کی نظر میں اعلیٰ حضرت نہیں تھے بلکہ عرب وججم کے اہل علم ان کی زُلف ظرّ حدارِ علم وفضل کے أبير تھے۔ 📭 شخ عبدالله نابلی مدنی فرماتے ہیں: وہ نادر روز گار، اس وقت اور اس زمانے کا نور، معزّ ز مَثائخ اور فُضَلا کا سر دار اور بلا تأمل زمانے کا گوہر بکتا۔ (سرتان) افتہاں 7) 2 دمشق کے علامہ سیخ محد القاسمی تحریر فرماتے ہیں: آپ فضائل و کمالات کے ایسے جامع ہیں جن کے سامنے بڑے سے بڑا بھے ہے، وہ فضل کے باپ اور بیٹے ہیں،ان کی فضیات کا یقین دشمن اور دوست دونوں کو ہے ان کی مثال لو گول میں بہت کم ہے۔(ایسنا،س8) 🚯 شیخ محد بن عطارد الجاوی فرماتے ہیں: بے شک اعلیٰ حضرت رصة الله تعلامليد اس زمانے میں علمائے محققین کے بادشاہ بیں اور ان کی ساری بانتیں سیجی ہیں گویاوہ (یعنی ان کا کلام) ہمارے نبی کریم صلیات تعالى عليد والدوسلم كے معجزات ميں سے ايك معجزه سے جو الله کریم نے ان کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔(فاصل بریلوی علائے جاز کی نظر میں ،ص28) 🐠 ڈاکٹر مفتی سیّد شجاعت علی قادری فرماتے ہیں: اعلى حضرت ميں امام احمد بن حنبل اور شيخ عبد القادر جيلاني كاسا ز ہدو تقویٰ تھا،ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی سی ژُرُف نِگاہی (گہری نظر) تھی ، رازی و غزالی کا ساظر زِ استدلال نقا، وہ ٹھڈ دِ آلف ثانی اور منصور عَلَاج کا سا إعلائے کلمنۂ الحق کا یارا رکھتا تھا، د شمنانِ اسلام كيك أشِداءُ عَلَى الْكُفّار كى تفسير اور عاشقانِ مصطفیٰ صلى الله تعالى مدوسلم کے لئے رُحَمَاءٌ بَیْنَهُمْ کی تصویر تخصا۔ (فاصل بریلوی اور ترک موالات، س53) \delta بَرْ عظیم کے معروف مؤرِّخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی بیان کرتے ہیں: حضرت مولانا احمد رضا خان کے متعلق میں صرف اس قدر کہنے پر کفائیت کرتا ہوں کہ عُلوم دینیہ میں انہیں جو دَستر س حاصل تھی وہ فی زمانہ فَقیدُ البشال تھی دوسرے علوم میں بھی ير طولى حاصل تحار زيان رضارس 43 بغير تليل)

منقولات لیمنی قرآن و سنّت اور ان سے آفذ کردہ علوم کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت کی وُسعتِ مطالعہ، مُجتہدانہ الصیرت اور إحاطه معلومات کی صلاحیت و یکھنے والوں کو آگشتِ برندَاں کر دیتی تھی اور آج بھی ان کی گئب و فناوی کا قاری ان اوصاف پر خیرت زدہ ہو کر ہیہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو اعلیٰ حضرت نہ کہا جاتا تو ان کی عظمت و شان کے احتراف میں بڑی کمی زہ جاتی ۔

#### ولاكفر مفق سيد شحاعت على قاوري فرمات يين:

اعلی حضرت میں امام احمد بن حنبل اور شخ عبد القاور جیلائی کائما زید و تقوی تھا، الوحنیف اور ابو بسف کی می تُرزف نگائی ( گری نظر) متحی، رازی و غوزالی کاساطرز استدلال تھا، وہ مُجدّد الف تائی اور منصور طلّق کا سا إعلائ کلمة الحق کا يارا رکھتا تھا، وشمنان اسلام کیلئے آشداہ عنی النگفار کی تغییر اور عاشقان مصطفّ صف الفات المسلم کیلئے آشداہ عنی النگفار کی تغییر اور عاشقان مصطفّ صف الفات میں الفات الفات میں الفات الفات الفات میں الفات الفات الفات میں الفات الفات میں الفات ا

#### (مام احمد رضابطوراعلی حضرت ابلِ علم کی نظر میں <u>شطور مالا</u>

میں امام اہل سنت کی جن چند خصوصیات کا ذکر کیا گیاہے ان کا اوران کے علاوہ دیگر خصوصیات کا عیر اف ہر دور کے اہل علم نے کیا ہے اور سیّدی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیاہے، یادرہے کہ یہ سلسلہ فقط ہر عظیم کے علما تک محدود نہیں تھا بلکہ عرب و عجم میں جہاں جہاں اس گل ترسَید کی خوشبو پینی وہاں وہاں سے تعریف وتوصیف کے نفر انے آپ کی ہار گاہ میں پیش کئے گئے، ذیل میں پہلے عرب دنیا گئے اور پھر بر عظیم کے فقط چند اہل علم کے تعریفی کلمات کے اور پھر بر عظیم کے فقط چند اہل علم کے تعریفی کلمات





امام اہل سنّت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمة الزّحدن کو اللّه کریم نے دوشہز ادول اور 5شہز ادیول سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ تھا۔ آپ رحمۃ الله تعالى علیه کے شہز ادگان نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینِ متین کی خدمت میں اہم کر دار ادا کیا۔ یہال دونول شہز ادول کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

### حجة الاسلام مولاناحا مدرضاخان عليه دحية الرَّحلٰن

ولادت باستادت امام ابل سنت رسة الله تعالى عليه كه برئے شهر ادب ججة الاسلام، حضرت علامه مولانا مفتی محمد حامد رضا خان عليه رسة الدُّه الاسلام، حضرت علامه مولانا مفتی محمد حامد رضا خان عليه رسة الدُّه الاول 1292 ه ميں موئی۔ (تذكر دَ جميل، س86) شريف ميں ربح گرائی عقيقه ميں آپ كانام "محمد" ركھا گيا اور يجی نام آپ كانام "محمد" ركھا گيا اور يجی نام آپ كانام "محمد" ركھا گيا اور يجی نام اب كانام "محمد" وفي نام حامد رضا ركھا گيا اور "ججة الاسلام" آپ كالقب ہے۔

(تذکرہ مشاکع قادریہ رضویہ، ص 483) حضور سیدی اعلیٰ حضرت رصداللہ تعالی علیہ آپ سے بڑی

محبت فرماتے اور ارشاد فرماتے: ''حَامِدُا مِنِّی وَ اَنامِن حَامدٍ'' (یعنی حامد مجھ سے اور میں حامدے ہوں)۔

(خلفائے محدث بریلوی، ص 61)

رصفات متعلیم و تربیت آخوش والد ماجد میں ہوئی، تمام علوم وفنون آپ نے امام اہل سنت دسة الله تعال علیه سے پڑھے بہاں تک که حدیث، تفسیر، فقد وکتبِ معقول و منقول کو پڑھ کر صرف 19 سال کی عمر شریف میں فارغ التحصیل ہوگئے۔

(تبلياتِ خلفائِ اعلى حضرت، ص104)

بیعت و خلافت آپ حضرت شاہ ابوالحسین احمد نوری علیہ رحمة الله القوی کے مرید و خلیفہ تھے اور والد ماجدِ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعلی علیه سے بھی خلافت واجازت حاصل تھی۔

(خلفائے محدث بریلوی، ص 61)

فضائل الله كريم نے حسنِ باطنی كے ساتھ ساتھ حسنِ ظاہرى سے بھی بہت نوازاتھا يہاں تك كه بيشتر غير مسلم آپ كے چېر و انور كو د كيھ كر اسلام كے دامن ميں آگئے۔ محدث اعظم پاكستان حضرت علامہ مولانا سر دار احمد رصة الله تعلاعلیه جيسى نابغة روز گار ہستى آپ دصة الله تعلاعلیه ہى كے دیداركى





### مفتي اعظم مندمولانامصطفى رضاخان عليه دحية الرَّحلن

ولادت باسعادت امام المل سنّت رصة الله تعالى عليه كے جھوٹے شہزادے، مفتی اعظم ہند، حضرت علّامه مولانا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان نوری رضوی علیه رصة الله القَوی كی ولادتِ باسعادت 22 دی الحجه 1310 ه كوبر يلی شريف ميں ہوئی۔ باسعادت 22 دی الحجه 1310 ه كوبر يلی شريف ميں ہوئی۔ (جہان مفتی اعظم، ص64)

مرشدگرای نے نام رکھا آپ رسة الله تعلامليد كى ولادت كے وقت حضور سيدى اعلى حضرت، امام اہل سنت رسة الله تعلامليد اپنے مرشد خانه مار ہرہ شريف ميں تھے۔ حضرت شاہ ابوالحسين احمد نورى عليه رصة الله القوى نے "ابو البركات مى الدين جيلانى" نام تجويز فرمايا، عقيقه نام محمد پر ہوا جبكه عرفى نام مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رصة الله عرفى نام مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رصة الله عرفى نام مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رصة الله عربی الله مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رصة الله عربی الله مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رصة الله عربی الله مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رصة الله عربی الله مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رصة الله مصطفل رضا خان ركھا گيا۔ مفتى اعظم مند آپ رسة الله مصطفل رضا خان م

تعالى عديد كالقب ہے۔
(جہان مفتی اعظم، ص64)، تبلیاتِ خلفائ اعلیٰ حضرت، ص114)
ر شرکی بشارت ولا دت کے پچھ عرصہ بعد حضرتِ شاہ
ابوالحسین احمد نوری علیہ رحمۃ الله القوی بریلی تشریف لائے اور
امام ابلی سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الدُحلن کو مبار کباد دی
اور فرمایا " یہ بچہ دین وملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوقِ
خدا کو اس کی ذات ہے خوب فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے اس
کی نگاہوں ہے لاکھوں گمر اہ انسان دین حق پر قائم ہوں گے یہ
فیض کا دریا بہائے گا۔" اورائی وقت تمام سلاسل کی اجازت و
خلافت عطافرمائی۔ (تبلیاتِ خلفائے اعلیٰ حضرت، ص114)

تعلیم و تربیت حضور مفتی اعظم جنگر دسة الله تعلاملیه کی عمر جب چار سال چار ماه اور چار دن جو کی تورسم تسمیه خوانی خود امام اللی سنت نے فرمائی اور حضور حجة الاسلام مولانا حامد رضاخان علیه رحمة الأحلن کو آپ کی تعلیم و گلمداشت کے لئے خاص طور پر مقرر کرتے ہوئے فرمایا: "میری مصروفیات سے تم باخبر ہو

بدولت علم دین حاصل کرنے کی طرف مائل ہوئی۔حرمین طیبین زادهاالله شهفاؤ تعظیا کی حاضری پر حضرتِ شیخ سید حسین دبائغ اور سید مالکی ترکی نے آپ کی قابلیت کو خراجِ تفحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا: "ہم نے ہندوستان کے اطراف و اکناف میں ججۃ الاسلام جیسافسیح و بلیغ نہیں دیکھا۔"(فینان الل حفرت، ص 94)

ر المروتقوی جمة الاسلام مولانا حامد رضا خان عده دسة الرّحان نهایت مقل اور پرهیز گار تھے۔ آپ کے جسم اقد س پر ایک پھوڑا ہو گیا تھا جس کا آپریشن ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے بهوش کا انجکشن لگانا چاہاتو منع فرمادیا۔ عالم ہوش میں دو تین گھنٹے آپریشن ہو تارہا، درودشریف کا ورد کرتے رہے اور کی بھی درد و کرب کا اظہار نہ ہونے دیا۔ ڈاکٹر آپ دسة الله تعلل عدید کا زہدو تقوی اور ہمت واستقامت پر جیران رہ گئے۔

(تجليات خلفائ اعلى حضرت، ص104)

تصانیف آپ رحدہ اللہ تعال علیہ نے کئی کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے چند مشہور نام ہے ہیں:

(1) ألصَّادِمُ الرَّبَّانِ على إسْهافِ الْقَادِيَانِ (2) فَاوَىٰ حامديد (3) حاشيه "مُلاجلال" (4) نعتيه ديوان وغيره-(تذكره مشارَّ قادريدر ضويه، ص494)

وسال آپ رحة الله تعلامليه 17 جمادي الاولى 1362هـ بطابق 23 مئي 1943ء بعمر 70سال عين حالت نماز ميں دورانِ تشهد 10 جمر 45 منٹ پر اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔ (تذکرہ شائع قادرید رضویہ میں 500)

الله پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔

امِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صلى الله تعالى عليه واله وسلَّم





تم اپنے بھائی کو پڑھاؤ'' 18 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے اور تقریباً40علوم وفنون میں مہارت حاصل کی۔

(جہان منتی اعظم ہند، ص64،65، منتی اعظم ہند اور ان کے خلفا، ص27)

ہیلانتونی آپ نے 1328ھ میں 18 سال کی قلیل عمر
میں رضاعت کے مسئلہ پر پہلا فتوی لکھا۔ والد ماجد اعلیٰ حضرت
کی زیرِ مگر انی 1328ھ سے 1340ھ تک مسلسل 12 سال
فقاوی لکھتے رہے اور فتویٰ نویسی کا سلسلہ آخری عمر تک جاری

رہا۔ (مغنی اعظم بندادران کے طفائی سا8)

مرائ آرائی ہے گریز آپ دھة الله تعالى عليه جيا تُلا كلام
فرماتے، مبالغه آرائی ہر گزنه فرماتے، ایک مرتبہ سمی کے
تعزیق خط كا جواب لکھنا تھا، مفتی مجیب الاسلام صاحب سے
فرمایا کہ جواب لکھ دیں ہیں دستخط کر دیتا ہوں، چنانچہ مفتی
صاحب نے جواب لکھا: آپ كا خط ملا، صاحبزادے کے انقال
کی خبر پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ آپ نے لفظ "بہت" سن کر
فرمایا: بہت افسوس تو نہیں ہوا۔ آپ نے لفظ "بہت" سن کر

(جہانِ مفتی اعظم مس 319) سر ایک

زون شعر دادب آپ اپنے وقت کے استاذ الشعراء سے، والدِ ماجد امام اہلِ سنّت رحمة الله تعلا عديه کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نعتيد اور عشق رسول سے بھر پور شاعری فرمائی۔ آپ نے اپنا تخلص اپنے پیر و مر شد کے تخلص پر "نوری" رکھا۔ آپ رحمة الله تعالى عديه کے عشق سے معمور کلاموں میں سے چنداشعاریہ ہیں:

ا نو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ نوت ہے اے! جلوہ جانان آباد اِسے فرما، ویران ہے دل نوری جلوے تیرے بس جائیں ،آباد ہو ویرانہ بیات کی آباد آباد ہے بیات کی آباد آباد ہو ایس جائیں ہو کو ان سے شہ بالا کی آباد آباد ہے

کل و جان آن پر نار کروں میں دل و جان آن پر نار کروں میں یہ اگر ہوں کروڑوں یہ اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں یہ نیش و جو د کے دریا بہانے آئے ہیں یہ نیش و جو د کے دریا بہانے آئے ہیں نفیس تیرا چک آشا د کھ تو اوری عیں عرب کے جاند لحد کے سرائے آئے ہیں عرب کے جاند لحد کے سرائے آئے ہیں

وسال پر ملال علوم و فنون كاما بر اور عشق رسول كاتر جمان به عظیم آفتاب 14 محرم الحرام 1402 ه<sup>(۱)</sup> كوشپ جمعه رات 1 بجكر 40منٹ پر غروب ہو گيا۔ (جہان مفتی اعظم، س 130)

وقت مسل عظیم کرامت بروز جمعہ 15 محرم الحرام 1402ھ صبح آٹھ ہے آپ کو عسل دیا گیا۔ عسل کے دوران مہواران کے اوپر سے چادر ذراسی ہٹ گئ، یکایک آپ رصة الله تعال علیه کے دستِ مبارک کی دوانگلیوں نے چادر کو پکڑ کر ران کو ڈھک لیا اور جب تک ران کا وہ حصہ ٹھیک سے ڈھک نہیں دیا انگلیاں نہ ہٹیں۔(فینانِ اعلیٰ حضرت،ص103)

الله تعالیٰ کی اعلیٰ حضرت، ان کے شہزاد گان اور جمیع محبّین ومتوسلین پر رحمت ہواور ان سب کے صدقے ہماری بے حیاب مغفرت ہو۔

امِينُن بِجَافِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى الله تعالى عليه والهو سلَّم

(1): قرى تاريخ مغرب كے بعد بدل جاتى ہاس حماب سے آپ كى تاريخ وصال 15 محرم الحرام بنتی ہے، اى لئے بعض سوائح نگاروں نے 15 محرم الحرام كلھا ہے۔





#### خُلُن کووہ فیض بخثاعلم ہے بس کیا کہوں علم کا دریا بہایا اے امام احدرضا

امام اللي سنت، مجدد دين وملت امام احمد رضاخان عليه دحة العنان ب شار علوم وفنون كى حامل عظيم الشان شخصيت كالك تنه، جنهول في اليغ علم كى بدولت دين و ملت كا

دِفاع و تجدید کاحق ادا کیا، چران کن ذِبانت و فطانت اور حصول علم دین کی گئن آپ کے خمیر کاحصتہ تھی۔ بسم الله خوانی کا واقعہ تھی می غمر میں واقعہ تھی می غمر میں قاری صاحب نے آلام قاری صاحب نے آلام

قاری صاحب نے الم الف" (11) پڑھایا تو آپ نے کہا: یہ دونوں لفظ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں؟ دادا جان مولانا رضا علی خان علیه دھة العلّان کے کہنے پر سبق تو پڑھ لیا مگر دادا جان کو سوالیہ نظروں سے تکنے گئے، صاحبِ فراست دادا جان سمجھ گئے کہ آپ کو حروفِ کمفررَدہ کی شختی میں "لام الف" مرکب آنے پر

تشویش ہے، اس کئے فرمایا: شروع میں تم نے جس کو الف پڑھاوہ حقیقۃ ہمزہ ہے، الف تو بہ ہے، چو نکہ الف ہمیشہ ساکن ہو تاہے اور ساکن سے ابتدا ناممکن ہے لہٰذ االف کا تلفظ بتانے کے لئے اسے لام کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا: پھر تو کسی بھی حرف سے ملایا جاسکتا تھالام کے ساتھ ہی کیوں ملایا؟

چھوٹے سے بچے کا علمی
سوال سن کر دادا جان
نے فرطِ محبت سے گلے
لگا لیا اور فرمایا: لام اور
الف میں صور تااور سیر تا
خاص مناسبت ہے لکھنے
علی دونوں کی صورت
میں دونوں کی صورت
ایک سی لگتی ہے اور
سیر تا ایسے مناسبت ہے
کید الف لام (ل+ا+م)

چار برس کی چھوٹی سی غرجس میں بچے اپنے آب سے بھی بے خبر ہمونے ہیں بریلی کے تاجوارے کا اع مجید ناظرہ مکل کر لیمانھا۔

کے چے میں آتاہے اور لام الف(ا+ل+ف)کے چے میں۔

(حيات اعلى حضرت، 1/67،66 فضاً)

ناظرہ قرآن کی محیل بسیم الله خوانی سے علم دین سکھنے کا شاندار آغاز ہی آپ کے علم سے لگاؤ (Interest) اور شوق کی خبر دیتاہے یہی وجہ تھی کہ 1376ھ بمطابق 1860ء میں چار

المُ فَيْثَانِ لِمُ اللِّي مِنْتُ صَدِ البطَّفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

۵ شعبة راجم كتب، المدينة العلمية، باب المدينة كراجي



ونبالغ بوئ (حيات اعلى حفرت، 1/279 ففا)

فتوکی نوایسی کی تربیت امام اہلِ سنّت نے پہلا فتویٰ لکھنے کے بعد بھی مسلسل سات سال تک اپنے والدِ گرای کی زیرِ گرانی فتویٰ نوایسی فرمائی چنانچہ تیر ہ سال دس مہینے اور چار دن کی عُمر میں 14 شعبان 1286ھ کو اپنے والد مولانا فقی علی خان رحة الله تعالی علی خان رحة الله تعالی علی گرانی میں فتویٰ نوایسی کا آغاز کیا، سات برس بعد تقریباً 1293ھ میں فتویٰ نوایسی کی مستقل اجازت مل گئ۔ پھر جب 1297ھ میں مولانا فقی علی خان رحة الله تعلی علیہ کا انقال جو اتویٰ طور پر فتویٰ نوایسی کے فرائض انجام دینے گئے۔

(حيات مولانااحدرضاخان بريلوي، ص120 طفياً)

(اظهار الحق الجلي، ص40)

علم كلام وعقائد علم كلام وعقائد پرمشمل كتب پر امام الل سنّت كى كامل و عقائد پرمشمل كتب پر امام الل سنّت كى كامل و جب آپ سے سوال ہوا: "شرح عقائد" كَ "حاشيہ جلال" ميں عبارتِ و بل ورج ہے يا نہيں ؟ قولم حَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

برس کی حچوٹی سی عُمُر جس میں بیچے اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں بریلی کے تاجد ارنے کلام مجید ناظرہ کمل (Complete) کر لیا تھا۔ (سواخ دام احمد رضا، ص98 فضا)

شوق علم شوق علم کے حوالے سے آپ کے بارے میں آپ کی ہمرے مارے میں آپ کی ہمشیرہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے پڑھائی کے معالم معلم میں مجھی ضِد نہیں گی، خود سے ہرابر پڑھنے جایا کرتے تھے حتی کہ جمعہ کے دن بھی جانا چاہتے تھے مگر والد صاحب کے منع فرمانے سے زک گئے۔(حیات اعلیٰ حضرت، 1/69 فضا)

قرت حاقط بارگاہِ خداوندی سے آپ کو کمال کا قوتِ حافظ بلاء استاد صاحب کا دیا ہوا سبق فقط ایک یا دو مرتبہ دیکھے، جب سنانے کا وقت آتا تو پورا سبق حرف بخرف سنا دیتے تھے۔ (حیت اعلیٰ حضرت، 68/4 فضا) الله تعالیٰ نے آپ کو ایس ذہنی استخداد سے نوازا تھا کہ استاد صاحب سے کوئی کتاب مکمل بیڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی کیونکہ اس کے بعد مکمل کتاب کا مطالعہ خود ہی کرکے زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ (حیت کتاب کا مطالعہ خود ہی کرکے زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ (حیت کی سفرت، 70/1 مفہونا) مُحیِّرُ الْعُقُول (جیرت میں ڈالنے والے) حافظ کے ساتھ ساتھ کمال کا شوقِ مطالعہ سونے پہ سہاگا تھا، آپ نے دو جلدوں (موجودہ طباعت کے مطابق تقریباً 772 صفحات) پر دو جلدوں (موجودہ طباعت کے مطابق تقریباً 772 صفحات) پر مطالعہ رات میں مضمل ''الْعُقُودُ الدُّر رہیں۔ جیسی ضخیم کتاب فقط ایک رات میں مطالعہ (Study) فرمائی۔ (حیات اعلیٰ حضرت، 712 طفتا)

ابتدائی تعلیم امام امل سنت نے اردو، فاری کی ابتدائی کتابیں جناب مرزا غلام قادر بیگ بریلوی دستاندہ تعلامیدہ سے پڑھیں، بعد میں انہی مرزا صاحب نے اعلی حضرت رستاندہ تعلامیہ سے تعلامیہ سے "بداید" کا سبق لیا۔ گویا آپ ان کے شاگر دہمی مصل اور استاذ بھی۔ (عاشیہ ملوظات اعلی حضرت، ص70)

تعلیم عادیم درسیم آپ نے اپنے والدِ ماجد سے تعلیم و تربیت پائی اور ان ہی ہے درسی علوم سے فراغت حاصل کی۔ (تذکرہ ملائے ہند،ص 449)امام اہلِ سنّت نے درسی عُلوم سے فَقَط تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عُمْر میں فراغت حاصِل کی اور اسی





جیجہ یہ نکلا کہ جو قاعدہ ان کے پاس نا مکمل تھا آپ کی بار گاہ میں حاضری کی بدولت قدرے مکمل ہو گیا یعنی جو آپ کو سکھانے آگئے تھے خود سیکھ کر گئے، امام اہل سنت اس فن میں ان سے بھی زیادہ ماہر نکلے۔ (ملوظات اہلی حضرت، ص210 تا213منہوما)

ابتدائی تواعد سیکھے تھے اس کے با وجود شر کی سفر کی مسافت،
ابتدائی تواعد سیکھے تھے اس کے با وجود شر کی سفر کی مسافت،
ناپ تول کے پیانوں کی شر کی مقدار اور علم میراث میں
گراں قدر خدمات انجام دیں اور اس علم میں وہ ملکہ حاصل کیا
کہ ہندوستان کے مشہور ریاضی دان ضیاء الدین صاحب جو
ریاضی کے ایک مسئلہ کے حل کے لئے جرمنی جانا چاہتے تھے،
آپ کی بارگاہ میں آگئے، طبیعت کی ناسازی کے باوجود ایک ہی
مجلس میں آپ نے ان کے مسئلے کو حل کر کے انہیں ورط کہ حیرت میں ڈال دیا۔ (حیات اعلی حضرت 1/221222منہونا)

ملم تكبير مدرسة اسلاميه متمن الهدئ يثنه مين أيك صاحب مولانا مقبول احمد صاحب کے مہمان ہوا کرتے تھے جو فن تکسیر میں واقفیت کے حوالے سے خود پر نازال تھے کیونکہ اس وقت اس فن کے ماہر تقریباً ناپیدیتھے، ایک مرتبہ مولانا مقبول صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے مدرے کے ایک مُدرّی مولانا ظفر الدين بهاري اس فن كو جانة بين، بيه سن كربرات حيران ہوئے اور ملاقات كے لئے كہا، بالآخر ان صاحب كى ملا قات مولانا ظفر الدين بهاري رحية الله تعلاميه عي موكني، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان صاحب سے یوچھا: آپ "مُر آبع" كتنے طریقے ہے بھرتے ہیں؟ انہوں نے فخریہ فرمایا: سولہ طریقول سے۔ میں نے کہا: بس۔ انہوں نے کہا: اور آب ؟ میں نے 1152 کہاتو وہ بڑے متعجب ہوئے اور یو چھنے لگے: آپ نے یہ علم کس سے سکھاہے؟ میں نے کہا: اعلیٰ حضرت ہے۔ نام س كران كويڤين ہو گيا۔ پھر يوجھنے لگے: اعلیٰ حضرت كتنے طريقوں سے بھرتے ہیں؟ میں نے کہا: 2303 طریقوں سے۔ یو جھا: آپ نے اتنا کیوں نہیں سکھا؟ میں نے کہا: وہ علم کے دریانہیں

سمندر ہیں، ہر فن پر ایسی گفتگو فرماتے ہیں گویا عمر بھر اسی علم کی کتب بنی فرمائی ہے،ان کے علوم میں کہاں تک حاصل کر سکتا ہوں؟(حیاتِ اعلی حضرت، 1/ 237 تا 239مٹھوماً)

اساتذہ کرام کی تعداد علم کے اس سمندر کے اساتذہ میں مشہور نام ان چھ ہستیوں کے ہیں: (1)والد ماجد(علامہ) نقی علی خان (2)ابتدائی کتابیں پڑھانے والے ایک استاد (3)مرزا غلام قادر بیگ (1) مولانا عبد العلی رامپوری (5)مرزا غلام قادر بیگ (1) مولانا عبد العلی رامپوری (5) پیرومر شد حضرت شاہ آلی رسول مار ہروی اور (6) حضرت سالارِ خاندانِ برکاتیہ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعلی سالارِ خاندانِ برکاتیہ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعلی علیم اجمعین۔ (حیات اللی حضرت، من 7)

اساتذہ كى يہ مختصر فہرست بتاتى ہے كہ آپ كاسينہ علم لَدُنِيْ اساتذہ كى يہ مختصر فہرست بتاتى ہے كہ آپ كاسينہ علم لَدُنِيْ كَ لَبَرِيز تھا، الله تعالى جميں بھى امام الل سنت كے طفيل علم دين كا بھر پور ذوق و شوق عطا فرمائے۔ امدين بِجَالِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُن صَلَى الله تعالى عليه والدوسلَّم

(1) يهال مرزاغلام قاور بيك رصة الله تعان حليه عدمرزا قاويا في لعندالشعليد كاجهاتي شر او نهيس، كيونك وه 1883ء /1301ھ بيس فوت ہو كيا تھا جبك اعلى حطرت ك أستاة محترم مرزافلام قادر بيك دحمة الله تعال عليه كى پيد ائش كَم محرم 1243ه / 25جولا كى 1827 م كى بيد الرس وفات يم محرم 1336ه/18/ اكتوبر1917 عيد مولانا مرزا قلام قادريك رحمة الله تعالى عليه في اعلى معرت رحمة الله تعالى عليه كياس ايك استفتا بيجا، جس كے جواب ميں اعلى حضرت دحمة الله تعالى عليد في 1305 ه ش تاریخی نام سے ایک رسالہ کھیا تنجلی البقین بان نبینا سید الموسلين(1305هـ) - چركي مولانام زا غلام قادريك 1310هـ ش كلت سے استضار كرتے ہيں، گھر 1311ھ اور 1312ھ بيل كلكتہ ہى سے فتوی طلب کرتے ہیں۔ پھر کلکت بی ے 1314ء میں اعلی معترت رحمة الله تعالى عليه ب سوال كرت إلى به فتوب، فآوي رضوب، جلد 22، س 152، فآوي رضويه (قديم)، جلد 3 س 32 فاوي رضويه، جلد 11، ص45(رضا فاؤنڈ یشن لاہور) پر موجود ہیں ، یہ کیے ہوسکتاہے کہ جو محض 1301 ھا بل قوت ہو اور پھر دوبارہ 1305ھ بل زند د ہو جائے اور کئی سال تك فق طلب كرے؟ (حاشيد ملفوظات اعلى حفرت، ص70)

(TA)

معاشرے (Society) کی تشکیل کیلئے درس و تدریس کا شُعبہ انتہائی اَئمیت کا حامِل ہے۔ اس کے ذریعے اہلِ علم اینے تجربات و مشاتدات (Experiences and observations) کو بَروے کار لاتے ہوئے طلبہ کی تعلیم و تربیت کرتے اور معاشرے سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کرکے اے علم کے اُجالوں سے روشن کرتے ہیں۔اس اَہُم مُنْصَبِ کیلئے مُدرِّس میں علمی قابلیت، عمرہ اخلاق، اعلیٰ کِر دار اور طلب کی صلاحیت باعث کوبڑھانے کی خداداد استعداد جیسی کئی صلاحیتوں(Capabilities) ابتدا مين زياده تَرُوفَت إِي مِين لمنهَيك کا ہو نانہایت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رسة رہتے تحریر و تصنیف کا کام الله تعالى عليه بہترين مفتى اور اعلى يائے كے مُصنّف ہونے كے ساتھ ساتھ میدان تدریس کے مائد ناز شہسوار بھی تھے۔ جعد کے دن کیا کرتے۔ اینے ایک رساك "صَفَائِحُ اللَّجَيِّن فِي كُوْنِ التَّصَافُح آئے! تدریس اعلی حضرت رصة الله تعالى عديد كے تاریخی نظارے بَكُفِي اليَدَيْن " مين فرمات بين: يه مستله فقير و تکھتے ہیں: تدريس كاآغاز غفرلداليول القدير سے روز جمعه 19 ذيقتده 1306ه

آپ دسة الله تعالى عليه كى شخصيت (Personality) كر طلبه وعلا تقى ـ تعليم وتعلَّم ع بارت مين آپ كر برات صاحبزاد ع في الاسلام مولانا محر عامد رضا خان دسة الله تعالى عليه فرمات بين: "اعلى حضرت نے حامد رضا خان دسة الله تعالى عليه فرمات بين: "اعلى حضرت نے زمانه طالب علمی میں طلبه كو پڑھايا۔" (۱) فارغُ التحصيل ہوئے دمانه طلبه كو پڑھايا۔" (۱) فارغُ التحصيل ہوئے عليه تدريس بھی فرمات رہ ۔ چنانچ " الْكَلِمَةُ الْمُلْهَمَةُ" مين ارشاد فرماتے بين: "فقير كا درس بحمرہ تعالى 13 برس 10 مہنے ارشاد فرماتے بين: "فقير كا درس بحمرہ تعالى 13 برس 10 مہنے كم دن كى عمر ميں ختم ہوا، اس كے بعد چند سال تك طلبه كو پڑھايا۔" (2) درس و تدريس كى طرف بے حد رغبت كے پڑھايا۔" (2)

تدریس کی مصروفیات کو امام اہل سنّت رصة الله تعالى علیه فی مصروفیات کو امام اہل سنّت رصة الله تعالى علیه فی اس وقت بھی بیان فرمایا جب صاحب عُلوم و فُنون حضرت علامه عبدُ الحق خیر آبادی علیه رصة الله الهادی نے اعلی حضرت وصد الله تعالى علیه سے سوال کیا کہ بریلی شریف میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں ؟ تو جو اب دیا: تدریس، إفقا، تصنیف (کتابیں وغیرہ تحریر کرنا)۔(1)

کو بعد نماز یو چھا گیا۔ جواب زبانی بیان میں آیا اور از انجا

جواب کی گفیل ہو گی۔ 🕮

کہ آج کل قدرے علائت اور بؤجہ مشاغل درس قِلْتِ مہلت

تھی قصد کیا کہ جمعہ آئندہ کی تعطیل اِنْ شآءالله تعالی تحریر

#### عاشقان علم دین کی آ مد

اعلیٰ حضرت دحة الله تعال علیه کے علمی کمالات کے چہے چار سُو بھے بہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پنجاب، بڑگال، کیرلا، بہار ، سُر عَد (موجودہ خیر پختو نخواہ)، باب المدینه کراچی حظی شرفِ تُلمّذ کراچی حظی شرفِ تُلمّذ حاصل کیا۔(5)

آپ کی ذاتِ

اقدس سے فیضیاب

ہونے والے بے شار

تلایٰدہ علوم وفنون کا

وَرَخْشال ستاره بن

کرچکے جن میں سے

چند مشہور نام پیش

خدمت بین: برادران

اعلى حضرت شهنشاه

ئنخن مولانا حسن رضا

علوم عقليه وتفتؤف

درس و تدریس میں شامل پچاس کتبِ حدیث

امام الل سنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ف حديث شريف كى

تیں سے زائد کتابوں کے نام لینے کے بعد فرمایا: پچاس سے

زائد کُتُب حدیث میرے درس و تدریس اور مطالعه میں

صدیث نثر بف کی تمیس سے زائد کتابوں کے نام لینے کے ابعد فرمایا: پچپاس سے زائد گُتُب حدیث میر سے درس و تدریس اور مطالعہ میں رہیں

خان اور مولانا محمد رضاخان، مُجِّةُ الاسلام مولانا حامد رضاخان، مُجِّةُ الاسلام مولانا حامد رضاخان، مُكِّكُ العلماء مولانا سيّد ظفر الدّين بهارى ، استاذ العلمامفتى حافظ سيّد عبد الرّشيد عظيم آبادى، شهر ادهُ شُخُ المُشاكُخ حضرت مولانا سيّد احمد اشرف كچوچيوى، سلطان الواعظين مولانا عبد الاحد مُحدِّث مُورتى اور مُحدِّث اعظم مند حضرت مولانا سيّد محمد كچوچيوى، مفتى اعظم پاكستان مفتى شاه مولانا سيّد محمد كچوچيوى، مفتى اعظم پاكستان مفتى شاه ابوالبركات سيّد احمد قادرى دحده الله تعالى۔

تدریس رضاکی مقبولیت کی وجبه

اعلی حضرت رصة الله تعالى عليه نے علم کی طلب میں آنے والوں کو علوم نُفلیّه و عَفلِیّه دونوں سے سیراب فرمایا اور جس کی رغبت جس علم میں پائی اسے اُس فن یا فنون میں ورجی کمال تک پہنچادیا اور یہی آپ دسة الله تعالى عليه کے درس کی مقبولیت کی بنیادی وجہ تھی۔

OCCOMO-

رېل-

جفر و تکسیر سیکھنے والوں میں جھنہ الاسلام مولانا حامد رضا خان، مفتی اعظم شاہ مصطفے رضا خان اور مَلِک العُلَمَا سیّد ظفرُ الدین بِہاری دَحِبَهُمُ اللهُ تَعَالَى نمایاں بیں۔ ((3) علم بیئت وتوقیت سیکھنے والوں میں سے ملک العلما کی مبارت بیان کرتے ہوئے آپ خود فرماتے ہیں: (مولانا ظفرالدین) علمائے زمانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں (اس علم میں)سات صاحب بنانا چاہے جس میں بعض نے انقال کیا، علم میں)سات صاحب بنانا چاہے جس میں بعض نے انقال کیا، اکثر اس کی صَعُوبَت (مشکل، Difficulty) سے جھوڑ بیٹھے، انہوں نے بقدر کفایت آؤند کیا۔ ((10))

2ر ضوی ریاضی دانول پر اظهار جیرت

علی گڑھ یونیورٹی کے واکس چانسلر ڈاکٹر ضیاءالڈین ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بات چیت کے دوران "کسوراعشاریہ متوالیہ" کا تذکرہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس تیسری



قوت تک کا سوال حل کیا جاسکتا ہے، اس پر آپ نے اپنے 2 شاگر دستد ایوب علی رضوی اور سیّد قناعت علی رضوی دسته الله تعال علی رضوی اور سیّد قناعت علی رضوی دسته الله تعال علیه بان وانوں کو کھھ قاعدے سکھائے ہیں آپ انہیں جس قوت کا سوال دیں اِنْ شَاءَ الله یہ حل کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب حیرت سے ان دونوں رَضُوی ریاضی دانوں کو تکنے لگے۔ (۱۱۱)

#### ہدا میا اخرین پڑھنے والے کی ذہن سازی

بعض لوگ اپنی خامیوں کو دور کرنے کے بَجائے انہیں چھیانے کی کوشش کرتے ہیں یوں تو یہ ہر مخض کے لئے عیب ہے لیکن پیر خامی اگر کسی مُدرِّس میں ہوتو بہت بڑی خامی ہے۔اعلیٰ حضرت رصة الله تعالى عليه كى بار گاه ميس بھى اس طبيعت كے ایک مدرس گھیپ کریڑھنا چاہتے تھے،اس واقعہ کو اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں:جب میں حسن میاں مرحوم کے مکان میں رہنا تھا اس زمانے میں ایک مُدرِّس صاحب کے ہدایہ اُخرَین یپُر د ہوا، یہ کوئی آسان کتاب نہیں، جب انہوں نے کام چلتانہ دیکھاتو مجھ سے پڑھناچاہا مگر شرط پیہ کی کہ چھت پر مجھے بلالیا سیجئے اور وہاں تنہائی میں پڑھا دیا کیجئے (تاکہ) کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے كها:"مولانا!بدايه أخَرين كا سبق كوئى سُرْ قه (يعني چوری) نہیں جو لو گو ل ہے کچیب کر ہو، مجھ سے په نه بو گار<sup>(12)</sup>

#### درس حديث كاانو كھاانداز

آپ رصة الله تعالى عليه كاسينه عشق رسول سے سَرشار تها، درسِ حديث وية وقت آپ كى وارَ فَسَكَّى دِيدَ فَى مِوتَى، آپ رصة الله تعالى عليه احاديثِ كريمه كى كُتُب بغير وضوك نه چھوتے اور نه پڑھايا كرتے، كتبِ احاديث پر كوئى دوسرى كتاب نه ركھتے، حديث كى ترجمانى فرماتے ہوئے كوئى شخص درميان

درس حدیث اگر بات کاشنے کی کوشش کرتا تو آپ سخت ناراض ہوجاتے یہاں تک کہ جوش سے چیرہ مُبارَک سُرخ ہوجاتا، حدیث پڑھاتے وقت دوسرے پاؤں کو زانو پررکھ کر بیٹھ جانے کو نالپند فرماتے۔(13)

اعلیٰ حضرت کی بار گاہ سے فیضیاب ہونے والے علم و دانش کے جیکتے ستاروں میں سلطانُ الواعظین مولانا عبد الأحد مُحدِّث مورتی عدیہ رحمة الله القَوی مجھی ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کی بار گاہ



لیں حاضر ہوئے اور آپ ہی ہے دورہ حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ پورے ہند میں آپ کے وعظ کی شہرت کے سبطان سبب اعلی حضرت رحمة الله تعالى عدیه نے آپ کو سلطان الواعظین کا لقب عطافرمایا اور اپنی کتاب "الاِسْتِمُداد" میں آپ کاذکر اس طرح فرمایا:

کتے نشمنے پھلاتے یہ ہیں (۱۹)

( فيقال المال المنظف صفر البغلق)

إك إك وعظ عبد الاحدير



#### طلبه کی پُرنگلُف وعوت

اعلی حضرت دھة الله تعالى عديه غربا اور مَساكين پر خصوصی شفقت فرماياكرتے بتھے۔ آپ كى قائم كرده عظيم دين درسگاه "مَسَقَراسلام" ميں بنگالی، پنجابی، پنھان، بخاری، بہارى اور ہند كے دوسرے صوبوں سے بھی حصول علم كے لئے طلبہ حاضر بتھے۔ آپ نے اپنے بوتے كى ولادت كى خوشی میں مدرسہ كے طلبہ اور مُدرِّسِین عُلاكى پُر تكلف دعوت كا اہتمام كيا۔ تمام طلبہ سے ملا قات فرمائى اور ان كى خواہشات كے مطابِق بنگالى طلبہ كے لئے تحصل چاول، بہارى طلبہ كے لئے تورمہ بريانى كباب اور فيرنى اور پنجابى اور بخارى طلبہ كے لئے تورمہ اور تنورى روئى بنوائى اور ساتھ بى بيہ فرمايا كہ كسى كے لئے كوئى اور تنورى روئى بنوائى اور ساتھ بى بيہ فرمايا كہ كسى كے لئے كوئى

#### طلبه کی خیر خواہی

## بريلي شريف مين 1322 ه مطابق 1904ء مين ابلي سنت كى عظيم درسكاه "منظر اسلام" كا قيام فرمايا

کے لئے بھی گیڑے تیار گرواتے اور عید کے اخراجات نذرانہ کی شکل میں پیش کرتے۔ <sup>(15)</sup>

#### سيرزادب يرخصوصى شفقت

ولي كامل پير سير جماعت على شاه لا ثانى كے پوتے حضرت مولانا سيّد على اصغر شاہ جماعتی علم دين كى طلب ميں بريلى شريف منظر اسلام تشريف لائے، اعلى حضرت نے انہيں لينى رہائش گاہ پر مخمر ايا، آرام كے لئے نئے بستر كا ابتيمام فرمايا۔ پھر جب مدرسے كى رہائش گاہ ميں منتقل ہو گئے تو وہاں بھى وقفے وقاب كى مرب ميں تشريف لے جايا كرتے متحد اعلى حضرت دھة اللہ تعالى عليه نے آپ كو بطور خاص شرح و قابيه كا ايك سبق پڑھايا، بعد ميں بھى خصوصى طور پر شرح و قابيه كا ايك سبق پڑھايا، بعد ميں بھى خصوصى طور پر غلوم سے فيضياب فرماتے رہتے۔ (16)

پابندی نہیں ہر شخص ہر چیز کھاسکتا ہے۔ دعوتِ طعام کے علاوہ اس خوشی کے موقع پر بہت ہے لوگوں کو کپڑوں کے جوڑے بھی عنایت کئے۔ <sup>(17)</sup>

ورس گاه کا قیام

اعلی حضرت دھة الله تعالى عليه کے علوم و فَيُوْض کی گونج ملک و بيرونِ ملک تک پہنچ چکی تھی گر تدريس کا بير سلسله با قاعدہ کسی درس گاہ ياجامعہ بيس نہيں ہوتا تھا، طالبِ علم سيراب ہونے کے لئے حاضر ہوتے اور اپنی پياس بجھاتے۔ بير سلسلہ روز بروز ترقی کرتا د کيھ کر علائے کرام اور رُفقا کے بے حداصر ارپر آپ نے دور درازے آنے والے شاکھین علم کے لئے بریلی شریف میں 1322ھ مطابق 1904ء میں اہلِ سنت کی عظیم درسگاہ "منظرِ اسلام" کا قیام فرما يا اور پچھ عرصہ

اس میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیئے۔ پھر داڑالاِ فتاء، تصنیف و تالیف اور دیگر علمی مَشاغِل کی وجہ سے دوبارہ گھر ہی میں مخصوص طلبہ کوعلوم وفنون کا درس جاری ر کھا۔ (18)

تدریس رضاکے نتائج واٹزات

اعلی حضرت امام اہل سنّت دھة الله تعلاميه كے طريقة تدريس كابيہ نتيجه ظاہر ہواكہ آپ كی بارگاہ سے فيض پانے والے طلبہ كے ظرزِ قكر ميں بڑی گہرائی پيدا ہوئی، عشقِ مصطفے رگ وي ميں عاگيا، اس دولتِ عشق كے آگے دنيوى مال كى الله دل سے نكل گئی، خود نمائی كی خواہش اور خود پيندى سے بچنے اور مسلمانوں كی رہنمائی كاجذبہ پيدا ہوا يوں فيضان رضا سے فيض ياب ہونے والے طلبہ مُحقّق، بلند پايہ مظر، ماہر مفتی اور اعلی پائے كے مصنف ہے اور ہر موقع پر پورى توانائی ماہر مفتی اور اعلی پائے كے مصنف ہے اور ہر موقع پر پورى توانائی ماہر مفتی اور اعلی پائے كے مصنف ہے اور ہر موقع پر پورى توانائی ماہر مفتی اور اعلی پائے كے مصنف ہے اور ہر موقع پر پورى توانائی ماہر مفتی اور اعلی پائے کے مصنف ہے اور ہر موقع پر پورى توانائی سیر ت سے اسلام كو فروغ دیا، اس كا دفاع كيا اور دین اسلام كے لئے ساروں كی طرح جگمگار ہی ہے۔ ان جگمگاتے ساروں ہے آئ

اعلی حضرت رصد الله تعالی علیه سے فیض پاکر نورِ علم کو پھیلانے والے پاکستان میں ند فُون چندروشن ستارے

فقیہِ عصر، استاؤ العلما، حضرت مولانامفتی محمد اعجاز ولی خال علیه دصة العنان۔ آپ کا مزارِ مُبارُک(میانی صاحب قبرستان بهاولپور روژ) مرکزُ الاولیاءلاہور پاکستان میں ہے۔



فقد ایک عظیم اور دینِ اسلام کا بہت بنیادی علم ہے۔
عبادات و معاملات اور نظام زندگی کے ہزارہامسائل اسی علم
میں بیان کئے جاتے ہیں۔ فقہ کی عظمت اِس امرے ظاہر ہے
کہ کلامِ الٰہی قرآن پاک میں فقہی مسائل سے متعلق تقریباً
پانچ سو آیات ہیں چنانچہ نماز، زکوۃ، روزہ، جج، نکاح، طلاق،
مہر، خلع، عدت، لِعان، ظِہار، اِیُلاء، حلال و حرام، حُدُود، جہاد،
وراثت و غیرہاکثیر ابوابِ فقہ کے مسائل آیاتِ قرآنیہ میں
بیان کئے گئے ہیں اور علاو فقہانے "احکام القرآن" اور "فقہ

مفتی ابوصالح محمہ قاسم عطاری 🕯

فقاہت کی عظمت اور حصول کے طریقے

لیں تو کتاب الطہارة سے شروع ہو کر کتاب المیراث تک کے فقہی ابواب موجود ہیں اور یہی معاملہ مسلم شریف کا ہے جبکہ "سنن" کے نام سے موسوم کتابیں مثلاً ترمذی، نسائی، این ماجہ،ابوداؤد،دار می وغیر ہاتو ہیں بی فقہی طرز پر۔

علائے کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے علماکی کتابیں یعنی کتبِ
فقد کا مطالعہ کرنا قیام اللیل ہے بہتر ہے۔ صاحب ملقط (الام
ناصر الدین محر بن یوسف سمر قندی) نے روایت کیا ہے کہ امام محمد
زختهٔ الله عَلیْه کا فرمان ہے کہ انسان کوسب سے پہلے حلال وحرام

اور احکام شرعیہ ومسائل فقہیہ کاعلم حاصل کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں اسے دیگر علوم کو ترجیح نہیں دینی چاہیے صرف ان ہی میں انہاک مناسب ہے۔

(ملخص از در مختار ، 1 / 101 ، 101)

#### فقه قر آن وحدیث کی روشنی میں

"علم فقد" کی بیہ بھی فضیلت ہے کہ الله تبارک و تعالی نے اسے "خیر" قرار دیا چنانچہ فرمانِ باری

تعالى ہے: ﴿ وَمَن يُنُونَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُونِى خَيْرًا كَيْدُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(بخاري، 1 /42، حديث: 71)

#### فقابت کے کہتے ہیں

اعلى حضرت رَخمَةُ اللهِ عَلَيْه ف فقامت كاجو حقيقي بلند وبالا مفهوم

القرآن" كے نام ہے با قاعدہ علم الفقہ كاايك شعبہ قائم كركے إس موضوع پر كتابيں تصنيف فرمائي ہيں۔

یونمی نبی کریم صدّ الله تعالى عده واله وسلّم کی حیاتِ طیبه کا ایک وسیع حصه علم فقد سے متعلق ہے اور نبی کریم صدّ الله تعالی عدید والله وسلّم کی بارگاہ میں صحابۂ کرام عدید الدخوان کی حاضر کی کی روئیداد میں کثیر فقتمی مسائل کا پوچھنا اور سیکھنا مذکور ہے حتی کہ علمانے نبی کریم صلی الله تعالى عدید والله وسلّم سے کئے گئے فقتمی سوالات و جو ابات پر جداگانہ کتب تحریر کی ہیں اور یہ فقتمی سوالات و جو ابات پر جداگانہ کتب تحریر کی ہیں اور یہ کتب نہ بھی ہوں تب بھی احادیث کا مطالعہ کرنے والے پر عیاں ہے کہ احادیث مبارکہ میں ہزارہا مسائل کا بیان موجود ہے مثلاً بخاری شریف کی فہرست (Index) ہی ایک نظر د کھے

المُ فَيْثَانِ لِنَا إِلَا مِنْ مُثَنَّ صَغِيدًا لِمُنْفَعِينَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\* دارالا فماّ مالي سنّت مالي مدني مركز فيضان مدينه بإب المديد كرايي



بیان فرمایا ہے، اس کے الفاظ کی دفت کے پیش نظر صرف چند الفاظ کا آسان الفاظ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، آپ سید الدحدة نے فرمایا: فقہ یہ نہیں کہ کسی مسئلے کے متعلق کتاب سے عبارت نکال کر اُس کا لفظی ترجمہ سمجھ لیاجائے، یوں توہر عربی جانے والا فقیہ ہوتا، کہ ان کی ماڈری زَبان ( Mother ) عربی ہے۔ فقہ یہ ہے کہ علم فقہ میں طے شدہ مسلمہ اصول و قواعد و ضوابط کا علم ہو، اسلوبِ کلام کی پیچان ہو، مسائل کی علت و مدار سمجھے، معلوم ہو کہ کہاں آسانی چاہیے مسائل کی علت و مدار سمجھے، معلوم ہو کہ کہاں آسانی چاہیے اور کہاں احتیاط پر فتوی دیا جائے، افراط و تفریط سے اجتناب ہو، فقہی روایات میں قوی و ضعیف، معتبر و نامعتبر کا علم ہو، ہو، فقہی روایات میں قوی و ضعیف، معتبر و نامعتبر کا علم ہو،

کلام کا معنی، اس کا ظاہر، اس کا مفہوم موافق و مخالف سمجھتا ہو،
کون سا قول جمہور فقبا کا ہے اور
کون سا بعض کا، اصحابِ ترجیح اور
ان کے درمیان فرقِ مراتب ہے واقف ہو، کتبِ فقہ کے اسالیب اور
ان میں باہم ترجیح کا علم ہو،الفاظ افا کی ایک دوسرے پر ترجیح کے کے مطریقے سے آشنا ہو، عرف عام و

خاص کی پیچان ہو، مصالح شرعیہ اور حکمتِ دینیہ سمجھتا ہو،
لوگ فتوے کو کہاں کیسے استعال کرسکتے ہیں اِس چیز کا اِدراک
ہو، جزئیات میں کہاں اِطلاق ہے اور کہاں ظاہر و پوشیدہ قبود
ہیں، انہیں جانتا ہو۔ ان تمام چیز وں کے ساتھ اعلی درجے کا
مطالعہ، باریک نظر، گہری فکر، علمِ فقہ میں عرصہ دراز تک
مشق، محنت کرکے مہارت حاصل کی ہو۔ وہ بیدار مغز، صاف
ذہن اور تحقیق کا عادی ہو اور اِن تمام چیزوں کے ساتھ الله
عود ہل کی طرف سے خاص تائیدائس کے شامل حال ہو۔

(خلاسہ از نتاؤی رضویہ، 376/16) حقیقت میہ ہے کہ صحیح فتوی وہی دے سکتا ہے جو

مذكورہ بالا اوصاف كا جامع ہے اور ماضى قريب ميں إس تعريف پرسب سے زيادہ پورااتر نے والى ہستى بلاشك وشبہ امام اہل سنت، مجددٍ دين و ملت شاہ امام احمد رضا خان عده دهة الدهن ہى كى ہے جن كى كتب و فناوى كا ايك ايك صفحہ فقاہت كا منه بولناشا ہكار ہے۔

#### فقاہت کے لئے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟

فقیہ کو کس قدر علوم میں مہارت کی حاجت ہے اس کے لئے چند چیزیں عرض کر تاہوں۔

(میلی بات

بد ذہن میں رکھیں کہ صرف علم فقد میں کیسی مہارت

ہونی چاہیے اس کی کچھ تفصیل اوپر وی گئی اعلی حضرت کے کلام کی تلخیص (Summary)سے واضح ہے جس میں اصول و جزئیاتِ فقہ، رسم الافتاء اور مہارتِ فن وغیرہ دسیوں چیزیں شامل ہیں۔ ان امور کا بہت زیادہ تعلق حافظے، ذہانت، استحضارِ جزئیات اور قوتِ استدلال و استخراج کے ساتھ ہے۔

دو سری بات

علم فقد بذات خود ایک علم نہیں بلکہ کئی علوم کا مجموعہ ہوئی مثلاً فقہ صرف وہ نہیں جو قدیم فقہاء کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بلکہ جدید دور اور ماضی قریب کے محقق فقہا و علاکی کت و تحقیقات سے واقفیت بھی ضروری ہے کہ فقہ کا تعلق زندگی کے اُس میدان سے ہے جس میں ہر روز نئے نئے مسائل ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں لہذا فقہ المعاصرین کی اطلاع ضروری ہے۔ پھر فقہ کا ایک متعلقہ علم "اصولِ فقہ" جو کتاب الله، سنت، اجماع و قیاس سے متعلقہ علوم واصطلاحات واصول سے بحث کرتا ہے جن میں خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر،

نص، مفسر، محكم ومراتب سنت واقسام اجماع ومباحث قیاس و غیر با پر كلام كیا جاتا ہے۔ یونمی فقد كا ایک اصولی علم "قواعد فقہیہ" نجمی ہے جو الاشباہ والنظائر جیسی كتب میں مذكور ہے جن میں اس طرح كے اصول پر بحث كی جاتی ہے: مثلاً "مشقت آسانی لاتی ہے۔ " " دو مصیبتوں میں مبتلا ہوں تو جھوٹی كو اصل اختیار كیا جائے گا۔ " "مفاسد كو دور كرنا مصالح كو حاصل اختیار كیا جائے گا۔ " "عرف وعادت كالحاظ كیا جائے گا۔ "

تيسرى بات

نقیہ کے لئے تنہا علم فقہ اور متعلقہ علوم ہی کافی نہیں بلکہ دیگر کثیر علوم کی بھی ضرورت ہے چنانچہ اس ضمن میں اعلی حضرت دَخمَةُ اللهِ عَلَیْهِ لَکھتے ہیں: "حدیث و تغییر واُصول وادب و قدرِ حاجت ہیئت وہندسہ و توقیت اور ان میں مہارت کافی اور ذبح ن صافی اور نظر وافی اور فقہ کا کثیر مشغلہ اور اشغالِ دنیویہ یہ فراغِ قلب اور توجه اِلی الله اور نیت لِوَجهِ الله اور ان میں مہارت کا خوا سب کے ساتھ شرطِ اعظم توفیق مِن الله ، جو اِن شروط کا جامع وہ اس بحرِ ذخار (یعنی گہرے سمندر) میں شاوری (یعنی تیرای) کر سکتا ہے، مہارت اتنی ہو کہ اس کی اِصابت (یعنی دُرُسی) اس کی خطا پر غالب ہو اور جب خطا واقع ہو رُجوع سے عار (یعنی شرم) نہ رکھے ورنہ اگر خوابی سلامت ہر کنار است (یعنی اگر میں سامتی چاہئے تو کنارے پررہے)۔ (فاؤی دشویہ 18/200)

مفتی وفقیہ کے لئے فقہ کے علاوہ دیگر علوم میں مہارت کے حوالے سے شارِحِ بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق المجدی دَعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَرماتے ہیں: "اب دارالا فقاء، داڑالفقہ نہیں رہابلکہ دینی معلوماتِ عامہ کا محکمہ ہوگیا، کسی بھی دارالا فقاء میں جاکر دیکھتے، مسائلِ فقہ و کلام کے علاوہ تصوف، تاریخ، جغرافیہ، حتی کہ منطقی سوالات بھی آتے ہیں اوراب توبیہ روائ عام پڑگیا ہے کہ کسی مقرِر نے تقریر میں کوئی حدیث پڑھی کوئی واقعہ بیان کیا۔ مقرر صاحب تو پورے اعزاز و اگرام کے ساتھ بیان کیا۔ مقرر صاحب تو پورے اعزاز و اگرام کے ساتھ رخصت ہوگئے، ان سے کسی صاحب نے نہ سندما نگی نہ حوالہ مگر

دارالا فتاء میں سوال پہنے گیا کہ فلال مقرر نے یہ حدیث پڑھی ہے ہو اقعہ بیان کیا تھا، کس کتاب میں ہے؟ باب، صفحہ، مطبع کے ساتھ حوالہ دیجئے، یہ کتنامشکل کام ہے! اہل علم ہی جانے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ "فتویٰ نویسی" جیسامشکل اور ذمہ داری کاکام کوئی بھی نہیں، مقرر خاص خاص موضوع پر تیاری کرکے تقریر تیار کرلیتا ہے، مدرس اپنے ذمہ کی کتابوں کا وہ حصہ جو اسے دوسرے دن پڑھانا ہے مطالعہ کرکے لبنی تیاری کرلیتا ہے، مصنف اپنے پسندیدہ موضوع پر اس کے متعلق مواد فراہم مصنف اپنے پسندیدہ موضوع پر اس کے متعلق مواد فراہم کرکے لکھ لیتا ہے، لیکن دارالا فقاء سے سوال کرنے والا کسی موضوع کا پابند نہیں، نہ کسی فن کا پابند ہے نہ کسی کتاب کا پابند ہوگیا کہ خواہ وہ عقائد سے متعلق ہو یافقہ کے یا تفسیر کے یا حدیث کی گئا ہم اور مشکل کام ہے۔ " (نقدیم حب الفتائی، میں 46)

مفتی و فقیہ کے لئے صرف مذکورہ بالا مطالعہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ مفتی بننے کے لئے ماہر مفتی کی صحبت بھی ضروری ہے حبیبا کہ اعلیٰ حضرت زَخمَةُ اللهِ عَلَنِه فرماتے ہیں: "علمُ الفتوٰی پڑھنے سے نہیں آتاجب تک مُدّنہا کسی طبیبِ حاذق کا مطب نہ کیا ہو" (یعنی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتوی لکھنے کی مشق نہ کی ہو۔)

(فآلوى رضويه، 23/683)

مذکورہ بالا تمام تر گفتگو سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ نہایت عظیم علم ہے اور فقاہت عظیم القدر مر تبدہ اور فقاہت عظیم القدر مر تبدہ اور فقاہت عظیم القدر پیانے کو پیش نظر رکھ کراعلی حضرت امام احمد رضا خان علیه رصفالیت کو ولی جامع علوم وفنون، حاوی فروع واصول ہستی کو دیکھا جائے تو ول فورا گواہی دیتا ہے کہ بیہ صفات جس طرح بدر جیما تم آپ علیه اور اگواہی دیتا ہے کہ بیہ صفات جس طرح بدر جیما تم آپ علیه اور اگواہی میں پائی جاتی ہیں، ماضی قریب کی کئی صدیوں ہیں الرحة کی جستی میں پائی جاتی ہیں، ماضی قریب کی کئی صدیوں ہیں بہت کم فقہا اس مرتبے پر نظر آئیں گے۔

المُ فَيِثَانِ لِمَا إِلَّى مِنْ صَعْدِ السَطْعَيُ الْمُ



فقاہت کا معنیٰ و مفہوم کیا ہے اور اس کے حصول کا طریقد کیا ہے، اس پر ہم ایک دوسرے مضمون میں کلام كر يكي بين - يبهال اعلى حضرت وَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى فقابت ير إس اعتبارے کلام ہے کہ فقیہ بننے کے لئے اور کسی کی فقاہت کو و یکھنے، سمجھنے کے لئے جن اوصاف و خصوصیات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے وہ اعلیٰ حضرت رّختهٔ اللهِ عَلَیْه کی ذاتِ مبارک میں نس قدریائی جاتی تھیں۔ آپ کی فقیہانہ شان کے عملی نمونے یعنی آپ کی تحقیقات اور اُن تحقیقات میں فقہی شان کی بلندی پر کلام کرناایک جدا گانہ موضوع ہے جس کی مناسب تفصیل کیلئے بھی در جنوں صفحات جا ہیں۔ وہ موضوع کسی دوسرے مقالے میں ذکر کیا جائے گا۔ یہاں بنیادی اوصاف و کمالات ہی کے متعلق کلام کرنامقصودہے۔

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ کی عظمت وشان جب بیان کی جاتی ہے تو بعض او قات ذکر کر دہ چیزیں افسانوی ہی لگتی ہیں کہ اتنی ذبانت، حافظہ اور کمال کیسے ممکن ہے لیکن یہ خیال محض ایک وسوسہ ہی ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے بنی نوع انسان اور خصوصااینے پیارے عبیب صلّ الله تعالى عليه والبوسلم كى امت كو جن اوصاف و كمالات سے نواز اہے اُن کا إدراك يوري طرح كيا ہي نہيں جاسكتا،مثلاً اگر

قوتِ حافظ کے حوالے سے سیدنا ابوہریرہ، عبدالله بن عباس، امام بخاری، امام ترمذی اورامام ابوزرعه علیهم الرحمة والدخوان کے واقعات سنیں تو عقل کے لئے لیقین کرنا مشکل ہوجاتا ہے بلکہ آج کے زمانے میں بھی ایسے مُحَدِّر العقول حافظے والے حضرات موجو دہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے کتابیں حفظ کر لیتے ہیں جے Photographic memory کہا جاتا ہے یعنی ایک مرتبہ پڑھنے، دیکھنے پاسننے سے چیزیں ذہن میں نقش ہوجائیں۔ یو نہی ذہانت و ذکاوت کے واقعات پر مشتل کتابیں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر عقل ونگ رہ جاتی ہے کیلن فضلِ اللی کی کوئی حد نہیں۔ الله تعالی جے چاہے تواز وے۔ امتِ محدید علی صاحبها الصلة والسلام کے بارے میں تو نبی کریم من الله تعالى عليه واله وسلَّم نے خود ارشاد فرمايا: ميري امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری۔

(رززی،4/397، مدیث: 2878)

یعنی الله تعالیٰ نے اوّلین کو بھی نوازاہے اور آخرین کو بھی نواز تا ہے۔اب آئے قصر فقاہت کے اہم ستونوں کے بیان کے صمن میں مند فقاہت کے تخت نشین کی ہستی کے بارے میں جانتے ہیں۔

\* دارالافقاء الى سنت المنطق المنظمة المنطقة المنطقة عند المنطقة المنط

#### فقابت كالبهلاستون حافظه

فقاہت کے لئے پہلی بنیادی چیز حافظہ اچھا ہونا ہے کہ کثرتِ مطالعہ کا فائدہ تبھی ہے جب حافظے کا خزانہ اسے محفوظ بھی کرے اور اس سے استحضار جزئیات کا ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ بوقتِ ضرورت قوتِ حافظہ فوراً مساعِد ہوا ور متعلقہ جزئیات و کتب نگاہوں کے سامنے آ جائیں۔ حافظے کے معاملے میں اعلی حضرت دَخمَةُ اللهِ عَلَیْه پرالله عَزْدَجَنْ کا خاص الخاص کرم تھا اور آپ دَخمَةُ اللهِ عَلَیْه پرالله عَزْدَجَنْ کا خاص الخاص کرم تھا اور آپ دَخمَةُ اللهِ عَلَیْه پرالله عَزْدَجَنْ کا خاص الخاص کرم تھا اور آپ دَخمَةُ اللهِ عَلَیْه پرالله عَزْدَجَنْ کا خاص الخاص کرم تھا اور آپ دَخمَةُ اللهِ عَلَیْه پرالله عَزْدَجَنْ کا خاص الخاص کرم تھا اور گھنے والی تحقیق الله عَلَیْه بیں۔ آپ کے مُحَیِّد العقول حافظے کے جستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے مُحَیِّد العقول حافظے کے کشر واقعات آپ کی سوائح میں موجود ہیں۔

بالترّ تیب بکوشش یاد کر لیا،اور بیراس لئے کہ اُن بند گانِ خدا کا کہنا (جو مجھے حافظ کتے ہیں)غلط ثابت نہ ہو"

کسی دعوت کی وجہ ہے ایک رات مزید پیلی بھیت میں رکنا پڑا،
رات کو اعلیٰ حضرت نے "العقود الدریه" کا (جو کہ ایک شخیم کتاب
دوجلدوں میں تھی) مطالعہ فرمالیا اور اگلے دن سفر کے وقت فرمایا
کہ "عقود الدریه" کتاب محدّث صاحب کو واپس دے آؤ
محدّثِ سورتی دَحْهَةُ اللهِ عَلَیْه نے کتاب بریلی لے جانے کی بجائے
واپس کرنے کا سبب دریافت کیا تواعلیٰ حضرت نے فرمایا: قصد
بریلی ساتھ لے جانے کائی تھا اور اگر کل جا تاتوساتھ لے جا تا کہ
لیکن جب کل جانانہ ہو اتو شب میں اور صبح کے وقت پوری کتاب
د کھے لی ، اب لے جانے کی ضرورت نہ رہی ۔ حضرت محدث
سورتی صاحب نے فرمایا: بس ایک مرتبہ د کھے لینا کا فی ہو گیا؟

صرف دو واقع ملاحظہ ہوں۔ پہلا واقعہ حفظ قر آن کا ہے جس کے بارے میں سیّد ایوب علی رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز سیّدی اعلی حضرت دھواللہ تعلامت نے ارشاد فرمایا:

بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، جبکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں (یعنی میں حقیقت میں حافظ قر آن نہیں ہوں)، پھر آپ دَختة اللهِ عَلَیْه نے قر آن پاک کا دور شر وع فرمادیا، جس کا وقت غالباً صرف عشا کا وضو فرمانے کے دور شر وع فرمادیا، جس کا وقت غالباً صرف عشا کا وضو فرمانے کے بعد ہے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا اور یوں تمیں دن بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا اور یوں تمیں دن بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا اور یوں تمیں دن بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا اور یوں تمیں دن بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن مجید حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بیل مکمل قر آن محمد اس موقع پر اعلیٰ حضرت بیل میں موقع پر اعلیٰ حضرت بیل موقع پر اعلیٰ حضرت بیل میں موقع پر اعلیٰ حضرت ہو ہوں فرمایا " بیل موقع پر اعلیٰ موقع پر اعلیٰ موقع پر اعلیٰ کر ایا۔ ایک موقع پر اعلیٰ مو

المنظمة المالة المالة المنظمة المنظمة

اعلی حضرت نے فرمایا: الله عَدُومَالُ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تعین مہینہ تک تو(اس کتاب میں سے) جہاں کی عبارت کی ضرورت ہو گی فتاوی میں لکھ دول گا اور مضمون تواِنْ شَآغالله تعالیٰ عمر بھر کے لئے محفوظ ہو گیا۔ (مخص از حیاتِ اعلیٰ حضرت، 1/ 103)

#### [فقاهت كادوسر استون،استحضار جزئيات

استحضار جزئیات کے لئے فاوی رضوبہ کا مطالعہ آتھیں کول دینے کے لئے کافی ہے۔ فاوی رضوبہ میں بیبوں کی تعداد میں ایسے فاوی ہیں کہ چند صفحات میں جزئیات و عبارات کے دریا بہا دیئے ہیں مثلاً اعلیٰ حضرت ہے کئی نے نماز جنازہ کے اعادہ کے متعلق سوال کیا کہ کیا فرہبِ حفی کی رو ہے نماز جنازہ دوبارہ پڑھنی جائز ہے یا کہ نہیں؟ توآپ نے اعادہ کے عدم جواز پر تقریباً بچاس کتبِ متون و شروح اور فاوی کی تقریبادوسوعبارات پیش کیں اور نماز جنازہ کی تحرار فاوی کے ناجائز و گناہ ہونے پر فرہب حفی کا اجماع ثابت کیااور بعض فاوی میں تو چند صفحات ہی میں بچاس ساٹھ کتب کے بعض فاوی میں تو چند صفحات ہی میں بچاس ساٹھ کتب کے حوالے موجود ہیں۔

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کے کثرتِ مطالعہ اور استحضارِ جزئیات کے لئے آپ کی صحبت میں رہنے والے حضرات کے دن رات کے مشاہدات میں سے صرف دو اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ محدث اعظم ہند حضرت محمد محدث کچھو چھوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: یہ چیزروز پیش آتی تھی کہ بحیلِ جواب کے لئے جُزئیاتِ فقہ کی تلاش میں جولوگ تھک جاتے تو (آپ کی بارگاہ میں) عرض کرتے ، آپ اُسی وقت (ارشاد) فرمادیتے کہ سر وقت (ارشاد) فرمادیتے کہ سفتے الله کی سطر فلال میں ان کی سطر فلال میں ان فرمادیتے کہ سفتے الله ساتھ جزئیہ موجود ہے۔ "وُرِّ مِخْنَار" کے فلال مسفحی ، سطر میں یہ عبارت ہے، "عالمگیری" میں بقیدِ جلدوصفحہ و سطریہ الفاظ موجود ہیں۔ (افوررشاء م 265)

مولانا محمد حسین میر تھی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ بِهار موے اور خود لکھنے سے طبیب نے منع کردیا تھا

تواب جو فتوی لکھنا ہوتا اس کا پچھ مضمون لکھوا کر مجھ سے فرماتے کہ: "الماری میں سے فلال جلد نکال کر لاؤ" اکثر کتابیں مصری ٹائپ کی کئی کئی جلدول میں تھیں ، پھر مجھ سے فرماتے "احتے صفح کوٹ لو اور فلال صفحہ پر اتنی سطرول کے بعد بیہ مضمون شروع ہوا ہے اسے یہال نقل کر دو"۔ میں دکھے کر پورامضمون لکھتا اور سخت متحیر ہوتا کہ وہ کون ساوقت ملاتھا کہ جس میں صفحہ اور سطر گن کررکھے گئے تھے غرض بیا کہ ان کا حافظہ اور دماغی باتیں ہم لوگوں کی سمجھ سے با ہر کہ ان کا حافظہ اور دماغی باتیں ہم لوگوں کی سمجھ سے با ہر شھیں۔(حیاتِ اعلیٰ حضرت از مولاناظفر الدین بہاری، 1 (103) مکتبہ نویہ)

#### (فقاہت کا تیسر استون، ذہانت

ذہانت ذہن کی تیزی کو کہتے ہیں کہ آدمی چیزوں کو جلد
سمجھ جائے۔اعلیٰ حضرت دَخمَةُ اللهِ عَلَيْه کی فطری ذہانت کا پیہ
عالم تھا کہ نہایت کم عمر میں کثیر علوم اور خصوصاً علمِ فقہ و فتو کی
نویسی سمجھ کر فتوی لکھنے میں مہارت حاصل کرلی اور بہت کم
مدت میں بیہ صلاحیت حاصل کرلی کہ اپنے مصلح و معلم کو تحریر
چیک کرائے بغیر فتوی جاری کر سکیں۔

اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَ اللهِ واللهِ ماجِد رَحِیمَ المتکلمین حضرت علامه مولانا مفتی نقی علی خان علیه رحبة الرحلن کے عظم پر 1286 ہ مطابق 1869ء میں فروی لکھنا شروع فرمائے اور والد صاحب رحبة الله تعالى علیه سے اپنے فاوی پر اصلاح لیا کرتے تھے، 7سال کے بعد انہوں نے اعلی حضرت علیه الرحمه کو اجازت و لے وی کہ اب فروی مجھے دکھائے بغیر ساکلوں کو روانہ کر دیا کرو مگر آپ رحبة الله تعلی علیه ان کے دنیا سے تشریف لے جانے تک اپنے فراوی چیک کرواتے رہے، چنانچہ اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ خود لکھتے ہیں: کرواتے رہے، چنانچہ اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ خود لکھتے ہیں: کرواتے رہے، چنانچہ اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ خود لکھتے ہیں: ما سات برس کے بعد مجھے اون فرمادیا کہ اب فتوے کھوں اور بغیر حضور (یعنی اپنے والد ماجد رحمة الله تعالى علیه) کو سنائے ساکلوں کو بھیج دیا کروں، مگر میں نے اس پر جرائے نہ کی یہاں ما کلوں کو بھیج دیا کروں، مگر میں نے اس پر جرائے نہ کی یہاں ما کلوں کو بھیج دیا کروں، مگر میں نے اس پر جرائے نہ کی یہاں ما کلوں کو بھیج دیا کروں، مگر میں نے اس پر جرائے نہ کی یہاں ما کلوں کو بھیج دیا کروں، مگر میں نے اس پر جرائے نہ کی یہاں میں کہ رحمٰن عود جن نے حضرتِ والا کو سلخ ذی القعدہ کے 179ھ سے کہ رحمٰن عود جن نے حضرتِ والا کو سلخ ذی القعدہ کے 179ھ

ہزار (22000)صفحات، جھے ہزار آٹھ سوسینیالیس (6847) سُوالات کے جوابات اور دو سوچھ (206) رسائل پر منتیمل ہے جبکہ ہزارہامسائل ضِمنازیرِ بحث آئے ہیں۔

#### أفقاهت كاجو تفاستون،علوم وفنون مين مهارت

فقیہ کے لئے علم الفقہ کے علاوہ بھی بہت سے علوم کی حاجت ہوتی ہے جیسا کہ دوسرے مضمون میں بیان ہو چکا۔

اعلى حضرت دَخْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ كَا عَلُوم مِين مهارت

کے حوالے سے تومعاملہ ہی ہے <sup>مثل</sup> و

بے نظیر ہے کہ در جنوں علوم

میں مہارت تامہ رکھنے والی

اليي جستي شايد وبايد بي

تاریخ کے اوراق میں نظر آئے۔ پچین

ے زائد بلکہ حقیقت

میں سوسے زائد علوم

مس آب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

كومهارت حاصل

تھی۔علم قرآن، تفسیر،

اصول تفيير، حديث، اصول

حديث، فقه ، اصولِ فقه، عقائد،

تصوف، اخلاق، سلوک، قراءت، تجوید،

ہیئت، حساب، ہندسہ، جغرافیہ، صرف، نحو، منطق، فلسفه، معانی، بیان، بدیع، شاعری، عروض، ادب، تاریخ، سیرت،

سیر، لغت، ادب، توقیت، ریاضی وغیر ہا میں اعلیٰ درجے کی

مہارت تھی پھر ان علوم میں مہارت کی بھی کئی قسمیں ہیں،

مثلاعكم قراءت ہے توسیع اور عشرہ قراءتوں میں مہارت ہے۔

لغت ہے تو عربی، فارسی، ہندی، اردو چاروں زبانوں میں

مہارت ہے۔ یو نہی اوب ہے تو ان جاروں زبانوں کا۔شاعری

ہے توان چار زبانوں میں ، نثر ہے توان چار زبانوں میں ، بلاغت

ميل اينے ياس بلاليا۔ (فاؤي رضويه مخرجه، 1 /88،87)

اعلى حصرت دَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهُ مُس عمر مين مفتى بن حِيكِ تص

اس حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں :منصب إفا ملنے كے

وقت فقیر کی عمر13 برس دس مہینہ چاردن کی تھی، میں تھی

ا یک طبیب حاذِق (ماہر طبیب، یہاں مراد انتہائی ماہر مفتی یعنی اپنے

والد ماجد مولانا نقى على خان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) كے مطب (مراد

صحبت) میں سات برس بیٹھا، مجھے وہ وقت، وہ دن،وہ

عبكه ، وه مسائل اور جہال سے وہ آئے

تصے اچھی طرح یاد ہیں۔

(ملفو ظات اعلی حضرت،

ص (141،63)

آب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

نے اس شان کی فتوی

نویسی فرمائی که صرف

چودہ سال کے قریب

کی عمر میں پہلا فتوی

لکھا اور پھر پچاس سال

تک فتوی نویسی فرمائی

اور عرب و عجم، مشرق و مغرب،

یورپ و امریکہ افریقہ تک سے آئے

ہوئے سوالات کے جوابات عطا فرمائے اور بحد

الله تعالى اين علم سے شرق وغرب كوروشن فرماديا۔

یه خداداد ذبانت بی کا کر شمه تھا که اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضاخان علیه رحمة الأحلن كو 55 سے زائد علوم وفنون پر غبور حاصل تھا۔ آپ رحمة الله تعالى على علمى وجابت، فقهى

مہارت اور محقیقی بصیرت کے جلوے دیکھنے ہوں تو فماوی رضوبه دیچه کیجئے جس کی (تخریج شدہ)30جلدیں ہیں۔ایک ہی

مفتی کے قلم سے نکاہوا یہ غالباًاُر دوزبان میں دنیا کا صحیم ترین

مجموعهٔ فناویٰ ہے جو کہ علما کی محقیق کے مطابق تقریباً ہا تیس

منصب افتاطنے کے وقت فقیر کی عمر 13 ہر س دی مہینہ جارون کی تھی، میں بھی ایک طبیب حاذِق کے مطب (مراد صحبت) میں سات برس بینیا، مجھے وہ

وفت،وہ دن ،وہ جگہ ،وہ مسائل اور جہاں ہے وہ آئے تے اچھی طرح یادییں

و فيضان الما إلى مُثَّت مناه

ہے تو چاروں زبانوں کی، عروض ہے تو چاروں زبانوں کا۔

ای مہارتِ علوم کا نتیجہ ہے کہ آپ دُخمةُ الله عَلیْه ک

تابوں کی تعداد ہزار سے زائدہ جو مذکورہ بالا اکثر و بیشتر
علوم کے متعلق ہیں پھریہ کتابیں مختلف زبانوں مثلاً عربی فاری
اردو بیں ہیں۔ پھریہ کتابیں ایک نہیں کہ سرسری لفاظی ہے یا
صرف کتابوں ہے نقل در نقل ہے بلکہ بکثرت تحقیقات نقل
کرکے کسی کارد، کسی کا جواب، کسی کی تقییم، کسی کی تفصیل، کسی
کی وضاحت، کسی کی طرف سے اعتراضات کے جوابات اور
کی وضاحت، کسی کی طرف سے اعتراضات کے جوابات اور
کسی پر اعتراضات کا ورودہ۔ پھر ہر فن میں اپنی شانِ اجتہادی کہ تفسیر میں امام الہُفقہ بین، حدیث میں امیدالہومنین فیالحدیث، شاعری میں ملک سخن کی شاہی تم کورضا مسلم، تاریخ فیل مؤرخ، تو قیت میں امام زمانہ، عقائد میں امام المسلم، تاریخ فیل عیں عظیم مؤرخ، تو قیت میں امام زمانہ، عقائد میں امام المسلم، تاریخ فقہ میں شان اجتہادی کے مالک۔

ایک فن تکسیری کی مثال دیکھ لیں جس میں آپ کے شاگر د ملک العلماحضرت مولانا ظفر الدین بہاری گیارہ سو باون طریقوں سے "مربع "کو پُر کرنا جانتے ہے جبکہ اعلی حضرت علید المرحد تنیس سوطریقوں سے مربع پُر کرنا جانے محضرت علید المرحد تنیس سوطریقوں سے مربع پُر کرنا جانے محصد (حیات اعلی حضرت، 251/1 مانوزا)

#### فقاہت کا پانچواں ستون، پیچیدہ مسائل اور مضطرب اقوال میں عدہ تحقیق ہے مسائل کا بہترین حل کے

ال معاملے میں خود اعلیٰ حضرت دُخمَةُ الله عَدَیْه بی کا کلام پیشِ خدمت ہے، فرماتے ہیں: صدیا مسائل میں اِضطرابِ شدید نظر آتا ہے کہ ناواقف دکھ کر گھبر اجاتا ہے گرصاحبِ توفیق جب اُن میں نظر کو جَولان دیتا اور دامنِ ائمہ کرام مضبوط تھام کرراہِ تنقیح لیتا ہے توفیق ربانی ایک سررِشتہ (یعنی تدبیر)اس کے ہاتھ رکھتی ہے جو ایک سَچَاسانچا ہو جاتا ہے کہ ہر فرع خود بخود اینے محمل پر ڈھلتی ہے اور تمام شخالف کی برلیاں چھنٹ کر اصل مراد کی صاف شفاف چاندنی نگلتی ہے برلیاں چھنٹ کر اصل مراد کی صاف شفاف چاندنی نگلتی ہے برایاں چھنٹ کر اصل مراد کی صاف شفاف چاندنی نگلتی ہے برایاں چھنٹ کر اصل مراد کی صاف شفاف چاندنی نگلتی ہے برایاں چھنٹ کر اصل مراد کی صاف شفاف چاندنی نگلتی ہے برایاں چھنٹ کر اصل مراد کی صاف شفاف چاندنی نگلتی ہے برایاں وقت کھل جاتا ہے کہ اُتوال سخت مختلف نظر آتے ہے

حقيقة سب ايك بى بات فرمات شح ، الْحَدُدُ لِله فاواتَ فقير من إس كى بكثرت فظيري مليس كى ويلوالْحَدُدُ تَحْدِيثُ ابِنِعْمَةِ الله وَمَا تَوْفِيثُقِي إِلَّا بِاللهِ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ اَمَدُنَا بِعِلْهِ وَالدَّدُنُ بِنِعَهِ وَعَلَى الله وَصَحْمِهِ وَبَادَكَ وَسَلَّمَ المِيْنِ وَالْحَدُدُ وَلُهِ رَبِ الْعُلَيِيْنِ ( فَالِي رَضويه 16/377)

#### فقاهت کاچیمثاستون، قوتِ استدلال واستخراج و تطبیق و توجیه و رتر جح و تشجیح

اعلی حضرت رَخْمَةُ اللهِ عَلَيْه کی قوتِ استدلال، شانِ استخراج، ملکهٔ تطبیق و توجیه، شانِ حقیق و تنقیح اورا ہلیتِ ترجیح و هیچ دیمنی ہو تو فناوی رضویه کا ہنظرِ غائر مطالعہ کرلیں اور اگر زیادہ نہیں تو صرف پہلی دو تین جلدوں کا مطالعہ کرلیں، ای سے شانِ تحقیق روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے گی۔ صرف ایک مسئلے کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ تیم کی ماہیت و شرعی حقیقت کے بارے میں آپ علیہ المؤصد نے بڑے سائز کے دوسوچونسٹر صفحات کھے۔ ہم صفح پر دلائل، حوالہ جات، اقوال میں تطبیق اور زبر دست تحقیق ہے۔ فقہاء متقد مین نے تیم کے اعذار چالیس تک بیان کئے لیکن آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه تیم کے اعذار چالیس تک بیان کئے لیکن آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه آپ نے دوسو پیچھتر بیان کئے۔ آپ کے ہم عصر علما آپ سے نے دوسو پیچھتر بیان کئے۔ آپ کے ہم عصر علما آپ سے آگے یا مساوی تو دور کی بات، قریب بھی نہ پہنچ سکے۔

#### فقامت کاسانواں ستون، لاینجل مسائل کاحل اور اکابر علماء کا علمی تحقیقات میں رجوع واعتماد

اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مِ كَزِعُوام و خواص اور مرجِعِ علاو فقها تنظے۔ دقیق سے دقیق تر مسائل میں علا آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ کی فقامت کو دیکھتے ہوئے جا فظ کتب الحرم سید اساعیل بن خلیل اعلی حضرت کے نام ایک مکتوب محررہ سید اساعیل بن خلیل اعلی حضرت کے نام ایک مکتوب محررہ 16 ذی الحجہ 1335ھ میں تحریر فرماتے ہیں:"اگر امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ دھی الله تعلامته آپ کے فرآوی ملاحظہ فرماتے توان کی آنکھیں ٹھٹڈی ہو تیں اور اس کے مؤلف کو اپنے فرامی خاص شاگر دوں میں شامل فرماتے۔" (الاجدات المتیمین مواف کو اپنے خاص شاگر دوں میں شامل فرماتے۔" (الاجدات المتیمین مواف)

وفينان المالكن منت مداله

نوٹ کارواج جب عام ہواتو اس کی فقہی حیثیت کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے عرب وعجم کے علاجیران و پریثان ہے ، جب بھی مفتیانِ عظام سے نوٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں دریافت کیاجا تاتو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا یہال تک کہ مکہ مکر مہ ذا دھا اللہ شہفاہ تعظیا کے مفتی احناف، جمال بن عبداللہ دَخمة الله عکیہ نے اس کاشرعی حکم بیان کرنے سے لینا عبداللہ دَخمة الله عکیہ کر پیش کر دیا کہ "العلم أصانة فی أعناق العلماء" یعنی "علم علما کی گردنوں میں امانت ہے۔ " بہر حال ساسال میں اعلی حضرت، مجدودین وملت، الشاہ امام احمد رضاخان علیہ میں اعلی حضرت، مجدودین وملت، الشاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمة الدّحان دوسری مرتبہ جج بیت الله شریف کے لئے مکہ مکر مہ حاضر ہوئے تو وہاں کے علماء کرام دحمہ الله نے اس موقع کو غنیمت جان کر آپ علیہ دحمة الدحن کی خدمت میں نوٹ سے کوغنیمت جان کر آپ علیہ دحمة الدحن کی خدمت میں نوٹ سے کوغنیمت جان کر آپ علیہ دحمة الدحن کی خدمت میں نوٹ سے

اعتبار و اعتماد کے لئے ہے واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ علمائے اعتبار و اعتماد کے لئے ہے واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ علمائے معاصرین میں استاذ العلما، مولانا سرائی احمد صاحب خانپوری این فقاہت کی وجہ ہے ہر عظیم کے علما میں " سرائی الفقہا" کے لقب سے یاد کئے جاتے بھے لیکن بعض فتنہ پر دازوں کے وساوس کی وجہ سے اعلی حضرت دَخمة الله علیٰہ سے بدگمان حضورت کی وجہ سے اعلی حضرت دَخمة الله علیٰہ سے بدگمان مقصد خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنِ اتفاق سے "رسالہ میراث کی تصنیف کے دوران ایک مسئلہ (دوی الارجام کی صنف رابع کے علم) میں المجھن پیدا ہوئی، جس کے حل الارجام کی صنف رابع کے علم) میں المجھن پیدا ہوئی، جس کے حل کے ہند کے مشہور مراکز میں خطوط لکھے، لیکن کہیں سے الارجام کی وقت جو ایک ہند کے مشہور مراکز میں خطوط لکھے، لیکن کہیں سے مایوس ہو کر بھی کوئی تسلی بخش جو اب نہ آیا، آخرِ کار سب سے مایوس ہو کر میں نے اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ کی خد مت میں وہ سوال بھیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بعد کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بیجا۔ اعلیٰ حضرت دَخمة الله عکیٰہ نے صرف ایک ہفتہ کے بین دہ سے میں دو سوال

اندر جواب بھیج دیا۔اعلیٰ حضرت نے اس مسئلہ کو اس طرح حل کر دیا کہ تمام کتابوں کے اختلاف اور شکوک و شبہات رفع ہو گئے۔ اُس لا پنجل مسئلے کی ساری پیچید گی کو حل کرکے مسئلہ اظہر من اکشمس کردیا۔(مخص از تجلیاتِ امام احمد رضا، ص120) بلکہ سراج الفقہاء نے فرمایا کہ میں (سراج الفقہاء)

ان (ایک مشہور مخض) کے اس قول کی تصدیق کرتا

ہوں کہ شامی وغیرہ اعلیٰ حضرت کے شاگر دہیں۔۔۔۔ اعلیٰ حضرت کے اس (وراثت والے مسئلے کے)جواب کے پڑھنے کے بعد بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ" امام ابو حنیفہ کا علمِ فقہ و استنباط ، رازی کا استدلال ، اور غزالی کا کمال، خدا تعالیٰ نے صرف ایک اعلیٰ حضرت میں جمع فرمادیا ہے"۔ (نوٹ: بید مسئلہ

اور اس کا پورا جواب"انوارِ رضا "ص 181،181 میں موجود ہے۔)(انوار رضاءص192)

لاینعل مسائل کے حل کرنے کی ایک اور نہایت خوبصورت مثال "کرنی نوٹ" کا مسلہ ہے۔کاغذکے کرنی

-st-

الام الإوطنيف كاللم فقد واستباطه مرازى كالشدال الدوفروالي كالكال، خدانتالى نے صرف اليك اللي حضرت بيس بحق فرماويا ہے

متعلق بارہ سوالات پیش کردیئے چنانچہ سیّدی اعلی حضرت امام اہلسنت رحمة الله تعال علیه نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق اس موضوع پر بھی قلم اٹھا یااور ان سوالات کے جوابات کو دلا کل و براہین سے مزین و آراستہ کرکے احقاقِ حق فرمادیا۔

(از نقدیم کرنسی نوٹ کے شرعی احکام، ص 26)

#### فقاجت کا آخوال اوراہم ترین سنون، تائید البی

اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه تحديثِ نعمت كے طور پر خود فرماتے ہيں: "فقير توايك ناقص، قاصِر ،ادنیٰ

المُ فَيِثَانِ لِمَا اللِّي مُثَنَّتُ صَعْدِ البَطْعَي اللَّهِ

(25)

حضرت دَخمَهٔ اللهِ عَلَيْه كَي شانِ علم دي يهيں تو بے سانحنہ ول ہے آواز آتی ہے: ملک سخن كی شاہی تم كورضامسلم جس سمت آگئے ہوسكے بٹھاد ہے

### تُونے باطل کومٹایا اے امام احمد رضا

تُونے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا ویّن کا ڈٹکا بجایا اے امام احمد رضا

زور باطل کا، طلالت کا تفاجس دم ہند میں تُو مجدّد بن کے آیا اے امام احمد رضا

الل سنّت کا چین سر سیز تھا شاداب تھا تازگ تُو اور لایا اے امام احمد رضا

تُونے باطل کو مِٹا کر دین کو بخش جِلا سنّوں کو پھر جِلایا اے امام احمدرضا

اے امام الل سنّت نائب شاہ امم سیجے ہم پر بھی سابیہ اے امام احمد ضا

عِلَم كَا يَجْتُم ہوا ہے مَوجِزُن تَحرير مِن جب قلم أنو نے اٹھایا اے امام احمدرضا

ے بدرگاہ خدا عطآر عاجز کی دعا تجد پہ ہو زخمت کا سامیہ اے امام احمدرضا ان فی طریقت امیر اہل سنت دَمن نیز کا شاہد (دسائل بخش مزتم، س 525) طالب علم ہے، بھی خواب میں بھی اپنے لئے کوئی مر تبہ علم قائم نه کیا اور بحمد و تعالى بظاہر أسباب يمي ايك وجه ہے كه ر حت اللی میری دستگیری فرماتی ہے، میں اپنی بے بصناعتی جانتا ہوں ،اس کئے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں ،مصطفی مل الله تعالى عليه والهوسلم اين كرم سے ميرى مدو فرماتے بيس اور مجھ پر علم حق کا إفاضه فرماتے ہیں اور اُنہیں کے رب کریم کے لئے حمر ہے،اور ان پر اَبدی صلوۃ وسلام۔ "(ناوی منویہ،29/29) تائيد اللي مين آپ عليدالأصد كاحافظه و ذبانت بهي شامل ہے اور بھین ہی کے وہ واقعات دلیل ہیں جن میں الله تعالی نے آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه كو حجهوتى غلطيول سے تجھى محفوظ فرمايا چنانچه جناب سید ابوب علی صاحب رصة الله تعلاعلیه فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قر آنِ مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کاذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے۔ مگر آپ کی زبانِ مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زُبُرُ "بتاتے تھے آپ" زیر "پڑھتے تھے، یہ کیفیت جب آپ کے واوا جان حضرت مولانا رضاعلی خان صاحب رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نے دیکھی تو حضور کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر و یکھاتواس میں کاتب نے علطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ ویا تھا: جو اعلیٰ حضرت رُخمَةُ اللهِ عَدَیْه کی زبان سے نکاتا تھا وہ سیجے تھا۔ آپ کے دادانے یو چھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی: میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابونہ یا تا تھا۔ حضرت جدِ امجد نے فرمایا خوب! اور تبہم فرما کر سرپر ہاتھ پھیرا اور دل سے وُعادی پھر ان مولوی صاحب سے فرمایا بیہ بچیہ سیجے پڑھ رہاتھا حقیقتا کاتب نے غلط لکھ دیاہے پھر قلم فیض رقم سے اس کی تصبح فرمائي \_ ( بخير قليل حيات اعلى حضرت ١٠ / 87 ) حاصلِ كلام يہ ہے كه اس بات ميں كوئي شك نہيں كه اعلى

المُ فَيِثَالِ لِمَا إِلَّى مُثِنَّتُ صَفِي البِظْفَ الْمُ

ڪانيت منقول ہے کہ قاضی ابُوالعباس وَلِيد کو جب علم حدیث سکیھنے کاشوق ہوا توحضرتِ سنیدناامام محمد بن اساعیل بخاری رصة الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض مُدّعا كَى تو امام بخارى رحبة الله تعالى عليه نے ان سے 12 رُباعِمات بيان فرمائيس جن ميں أڑتاليس(48)ايى باتوں كابيان تھاجو فن

أنكشت بذندال كرركها ب مكر خصوصيت ك ساتھ علم فقد ميں محمة حامد سراج عطاري مدني

نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے جب بھی

کسی فن پر قلم اُٹھایاتو اس کی آخری حدوں کو خپھو لیا، بعد میں

اس میں تھی صحفیق اور مزید گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی۔

یوں تو کئی غلوم میں آپ کے بَرق رفتار تلم نے دوسروں کو

حدیث کے خصول کیلئے ضروری تھیں۔ یہ چزیں مُن کر قاضی والید منبُوت ہو گئے، کچھ نہ بول سکے اور ادب سے گردن جھنکا دی۔ (ارشاد الباري، 1/35-36 طنسا) شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدى عليه رحبة الله الفّوى نے اس حكايت كو نقل کرنے کے بعد جو تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ کھھ بول ب: صرف حديث كيليّ باره زباعیاں ضروری ہیں تو فقہ کی

تحصیل کیلئے کتنی زباعیاں ضروری ہوں گی؟اس کئے کہ فِقُد کی بنیاد حدیث کے علاوہ کتابُ الله، اجماعُ أمّت اور قیاس پر بھی ہے۔ حدیث کیلئے ہارہ رُباعِماِں تھیں تو کتابُ الله کیلئے کتنی رُباعِياں چاہئيں؟ إِجهاعِ أمّت اور تِنياس كيلئے كُتنى كُتنى زباعیاں درکار ہوں گی؟شاید ہر ایک کیلئے بارہ بارہ زباعیاں اور ضر وری زکل آغیل۔(نزبیة القاری، 1/164 تا165 النسا)

عَلَم فِقِهُ اور اعلَىٰ حضرت واقعى «علم فِقهُ" ايك نهايت مشکل فن ہے، کئی علوم میں ؤئٹری کے بغیر کامل فقیہ بننا کار د شوار ہے۔ ہمارے مُدُوح وموصوف امام اہل سنّت ، اعلیٰ حضرت شاه امام احمد رضا خال عليه رحمة العنان درجنول عُلوم مين مَهارُت رکھتے تھے، آپ کی مُقدّ س حیات کے تمام گوشوں پر

اعلى حصرت إيك عظيم محقق

آپ کا قلم ہمیشہ جَولانیوں پررہا۔ آپ کا عظیم فقہی اور علمی شاہکار" فقاوی رضوبی" دنیا بھر کے نامور منظروں، مشہور فقيبوں اور ماہر محققين سے خراج محسين ؤصول كر چكاہے۔ بيہ فقاوی بے شار علمی خوبیوں، مختیقی محاسن اور فقہی کمالات کی جَلوَه گاہ ہے۔ اعلی حضرت رحمة الله تعالى عليه كے قلم كى توك سے نکلے ہوئے فناویٰ جات میں دلائل کی وافر مقدار، مسائل جدیدہ کی تحقیقات کے اُنیار، تنقیح مُسائل کی فَراوانی، اقوال متعارضہ میں تطبیق کی کثرت، ظرُقِ استِدلال کے الحجوتے انداز سمیت کتی اور خوبیاں آپ کو ایک «عُبُقُری فقیه " کامقام دلاتی نظر آتی ہیں۔علم فِقُہ کی یُر خار وادیوں میں آپ کے مُختاط قلم کی سَبُك رَوِی اور گوہرِ مُر اد کی تحصیل کیلئے فِقہ کے بَحْرُ ذَ ظار

میں آپ کی شاؤری کی جرت انگیز صلاحیتوں کامشاہدہ کرکے ایک عالم حرم حلفیہ پکار اضے: ان(اعلیٰ حفرت دھیہ اللہ تعلل علیہ کے) فاوی کو اگر امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو ان کی آنکھوں کو شفنڈک ملتی اور مصنف کو اپنے اصحاب میں جگہ دیتے۔ (الاجازات المتیز، س10) اعلیٰ حضرت دھیہ اللہ تعالی علیہ کی فقہی موشگافیوں میں سے کسے جھوڑا جائے اور کس کا استخاب کیا جائے یہ بہت مشکل ہے، آیے!خامنہ رضا کے چند فقیمی شہ یارے ملاحظہ فرمائے:

قران افضل یا صاحب قران حضرت علامه محمد ابن عابدین شامی فینی به فالت بی ایک مسئله کی وضاحت میں به علیہ ین شامی فینی به فالت بی نے ایک مسئله کی وضاحت میں به حدیث پاک ذکر فرمائی: اُلقُن آنُ اَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ السَّمَوَاتِ وَ الْاَدُ ضِ وَ مَنْ فِيهِنَ يعنی قرانِ پاک الله پاک کے السَّمَواتِ وَ الْاَدُ ضِ وَ مَنْ فِيهِنَ یعنی قرانِ پاک الله پاک کے برد یک آسانوں، زمین اور جو پھھ ان میں ہے ان سب سے افضل ہے۔ (کنزالعمال، الجزء الدول، المحروف 265، مدیث: 2360)

ے بھی افضل ہے؟ اس میں علائے کرام کا اختیاف ہے۔ علامہ شامی رحة الله تعالى عدد وَمَنْ فِيْهِنْ ) کے تحت فرماتے ہیں: ظاہر صدیت ہے۔ پیتہ چاتا ہے کہ قران پاک حضورا کرم عددالله الله الشلام ہے بھی افضل ہے اور مسئلہ اختلافی ہے۔ آ فیر میں فرمایا: الاکھوظ الله علیمی فرمایا: الاکھوظ ہے۔ (دوالوتا میں الدرالوتار المارالوتار المارالوتار الماری الماری الماری میں توقیق کرنے میں رحمة الله تعالى علیمہ علامہ شامی فرماتے ہیں: الاحالی کے فرمان (الاکھوظ الموقیق) کے تحت جَدُّ الممتار میں فرماتے ہیں: الاحالی آلوقی الموقیق الموق



یعنی کاغذ اور روشنائی تو پکھ شک نہیں کہ وہ حادث (یعنی دونوں فاہونے والے) ہیں اور ہر حادث مخلوق ہے۔ جبکہ نبی پاک سلیدالشدوا دائشلام ہر مخلوق ہے۔ جبکہ نبی پاک سلیدالشدوا دائشلام ہر مخلوق ہے افضل ہیں۔ وال اُدید بید گلام الله تَعَمالُ

اس حدیث میں قران کو (الله پاک کے نزدیک) آسانوں، زمینوں اوران میں موجود ہر شے سے افضل بتایا گیاہے۔ یہاں یہ سوال پیداہو تاہے کہ کیا قرانِ کریم حضورِانورعلیہ اینسدہ دائندہ



كريم عديد الشدوة والشلام تمام مخلوق سے افضل واعلى يين -

تیگم کی تغیر تحقیق فقہائے کرام نے ایس 74 چزیں بنائی ہیں جن سے نئیٹم کرنا جائز ہے۔ جبکہ اعلی حضرت، امام الل سنت رسد الله تعالی حلیہ نے ایس 181 چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے تئیٹم جائز ہے۔ یعنی 107 آشیاء وہ ہیں جو پہلے کی نے نہ بتائیں بلکہ خو و اعلی حضرت نے اپنی خدا داد صلاحیت سے بڑھائی ہیں۔ اس طرح وہ چیزیں جن سے تئیٹم جائز نہیں علائے کرام نے ایسی 85 اشیاء بیان فرمائی ہیں جبکہ امام الل سنت رسد الله تعالی علیہ نے 180 الیسی چیزیں گنوائیں، یعنی 72 سنت رسد الله تعالی علیہ نے 130 الیسی چیزیں گنوائیں، یعنی 72 سنت رسد الله تعالی علیہ نے 130 الیسی چیزیں گنوائیں، یعنی 72 مواز کے حواز اور عَدم جواز کے حوالے سے الن 311 چیزوں کے بیان کے بعد خود حود جواز کر کے غیر میں نہ ملے تحدیثاً فرماتے ہیں: ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے تحدیثاً فرماتے ہیں: ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا بلکہ زیادات وَرکنار اسے مُنظورتات کا استخرائ بھی شہل نہ ہو سکے گا۔ (قادی رضویہ، 8/658 ہیں)

الّذِي مُوصِفَتُهُ، فَلَا شَكَّ أَنْ صِفَاتِهِ تَعَالَ أَفْصَلُ مِن جَينَةً الله الْمَا مُوجِو كَهِ الله الْمَعَفُلُوقَات، اور الرّ قران سے مُراد كلام الهي بوجو كه الله پاك كي صِفَاتِ اللّبِيّةِ تَمَام عَلَو قات سے افضل بيں۔ وَكَيْفَ يُسَاوِيْ غَيْرُهُ مَا لَيْسَ عَلَو قات سے افضل بيں۔ وَكَيْفَ يُسَاوِيْ غَيْرُهُ مَا لَيْسَ عَلَو قات سے افضل بيں۔ وَكَيْفَ يُسَاوِيْ غَيْرُهُ مَا لَيْسَ بِعَلَوْق جو غير خداب وه اس يَعَفِير خداب وه اس عَبِير سَبِين بعني اس كي صفت ہے غير نبيل بعني اس كي صفت ہے فير نبيل بعني اللّذي فين اللّذي فين يُنْ السّوفِينَ السّوفِينَ السّوفِينَ السّوفِينَ اللّٰ وَلَيْ اللّٰ وَلَيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهِ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ الللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ الللّٰهُ وَلِيْنَ اللّٰهُ وَلِيْنَ الللّٰهُ وَلِيْنَ الللّٰهُ وَلَ

فانتحد کے بعد کتنے حروفِ قرانی پڑھنا

واجب نماز میں فاتحہ کے بعدایک چھوٹی ایک یا دو آئیس تین چھوٹی ایک یا دو آئیس تین چھوٹی (آئیوں) کے برابر پڑھنا واجب ہے۔(بہد شریت، 517/1 الموزا) قرانِ پاک میں مسلسل تین چھوٹی آیات کون ی بیل اور ان کے حروف کی تعداد کیا ہے کہ اسے معیار ادائے واجب بنایا جائے، علامہ این عابدین شامی رصة الله تعلا علیہ فرانِ پاک کی قرانِ پاک کی ان آیات ﴿ فَرَّا تَظُورُ وَالْمَا بِالْ کَی اَلْمَا الله وَالله بِنَا عَلَیْ الله وَ الله وَ

اقوال کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے گ۔(جد المتار علی روالحتار،1/1521

الْقُولَيْنِ اس تُوجيه

ہے دو مختلف

یعنی جن علما نے قران کو افضل بتایا قران سے ان کی مُر اد کلام الٰہی جو الله پاک کی صِفَّت ہے وہ مُر اد ہو گا اور جن علمانے نبیّ کریم سڈائشاتعلا علیدولاموسٹم کو قران سے افضل بتایاان کے نزدیک قران سے مُر ادمُضحَف ہو گاجو کاغذو لکھائی پرمشمل مخلوق ہے اور آتا

شامی کے اس فرمان "وَلَا يُوجِدُ ثَلاثٌ مُتَوَالِيَةٌ" کے تحت امام الل سنت رصة الله تعالى عليه فرماتي بين: كيول نهيس، الله ياك كَا فَرِمَانِ: ﴿ قُتُمْ فَأَنْذِنِي أَنْ وَمَ بَلِكَ فَكُيِّرُ أَنَّ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ ﴿ ﴾ (پ29ءالدرُ:472) بيه تين متواتر آيات بين،اٹھائيس حروف بين يره صنه مين اور لكصنه مين جيس- اى طرح فرمان البي: ﴿ وَالْفَجْرِ أَوْ لَيَالِ عَشْرِ أَوَّ الشَّفْعَ وَالْوَتُونَ ﴾ (ب30، الفر: ٦٢) یہ مسلسل تین آیات ہیں، پھیس حروف ہیں جبکہ لکھنے میں چھبیں حروف ہیں مکمل۔ تو ایس صورت میں (واجب کے ادا ہونے کا) تھم پچیس حروف پر ہونا چاہئے، خواہ لکھے جانے والے حروف كا اعتبار كيا جائے يا پڑھے جانے والے حروف كا، دوسری صورت کااعتبار زیاده مناسب ہے۔ (جدالمتار على د الحتار، 3/152، المقولة: 972 بتغير)

حرام مال بَنِيْتِ ثُوابِ تَصَدُّقَ كُرِنا <mark>مالِ حرام كوصد قد كرنااور</mark> اس پر حصول ثواب کی نیت کرنافقہائے کرام کے نز دیک ٹفر ہے۔ کیا ہر حال میں مُفرے یا اس میں تواب کی بھی کوئی صورت ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالى عليه كي محقيق و يکھئے: مخضرید کہ کہیں ہے سوال آیا کدایک بندے کے یاس تمام مال از قسم سُود ورِ شوت ہے، ایسے مال سے بزر گوں کی نیاز تھی جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت، امامِ اہلِ سنّت رسة الله تعلاّ عليه نے جواباار شاد فرمايا: ايسے مال سے نياز بُؤر گال كرنا جائز نہیں، نہ ہر گز ای سے کچھ حاصل، کہ نیاز کا مطلب ایصال تواب ہے اور تواب شمرۂ قبول ہے اور قبول مشروط بَیاکی۔ (لیعنی قبولیت مال کی یاک ہے مشروط ہے)ای جسمن میں آیتِ قرانی اور حدیثِ یاک ذکر فرمائی، پھر فرمایا که علائے کرام فرماتے ہیں: جو حرام مال فقیر کو دے کر ثواب کی امید ركے اس ير گفر عائد مورة العياد بالله تعالى، اس ير فاوي ظہیر یہ ہے ایک جُزئیہ اپنی تائید میں ذکر فرمایا۔ پھر آپ رہنہ الله تعالى عليه في أقُول فرماكر مسكله كي تحقيق فرمائي جس كاخلاصه یہ ہے: اگر بندے نے مال حرام کو اپنی ملک جان کر اس طرح

صدقه کیا جیسے ایک مسلمان اینے پاکیزہ مال کو عبادت اور تقَوَّبُ إِلَىٰ الله كَى نيت ہے صدقہ كر تا اور ربِّ كريم ہے اُمّيدِ تواب رکھتا ہے تب اس پر ہر گز تواب نہیں، اس کی بعض صور توں میں فظہاءنے تھم تکفیر کیا ہے اور اگر یوں نہ ہو بلکہ اس مال خبیث کو نایاک ہی جانا، اپنے کام میں لانا نا جائز سمجھا، خود کواس میں تفرُف ہے روکا اوراینے گناہ پر نادِم ہو کر تائب ہوا،اس مال کے مالک معلوم نہ رہے، شرعی تھم کی بھا آوری کیلئے اسے صدقہ کیااور اس بھاآوری شرع پر امید ثواب باندھی تو اس میں کوئی حزج نہیں، ایسے صدقے پر اگر چہ حکم تواب نہیں مگر شریعت پر عمل کا تواب توہے بلکہ یہ فعل اس کی توبہ کو مکمل کرنے والاہے اور توبہ یقینی طور پر الله یاک کی رضا کا باعث اور ثواب أخْرُوى كى حق دار كرنے والى ہے۔ (ناوی رضویه، 19/656/18 فضا) الیمی تفیس تحقیق فرما کر آخر مِين تحديثاً فرمات بين: هذا هُوَ الشَّخْفِيقُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الشَّوْفِينَةِ اتْقِنْ مْلَا فَلَعَلْكَ لَا تَجِدُهُ فَي غَيْرِهُدُهِ الشُّطُورِ، يوضَّقِيلَ بِ اور الله تعالیٰ ہی توفیق کا مالک ہے۔ اس کو مضبوط کر، ہوسکتا ب محقی ان سطور کے غیر میں نہ ملے۔ (فاوی شویہ 19،658) مولائے کریم اس امام جلیل کا مرتبۂ بلند اور زیادہ رفیع فرمائے جس کے علم کی روشنیوں سے ایک عالم منور ہورہا ٢- احِين بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَحِينُ صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَنَّم کس طرح اشنے علم کے دریا بہا دیے علائے حق کی عقل تو جراں ہے آج بھی جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تری ناموسِ مصطفیٰ کا وہ گراں ہے آج بھی خدمت قرآنِ پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا ہے صاحبِ قرآں ہے آج بھی



# اعلى حضرت اور كثرت ولا كل

مسی تحریر میں دلائل کی کثرت و مکھ کر جہاں اس کے لکھنے والے کی علمی وُسُعَت، فکری بَصِیْرت، ذِہنی ذَکاوَت اور فنّی مہارت کا پید چلتا ہے وہیں یہ خیال بھی آتا ہے کہ حوالوں کی کثرت کاکام وہی شخصیت انجام دے سکتی ہے جو وسیع علم کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ خداداد حافظہ کی مالک بھی ہو، اعلیٰ حضرت امام ابل سنّت مولانا شاه احمد رضا خان عليه رحمة الرَّعلن کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتاہے کہ دیگر کئی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس وصف میں بھی آپ کو خوب کمال (Perfection) حاصل تھا، آپ رحة الله تعالى عديد كى گرى اور و سبع نظر کا اندازہ جہاں آپ کی کثیر تصنیفات اور نادِر تحقیقات (Researches) سے لگایا جاسکتا ہے وہیں اپنے مؤقف کی تائید میں سینکروں کتابوں کے حوالے دینا بھی آپ کے دل و دماغ میں موجزن علم کے بحر ذَ فَار کامند بولتا ثبوت ہے، قلّتِ وفت و عَدَمِ فرصت دامن عمير ہونے کے باعث کئی مقامات پر آپ رحمة الله تعلامليه نے صرف چند ضروري ولاكل ير إستيفاء فرمايا البنة ايسے مسائل جنہوں نے دلائل كى كثرت كا تقاضا کیا بسااو قات ان میں دلا کل کا آنبار بھی یوں لگایا کہ پڑھنے والے کو دریا کوزے میں سمٹنتا نظر آیا۔

عمومآد لائل اور حوالوں کی کثرت کائن کر مضمون کی طَوالَت

کا گمان ہو تا ہے کیکن آپ رصداللہ تعلاملید کی میہ خصوصیت ہے کہ آپ بیبیوں ولائل کو چند شظروں(Lines) میں سَمونا بخولي جانة بين جس كي تجه صور تين درج ذيل بين:

🕕 کسی کتاب کی عبارت نقل کرنے کے بعد اسی مضمون کا کلام دیگر جن کتابوں میں مذکور ہو انکا صرف نام بتادینا کہ سے بات فلال فلال كتاب ميس بهي ہے اور حديث ياك تقل كرنے کے بعد وہی یااسی مضمون کی حدیثِ مبار کد کسی اور صحالی سے بھی مَرُ وی ہو تو اِنحتِصار کے پیشِ نظر بیہ فرما دینا کہ اس باب میں فُلال فُلال صحابی ہے بھی روایت موجو د ہے۔

💋 جس عبارت کو بطورِ دلیل ذکر فرمایا اگر وه طویل ہو تو اس کا خلاصہ یا چیدہ چیدہ وہ الفاظ جو آپ کے مُسْتَدَل ہوں صرف وہ ذکر فرمادینا۔

🚯 سکاری مسئلہ کی دلائل کے ساتھ شخفیق اگر آپ نے کسی اور تصنیف یا حاشیه مین فرمائی مو تو مکمل شخفیق Complete) (Research ذکر کرنے کے بجائے صرف اس کی طرف مُر اجْعَت كااشاره كر دينا بھي اي إخْتِصار كاحصّہ ہے۔

یوں تو آپ کی تحریروں سے آپ کی علمی وجاہت،خداداد صلاحیت اور فِقَبَی عَبُقَرِ یَت جھلکتی ہے البتہ کئ فتاوی اور موضوعات تو ایے ہیں جن میں آپ نے ڈھیروں ڈھیر دلائل دیے ہیں جن

(01)

میں ہے کچھ تبر کا پیش خدمت ہیں:

الله علا نظریات قائم کے بارے میں غلط نظریات قائم کئے جانے گئے تو توحید کے اس عَلَمْبُرُ دار نے اُمّت پر إحمان فرماتے ہوئے دلائل کے ساتھ نہ صرف عقائد اہل سنت کا دفاع کیا بلکہ "قوار عُ الْقَهَّار عَلَی النّہ جَمْبُرَةِ الْفُجّار" رسالہ تحریر فرما کر الله عَوْدَ جَلُ کیا مکان مانے والوں کو 250 دلائل دے کر الله عَوْدَ جَلُ کیا مکان مانے والوں کو 250 دلائل دے کر الاجواب کیا۔ (فادی رضویہ 290/29) ای طرح" اُنوار الْبَنَان فِ لاجواب کیا۔ (فادی رضویہ 59/200) ای طرح" اُنوار الْبَنَان فِ تَوْجِیْدِ الْقُرْبُن "نامی انتہائی مختصر اور جامع رسالہ میں آیات، احادیث اور اقوالِ علاء پر مشمل 59 سے ذاکد حوالہ جات دے احادیث اور اقوالِ علاء پر مشمل 59 سے ذاکد حوالہ جات دے کر وحد انہتِ قران کے مسئلہ میں اہل سنّت کے عقیدے کو ثابت فرماتے ہوئے منکرین کو مُنکِت جو ابات بھی مَرْ حَمَت فرماتے ہوئے منکرین کو مُنکِت جو ابات بھی مَرْ حَمَت فرماتے ہوئے۔

الْعَيْب بِسَيْفِ الْغَيْب"، "إِنْهَاءُ الْمُصْطَلَّى بِحَالِ سِيَّ وَالْحُلَّى اور "إِنْهَاءُ الْعَيِّ اَنَّ كَلَامَهُ ٱلْمَصُونَ تِنِيَّانٌ لِّكُلِّ شَيْعٌ " مِين علم غيب كے مسله ميں سينکڙول دلائل تفصيل كے ساتھ درج فرماديت ہيں۔

﴿ "تَجَلَّ الْيَقِينِ بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُؤْسَلِينَ " مِن سيد الموسلين صلى الله تعلى عليه والموسلم كانتمام انبيائ كرام عليهم الصلوة والسلامے نفضل اوراؤلین و آخرین کے سر دار ہونے کے قطعی عقیدے کو 10 قرانی آیات اور 100سے زائد حدیثوں اور سینکڑوں ضِمُنی دلائل ہے ثابت کیا، خود اس رسالہ میں فرماتے ہیں: "بِلامُبالَعنه اگر توفیق مُساعِد ہو اس عقیدے کی شخفیق مُجَلَّدات (کنی جلدوں) سے زائد ہو، مگر بفترہِ حاجت و وقتِ فرصت، قلب مؤمن كى تسكين وتَثْبِيْت اور منكرِ بدباطن کی تخربین وتئبِکینت کو صر ف دس آیتوں اور سو حدیثوں پر إ قُتِضارِ مطلب۔" (ناویٰ رضویہ، 30/132) اس رسالہ کے آخر میں فرماتے ہیں: "اَلْحَمْدُ بِلله كه كلام النے مُنْتَهِيٰ (End) كو پہنجا اور دس آیتوں سوحدیثوں کا وعدہ بہ نہایت آسانی بہت زیادہ ہو کر پوراہوا۔ اس رسالہ میں قصداً اِسْتیعاب نہ ہونے پر خود یہی رسالہ گواہی دے گا کہ تیس سے زائد حدیثیں مفیرِ مقصد ایسی ملیں گی جن کاشار ان سومیں نہ کیا۔ تعلیقات تواصلاً تعداد میں نہ آئیں اور ہیکل اوّل میں تھی زیرِ آیات بہت حدیثیں مثبت مر او گزریں،انہیں بھی حساب سے زیادہ ر کھا۔"

(فآوي رضويه 1/30/261)

قیامت کے دن شفاعت کبری کامنصب سر دار دوجہاں صفّ الله تعلاملیه واله وسلّم کے خصائص میں سے ہے جب تک آپ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی بھی شفاعت نہیں کرسکے گا بلکہ جتنے بھی شفاعت کریں گے حضور صفّ الله تعلا علیه داله وسلّم کے وسلے سے ہی کریں گے۔ (العقد المتد، ص127 علیه داله وسلّم کے وسلے سے ہی کریں گے۔ (العقد المتد، ص127 طفا) اس موضوع پر بھی جب بر یلی شریف کے تاجد ارنے قلم الله الله شفیع ہونے الله الله شفیع ہونے الله الله شفیع ہونے

پر صرف چند صفحول میں 5 آیات اور 40 ایسی احادیثِ کریمه جو عوام کے کانول تک بہت کم پینچی ہوں جمع کرتے ہوئے ''اِسْسَاعُ الْاَدْبَعِیْنِ فِی شَفَاعَةِ سَیّبِدِ الْسَعْبُوبِیْن'' نامی رسالہ تحریر فرمادیا۔ (فادن رضویہ،572/29،576،576)

نی رحمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا نام اقدس سن کر انگو شخصے چومنے کے مسئلہ پر سرز مین بریلی پر تشریف فرما اصولِ حدیث کے اس ماہر یعنی اعلی حضرت نے صرف 29 برس کی عمر میں 30 إفادات اور 12 فائدوں پر مشمل رساله" مُنیئر الْعَانِین مُنیئر تُکھا اور ہر فائدے کے تحت ایک اصولِ حدیث بھر اس کے اِثبات میں ڈھیروں دلائل ایک اصولِ حدیث بھر اس کے اِثبات میں ڈھیروں دلائل بیش کئے۔ (ملحص از فاوی رضویہ 429/5)

النَّحِيَّةُ الزَّكِيَّةُ لِتَنَعْمِينِمِ سُمُوُودِ 1337 الزَّكِيَّةُ الزَّكِيَّةُ لِتَنَعْمِينِمِ سُمُوُودِ النَّحِيَّةِ "رساله تحرير فرمايا اور سجدهٔ لغظيمي كے حرام مونے پر 40 احادیث اور 150 فقہائے كرام كى نُصُوص اور بيبيول دلائل پيش كئے۔ (فادئ رضوبہ 22/458،437،425)

ایک مٹھی داڑھی کا وجوب ثابت کیا بلکہ داڑھی مُنُڈانے کی وعیدوں اور سزاؤں کا بھی ذکر فرماتے ہوئے لوگوں کو اس ناجائز کام سے بیخے کی تنبیہ فرمائی۔ (ناویٰ رسویہ،22/676،675)

س حَیّالُّ الْمَوَاتِ فِی مِیّانِ سِمّاعِ الْاَهْوَاتِ اس رسالہ میں اللہ ا

ا میت پر دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھنے اور غائبانہ نمازِ جنازہ کی شرعی حیثیت سے متعلق اِسْتِفْناء کے جو اب میں فِقْرِ حَنْفی کے عظیم امام نے ان کے ناجائز ہونے پر 86 کتابوں کی 230 عبار تیں پیش کرتے ہوئے ''الْفادِی الْعَاجِب عَنْ جَنَّازُةِ الْفَادِی الْعَامِب عَنْ جَنَّازُةِ الْفَادِی الْعَامِب عَنْ جَنَّارُةً اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

📵 کسی مسئلہ میں اتنے کثیر دلائل وینے کے بعد بھی امام اہل سنت عدیہ الدحدہ کے پیش نظر کتنے دلا کل ہوتے تھے اس كا اندازه چند صفحات پر مشتمل مختصر رساله "اکتَّخبینْربیّاب الشُّدُمِيرُ" سے بخولی لگا یا جاسكتا ہے جس میں آپ نے تدبیر کے مسئله میں 15 آیات، 40 احادیث اور کثیر نُصُوص اور جُزئیات ذكر كرنے كے بعد ارشاد فرمايا: فقير عَدُمَ اللهُ تُعَلَّلُهُ وعوىٰ كرتا ہے کہ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰي اگر محنت کی جائے تو دس ہز ارہے زائد آیات واحادیث اس پر ہوسکتی ہیں۔(نادیٰر ضویہ، 324/29) اسى طرح آپ دسة الله تعالى عليه في "فَوْزِ مُبِين دُر رَدِّ حركت زَّمِينَ" مِس 105، "ٱلْمُنْ فَي وَالدُّرْسَ لِيَنْ عَبَدَ مَنِيْ آزُوَر "مِس تقريباً 100، "ٱلْمُحَجَّةُ الْمُؤتِّمِنَةِ فِي اللَّهِ الْمُتتَحِنَة" مِن 73، "شَرُّحُ الْمَطَالِبِ فِي مَبْحَثِ بِن طَالِبِ" مِن 130 سے زاكر، "بَرَكَاتُ الْإِمْدَا وِلِآهُلِ الْإِسْتِيْدَدَا " مِن 103، "صَفَائِحُ اللُّجَيْن فِي كُونِ التَّصَافُح بِكَفِّي الْيَدَيْن "مين 43 اور نماز غوشيه کے جواز کے ثبوت پر مشتل رسالہ "انتھار الاکتوار من يم صَلْوةِ الْأَنْسَارِ" مِن 38 سے زائد حوالہ جات پیش کئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالی علیه کے ول و دماغ میں تھا تھیں مار تاعلم کا بحر بیکراں حوالوں کی کثرت کی صورت میں جب آپ کے

مبارک قلم سے جاری ہوتا ہے تو وہ نہ صرف آپ کے کتب و
رسائل کی زمین کوسیر اب کرتا ہے بلکہ اس کی موجیں آپ
کے کثیر فناوی اور مختلف علوم و فنون پر لکھے گئے آپ کے حواشی
تک بھی پہنچتی نظر آتی ہیں، اس کی بھی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

اگ کتا نجس العین ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بارگا و
اعلی حضرت سے فتوی طلب کیا گیا تو آپ دھة الله تعلا عدہ نے
اعلی حضرت سے فتوی طلب کیا گیا تو آپ دھة الله تعلا عدہ نے
اعلی حضرت سے فتوی طلب کیا گیا تو آپ دھة الله تعلا عدہ اس کا
فعاب (تھوک) نجس ہے۔ (فناوی ضویہ 422/4)

و 'گر'' کے بارے میں آپ کا ابتدائی عُمُر کا ایک فتویٰ ہے۔ جس میں اہلِ علم کے تین اَقوال نقل کر کے پہلے قول کو ترجیح دی اور اس ترجیح کی تائید میں 13 کتبِ فقہ سے 22 حوالے پیش گئے۔ (معارف رضا، ص28 میال 1995)

اعلی حضرت نے اونٹ کو باندھنے کے طریقے بتاتے ہوئے دوسر اطریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ رسی کاحلقہ اس کے گلے میں قریب گوش (یعنی کان کے قریب) ہار کی طرح ڈال کر منہ پر ناک کے قریب اس کا بھندا دیتے ہیں عربی میں اے تخطام "کی اس امام نے لفظ "خطام "کی محقیق میں 22سے زائد حوالے دیئے جن میں 17 سے زائد لغت کی کتابیں بھی شامل ہیں۔

(فآوي رضويه 20/567-567 مخصا)

اسی طرح ایک مجھلی جو سانپ کی شکل میں لمبی ہوتی ہے اسے فاری میں "مارمانی" اور ہندی میں "بام" کہتے ہیں اس پر بحث فرماتے ہوئے آپ رصة الله تعالى عليه نے دیگر کتب سے متعدد دلائل دیتے ہوئے 12 شواہد کتبِ لُغات سے بھی پیش کئے۔ (فاوکار ضویہ،25/20-330 الفا)

وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہواس کا مُضرَف نادار فقیر بیں علّامہ شامی ڈنبئر ہے ڈائسایی نے میہ مسئلہ زَیُلعی کے حوالے سے بیان فرمایا اس پر اعلی حضرت علیہ رحمۃ ربِّ العزت نے اپنے حواشی میں 7 مزید حوالوں کا اضافہ کیا نیز ان میں جن کتابوں

ے وہ مسئلہ لیا گیا تھا ان کا بھی ذکر فرمایا۔ (جدائمتار،4/169–170)

(5) ایک دفعہ عَلالَت(Sickness) کے باعث جب آپ
بر بلی ہے بھوالی تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے پاس کتابیں
موجود نہیں تھیں لیکن اس کے باوجود جب وہاں آپ نے
ایک فتوے کا جواب اپنی عادتِ شریفہ کے مطابق قران و
حدیث واقوالِ فَقَہاءے مُزَیَّن کرکے تحریر فرمایا تولوگ بیہ دکھے
کر چران رہ گئے کہ اس میں بڑی بڑی کتابوں کے 31 حوالے
موجود تھے جو سب کے سب بغیر دیکھے صرف اپنی یادداشت
پر آپ نے تحریر فرمائے تھے۔ (معارف رضائی 187سال 1991)

آپ رہ اللہ تعالی علیہ کی تحریروں اور فناوی کا مطالعہ کرنے والا بیان کر دہ مثالوں کے علاوہ اور بھی بے شار مثالیں اور شخوابد نکال سکتا ہے جنہیں یکجا کرنے کی صورت میں امام کے اس وصف پر بھی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے، اللہ کریم بوسلہ کرخمہ قبلہ فیلی نہا ہو سلہ اللہ کریم بوسلہ کرخمہ قبلہ فیلی نہا کہ اس عظیم کرنے اور محت کے اس عظیم کروڑ ہا کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے اور کروڑ ہا کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے اور آپ کی تعلیمات سے آقوام عالم کوروشاس کرانے کیلئے جمیں آپ کی تعلیمات سے آقوام عالم کوروشاس کرانے کیلئے جمیں بھی اپنا بھر پور حصتہ ملانے کی توفیق عطافرمائے۔

امِين بِجَالِا النَّبِيِّ الْآمِين صلَّ الله تعالى عليه والموسلَّم

احمد رضا کا تازہ گلتاں ہے آئے بھی خورشید علم ان کا درخثاں ہے آئے بھی عرصہ ہُوا وہ مرد مجابد چلا گیا سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آئے بھی ایک کام ہے لاہت کی تعتیں اور کفر تیرے نام ہے لرزاں ہے آئے بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہوگئے چرائے احمد رضا کی خمع فروزاں ہے آئے بھی احمد رضا کی خمع فروزاں ہے آئے بھی

# 

اِس عالم رنگ و بُومِس ہم و یکھتے ہیں کہ پچھ لوگ اپنے علم کی بلندیوں کے باعث اللی زمانہ کے اَذہان پر چھاجاتے ہیں، تو پچھ اپنے عمل کی وسعتوں سے بندگانِ خدا کو اپنا گرویڈہ کر لیتے ہیں۔ امام اللی سنت، امام احمد رضاخان علیه رصة البُّهان کا علم اور عمل دونوں مثالی تھے۔ آپ علوم دینیہ و وُنیویہ دونوں میں مہارت تائمہ رکھتے تھے۔ علائے عرب و علی سنت، امام احمد رضاخان علیه دصة البُّهان کے علم کے جس المِل سنت، امام احمد رضاخان علیه دصة البُّهان کے علم کے جس پہلو کو نمایاں (Highlight) کرنا چاہ دصة البُّهان کی ماہرینِ علم قوقیت میں مہارت! اپنے اپنے وقت میں کئی ماہرینِ علم قوقیت میں مہارت! اپنے اپنے وقت میں کئی ماہرینِ علم الوقیت گزرے ہیں لیکن جیسا شبخر اعلی حضرت میں و یکھا گیاہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چند مثالیس ذیل میں پیش کی طبی بیش کی

(1) بغیر گھڑی دیکھے وقت معلوم کرلیما اس فن میں مہارت کا بیر عالم تھا کہ دِن کے وقت سورج کو دیکھ کر اور رات کے وقت سورج کو دیکھ کر اور رات کے وقت ساروں پر نظر ڈال کر گھڑی بلالیا کرتے تھے۔ اہل فن جانتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ سورج کی روشنی اگر کسی عمودی (یعنی ستون جیسی) چیز پر پڑے اور اُس کا سابیہ ہے تو اُس سائے کی مدد سے فار مولوں کو حل کرکے وقتِ مُشاہِدہ کو معلوم کیا جاسکتا ہے مگر یہ کیس قدر ڈشوار، طویل اور شخینی

ائمال ہیں ہہ ہر وہ شخص جان سکتا ہے جس کو اِس فن میں مہارت ہو، لیکن قربان جائے ہر ملی کے تاجدار، امام علم و فن کے مشاہدے اور علمی ؤسعت پر کہ فقط سورج کو دیکھ کر گھڑی ملالیتے اور وقت بھی بالکل صحیح و ڈرست ہو تا۔ اِس طرح رات کو ستاروں کی چال دیکھ کر گھڑی مِلالینا بہ توجوئے شِیر لانے کے متر ادف ہے۔ گر جنہیں اعلی حضرت کہتے ہیں اُن کیلئے ہر وہ چیز جسے ساحرانِ علم اپنی قاصرِ علمی کے سبب ناممکن سجھتے، وہ چیز جسے ساحرانِ علم اپنی قاصرِ علمی کے سبب ناممکن سجھتے، وہ اُسے ممکن بنادیا کرتے تھے۔

الموڑا کی پہاڑی کی بہتری معلوم کرلینا الموڑا ایک پہاڑی پر واقع علاقہ ہے، وہاں نواب دولہا صاحب کے صاحبزادے رہتے تھے، اُن کے ایک حکیم مولوی خلیل الله خان صاحب دحدة الله تعالى علیه علیہ الله خان صاحب دحدة الله تعالى علیه علی اور بیہ مولوی صاحب بارگاورضویت کے نیاز منداور خوشہ چیں تھے، صاحبزادے نے ایک مرتبہ حضرت علامہ خلیل الله صاحب دحة الله تعالى علیه سے عرض کی کہ کسی توقیت وان سے رمضان المبارک 1333ھ کے او قات سحر و افظار کا نقشہ بنوادیں تو آنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احدرضاخان علیہ دحة الدّحان کی بارگاہ عیں 7رمضان المبارک 1333ھ (13

(1) جو فقير مق مند كى تخريج پر 19 جولائى 1915 ميروز وير تاريخ شمى بنتى ہے۔









"سحر و افطار کے نقشے عطا ہوں، صاحبزادہ نواب دولہا صاحب مانگتے ہیں، ایک منٹ کا تَفاوُت (Difference) دیکھ لیا جائے گا" اِس کے جو اب میں تاجدارِ بریلی عدید رحمةالله القَوی نے جو الفاظِ د لنشین تحریر فرمائے وہ لاکقِ توجہ ہیں:

"نقشے بھیجتا ہوں، الموڑے اور بریلی میں اِس ماہِ مبارک
میں سحری کا اُوسط تَفاوُت (فرق) منفی پانچ (د-) ہے بعنی اِسے
منٹ وقتِ بریلی سے پہلے ختم (سحری) ہے اور اِفطار کا اوسط
مثبت ایک(+ 1/4) بعنی وقت پریلی سے سوامنٹ بعد، لیکن یہ
حساب ہموار زمین کا ہے پہاڑ پر فرق پڑے گا اور وہ فرق
بتفاؤتِ بُلندی مُشَفاوِت ہوگا (یعنی جتنی بلندی اُس لحاظے وقت
میں فرق پڑے گا)۔اگر دو ہزار فُٹ بُلندی ہے تو غروب تقریباً چار
منٹ بعد ہوگا اور طلوع اُسی قدر پہلے، لہذا جب تک یہ نہ
معلوم ہو کہ وہ جگہ کس قدر بلند ہے، جواب نہیں دے سکتا۔
اگر کسی دِن کے طلوع یا غروب کا وقت صحیح گھڑی سے و کھے کر
اگر کسی دِن کے طلوع یا غروب کا وقت صحیح گھڑی سے و کھے کر
واللہ تعالی اعلم (فاوئ رضویہ کا وقت صحیح گھڑی سے و کھے کر
واللہ تعالی اعلم (فاوئ رضویہ کا وقت صحیح گھڑی سے و کھے کر

سُبطن الله! بد آخری جُمله "اگر کسی دِن کے طلوع یا غروب کا وقت صحیح گھڑی ہے دیکھ کر لکھو تو میں اُس سے حساب کرلوں کہ وہ جگہ کتنی بُلند ہے؟" آپ رصة الله تعلل علیه کے اِس فن میں رُسوخ (Influence)اور مہارت کی فٹازی کرتاہے۔







تعالى عليه نے پوری و نیا کی سمتِ قبلہ (Geometry) کی رُو سے 10 معلوم کرنے کیلئے علم ہندسہ (Geometry) کی رُو سے (Formulas) کی ایجاد فرمائے، اُن قواعد کے بارے میں آپ رحبہ الله تعالى علیه کی یہ چند سطور ملاحظہ ہوں: "الْحَدُدُیلُهِ ہوں میارے یہ دسوں قاعدے تمام زمین زیر و بالا، بحر وبر، سَہٰل و جَبُل، آبادی وجنگل سب کو مُحیط ہوئے کہ جس مقام کا جَبُل، آبادی وجنگل سب کو مُحیط ہوئے کہ جس مقام کا آسانی سے اس کی سمتِ قبلہ (Latitude and Longitude) نکل آئے، آسانی اتنی کہ ان سے سَہٰل تَر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی آسانی اتنی کہ ان سے سَہٰل تَر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی آگ قاعدہ (Pormula) نبیس اور شخقیق ایسی کہ عرض و طول قاعدہ (Formula) نبیس اور شخقیق ایسی کہ عرض و طول قاعدہ واور ان قواعد سے سمتِ قبلہ نکال کر استقبال کریں اور پردے اُٹھا دیئے جائیں تو کعبۂ معظمہ کو خاص رُو برو اور پردے اُٹھا دیئے جائیں تو کعبۂ معظمہ کو خاص رُو برو یا کیں۔ "رُشف العلہ عن سے اللہۃ میں اور کھبۂ معظمہ کو خاص رُو برو یا کیں۔ "رُشف العلہ عن سے اللہۃ میں اور کھبۂ معظمہ کو خاص رُو برو یا کیں۔ "رُشف العلہ عن سے اللہۃ میں اور کھبۂ معظمہ کو خاص رُو برو یا کیں۔ "رُشف العلہ عن سے اللہۃ میں اور کھبۂ معظمہ کو خاص رُو برو یا کیں۔ "رُشف العلہ عن سے اللہۃ میں اور کھبۂ معظمہ کو خاص رُو برو یا کیں۔ "رُشف العلہ عن سے اللہۃ میں اور کھبۂ معظمہ کو خاص رُو برو

اور "شرح چنمینی" صرف 15وَرُق جناب مولانا مولوی عبدُ العلى صاحب رامپوري مرحوم ومغفور سے وہ بھي جناب موصوف کی خواہش ہے اُس وقت عمر 19سال تھی، درس مد تول كا محتم بهو گيا تھا۔ رام پور بوجبهِ قرابت جانا اور بچھ دِن کھبرنا ہواتھا، صاحبِ مکان مرحوم کے یہاں حضرت موصوف تشریف لائے مسئلۂ اِنتیناع نظیر کا تذکرہ ہوا، فقیر نے اُس میں وہ تقریرات بیان کیں کہ مولانا اُن پر متعجب ہوئے اور فرمایا:"کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی: درس کئی سال پیشتر محتم ہو گیاسب کچھ اپنے حضرت والد ماجدے پڑھا، فرمایا: شرح چنمین پڑھی ہے عرض کی: ند، فرمایا: اے ہم سے پڑھ لو کہ اِس فن کا ایسا جاننے والانہ یاؤگے۔" اُن کے فرمانے سے أس چند روزه قيام ميں بيه 15 ورق پڑھے، کسي دِن ڈھائي ورق ہوتے کہ فقیر صرف عبارت پڑھتا چلاجاتا، جہاں حضرت کو خيال ہو تا كه نه سمجها ہو گا، اِستفسار فرما ليتے، مطلب عرض کر دیتا، کسی دِن آدهی سطر ہوتی، جس دِن فقیر کو کوئی شُبہ ہوا، أس كى تقرير و بحث ميں وقت ختم ہو جاتا۔ مولاناموصوف كى اس نعمت کا إظهار ضروری تھا کہ ناشکری نہ ہو۔

جب حضرت والد فرنس بنا الساجد سے تحریر اُقلیندس کی پہلی شکل پڑھی اور اُس کی تقریر عرض کی ارشاد فرمایا: "تم ایخ علوم دینیہ کی طرف توجہ رکھوان علوم کوخود حل کرلوگ اُن کے ارشاد کی برکت کہ تمام علوم ہیات وہندسہ و ریاضی و حاب و جبر و مقابلہ و مساحّت و مشَّلْثِ گُرُوی وغیرہا جس فن کی ایخ کام میں ضرورت پڑی بفضله تعالیٰ کام رُکانہ رہااور کی ایخ کام میں ضرورت پڑی بفضله تعالیٰ کام رُکانہ رہااور ان میں بکثرت رسائل رائقہ تصنیف کئے اب اور قواعد جدیدہ این میں بکثرت رسائل رائقہ تصنیف کئے اب اور قواعد جدیدہ ایک کی ایک کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ایکادی کے حساب مغفرت ہو۔ اور این کے صدقے ہماری کے حساب مغفرت ہو۔ اور این کے صدقے ہماری کے حساب مغفرت ہو۔ اور این کے صدقے ہماری کے حساب مغفرت ہو۔ اور این بے جساب مغفرت ہو۔ اور این بے الاّورین صلّ اللّه بیاک کی اعلیٰ حضرت ہو۔ اور این بے جابا النّبِی الاّورین صلّ

(1) ایک آلہ جس سے ستاروں کی بلندی، مقام اور رفخار دریافت کرتے ہیں۔







(الاقان، 2/1209/2 (1212)

اعلی حصرت فن تفیرے ماہر محضرت سیدنا امام جلال الدین سنیوطی عدیده دسدة الله القوی کے اس کلام کی روشنی میں ویکھا جائے تو یقیناً اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیه رحمة الرُّحلن ایک ماہر ترین مُفتر نظر آتے ہیں کیونکہ آپ نہ صرف ان پندرہ علوم کے ماہر ستھے بلکہ کئی درجن علوم و فنون پر کامل وَسَرَّسَ رِ كُفَّةِ تِنْ أُون مِن أَبِ أَبِ فِي أَبِ فِي أَبِ فِي أَبِهِا تصانیف قلمبند فرمائی ہیں جو آپ کی مہارت تاملہ پر روش ولے ہے منقول تغیر چند آیات کے سواباتی میں میشر نہیں اور حکمت اس میں یہ ہے کہ الله تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس کے بندے اس کی کتاب میں غور و فکر کریں، اس لئے اس نے این نبی صل الله تعالى عليه واله وسلم كو تمام آيات كى تفسیر بیان کرنے کا تھم نہیں دیا۔ پس باتی آیات کی مُراد عَلامات و دَلا مَل کی رُوشنی میں آخُذ کی جائے گی۔ (الانوار ارضویہ، ص43 لحضا) اور بید کام وہی کر سکتا ہے جو اس کی اَبلیّت (Capability) ركھتا ہو، حضرتِ ستيدنا امام جلالُ الدّين سُيُوطِي عليه

ولیل ہیں۔ تفوی وطہارت کا پیکر ہونے کی وجہ سے آپ نے غلوم غطائيه سے بھی وافر حصته پايا۔ اگرچه امام ابل سنت عليه رسة دبُ العوت كو قران كريم كى مكمل تفسير لكھنے كا مُوقع تونه مِل عكا مكر جامع الاحاديث (1) كے باب كتاب التقسير ميں تقريباً 600 آیات سے متعلق تفسیری مباجث موجود ہیں جنہیں پڑھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ جو شخصیت ان آیات کی اس طرح محققانہ انداز میں تفییر کرسکتی ہےوہ بلاشبه پورے قران کی تفسیر پر بھی قادِر تھی اور تمام مضامینِ قرأن اس كے پیش نظر تھے۔(جامع الاعادیث، مقدمه كتاب التعير، 8/100) آپ رسة الله تعالى عليه نے بعض أَتِهم كُتِ تَفْسِر و اصول تفسير پر خواشی بھی تحرير فرمائے ہيں جن ميں ساشيكة مَعَالِهِ النَّتْوَيْلِ، حَاشِيَةُ عِنَايَةِ الْقَاضِ، حَاشِيَّةُ تَفْسِيرِ الْخَارِن، حَاشِيَةُ تَفْسِيْرِالْبَيْضَاوِي، حَاشِيَةُ تَفْسِيْرِ الدُّرِّالْمَنْشُور، حَاشِيَةً الْإِثْقَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ لِلسُّيُوطِي شَامُ بِن، ال کے علاوہ اپنی تحریروں میں جگہ جگہ قرانی آیات کی تفسیر اور ويكر علوم قرآنيه پر مُفْعَنَل أَبْحاث فرماني بين، آپ كي تَصانِيف كا اگر بغور مطالعه كرك قراني آيات كي تفيير اور ديگر علوم قرانیہ سے متعلق مباحث کو جمع کردیا جائے تو کئی ضخیم جلدوں مشتمل تفسیر وجو دمیں آسکتی ہے۔ صرف فناوی رضویہ ہے بی تفسیر، اصولِ تفسیر، علوم قران اور کفار ومُستشر قین کے قران پر اعتراضات کے متعلق 1434 فوائد کو تین صحینیم جلدوں میں "فوائد تنسیریّہ وعلوم قرآئیہ" کے نام سے جمع کیا

المنالی حضرت کے تفییری کارنامے یول تواعلی حضرت علیه دسة دن العوت نے فَنِ تفییر میں بہت بڑا علی خزانہ چھوڑا ہے، جو آپ کی فنِ تفییر میں اعلیٰ مَهارت اور اس کی تمام أقسام پر کابل وَسَتَرس کو ظاہر کرتا ہے، یہاں پر آپ کی چند ایک کابل وَسَتَرس کو ظاہر کرتا ہے، یہاں پر آپ کی چند ایک (1) جس میں آپ کی تقریباً 300 تسانیف سے احادیث جن کی گئی ہیں

تَصانِیف کاؤکر کیاجاتاہے تاکہ آپ کی علم تفسیر میں مَہازت و عَبْقَریت کااندازہ لگایاجا سکے۔

# اِنْسَاءُالُحَيِّ أَنَّ كَلَا<mark>مَهِ الْمُصون تِبْسَانُ لِحُلِّ شَعَىء (عربي) المُسَاءُ الْحَيِّ أَنَّ كَلَامَهِ الْمُصون تِبْسَانُ لِحِيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ مِحْفُوظ (قرأن مجيد) هر چيز كا روش بيان ہے)</mark>

يه كتاب وَرأضل اعلى حضرت امام ابل سنت عليه رحمة ربّ العزت كي شُهرة آفاق تصنيف "الدَّوْلَةُ الْسَكِّيةُ بِالْسَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ كاعظيمُ الثّان حاشيه ب كيونك الدُّولَةُ الْمَكِية المم الل سنَّت نے سفر جے کے دوران علماء حرمین کے مطالبے پر کتابوں کے دیکھے بغیر صرف اینے خدا داد حافظہ(Memory) پر اعتاد کرتے ہوئے بخار کی حالت میں تقریباً آٹھ گھٹے کے قلیل وقت میں لکھی، للبذاگھر واپس آگر اس کتاب کی " نظرِ پنجم" پر تجهه ضروري أبحاث اور مَسائل كالإضافيه فرماياجوايك تصنیف کی صورت میں "إنباءًالْعَی" کے نام سے طبع ہوا جس میں عُلوم قرانیّه اور تحقیق أبحاث كا ایک تفائحیں مارتا ہوا سمندرہے۔ تقریباً 472 صفحات پر مُشتبل یہ کتاب قران كريم كى آيت مباركه ﴿ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْكِثْبَ تِنْيَا ثَالِكُلِّ شَیٰﷺ (پ14، الفل: 89) اور اس جیسی دوسری آیات کی تفیر و توضیح پر مشمل ہے، اس کتاب میں پیہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ قران کریم میں ہرشے کابیان موجود ہے،خواہوہ وضاحت اور صراحَت کے ساتھ ہویا اِشارہ و کِنایٰہ کے ساتھ اوربير تمام علوم حضور أقدس جناب محمد دسول الله صلى الله تعلل عليه والبه وسلَّم كوحاصل بين- (قرآن برشے كابيان، ص25)

#### قَوَادِعُ الْقَهَّادِ عَلَى الْمُجَسَّمَةِ الْفُجَّادِ

(جسمیت باری تعالی کے قائل فاجروں پر قبر فرمانے والے (الله تعالی) کی طرف ہے سخت مصیبتیں) مطرف ہے سخت

اس رسالہ میں الله عزومن کے تمام عُیوب سے پاک ہونے سے متعلق اہلِ سنّت کے 15 بنیادی عقائد کا بیان، قران کریم کی آیاتِ مُتَشابِهات کے باب میں اہلِ سنّت کا



#### الصَّمْصَامِعَلَىٰ مُشَكِّلِكِ فِي آيَةِ عُلُومِ الْأَرْحَامِ

(کاٹنے والی تلوار اس شخص کی گردن پر جوعلوم ارحام سے تعلق رکھنے والی آیتوں میں شک ڈالنے والاہے)

ر کے والی آیتوں میں شک ڈالنے والا ہے)

قران کریم کی آیت ﴿ اَللْهُ يَعْلَمُ مَالتَّحْمِلُ كُلُّ اُنْهُی ﴾

(پ13، الرعد:8) (الله جانتا ہے جو پھے پید میں رکھتی ہے ہرمادہ) اور اس جیسی دوسری آیات پر جدید آلات کے ذریعے بچے کی جنس (Gender) معلوم ہو جانے کی وجہ سے بعض پادر اور اور ڈاکٹروں کے اعتر اضات کا نُدَیُّل جو اب دیا اور آیات میں ذِکر کردہ عُلوم الہیہ کی وسعَت اور او گوں کی کم علمی کا بیان فرمایا۔

#### 6 النُّفْحَةُ الْفَائِحَةُ مِنْ مسك سُورَةِ الْفَاتِحَةِ

(فآوي رشويه ،26 /467)

(سورة فاتخد كى مُشْكَ سے پھیلنے والی خوشبوكا جَسُونكا) اس رِسالد میں سورة فاتحد سے مُصنورِ آكرَم صِلَى الله تعال عليه واله وسلّم كے فضائل كو ثابت كياہے۔

#### 6 المَحَجَّةُ المؤتَمِنَةُ فِي آيَةِ الْمُمُتَحِنَة

(سورہ متحدی آیتِ کریمہ کے بارے میں در میانی راست) آیت مبار کہ ﴿ لَا يَنْهُلُمُ كُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللّٰهِ بَين - - اللخ ﴾ (پ28ء المتحدد: 8) كى أصول تفسير كى روشى اعتقاد اور ان آیات پر آرید (۱) کے اعتراضات کا 250 حوالوں سے محقیقی جواب ہے۔(نادیار ضویہ،119/29)

#### الزُّلَالُ الْأَنْكُى مِنْ بَحْي سَبْقَةِ الْأَثْلَى (عربي)

(سب (امنیوں) سے بڑے پر بیز گار کی سبقت کے دریاہے صاف ستھر امیٹھایانی)

آیت کریمہ ﴿ وَسَیْجَنَّمُ الْاَثْقَیٰ ﴿ ﴿ ﴿ (پ30، الله: 17) کی تفییری قواعد کی روشنی میں رائے تفییر فرمائی اور حضرت سیّدنا صدیقِ اکبر دھی الله تعالیء کی افضلیت کو آیت میں وارد ﴿ الْاَثْقَی ﴾ سے اِستِدلال کرتے ہوئے ثابت کیا، الْاَثْقَی کا مطلب سب سے بڑے مُنَّقِی ہے اور جَمُهُور(اکثر) مُفَسِّرِین کے نزدیک اس سے مُراد سیّدنا صدیق اکبر دھی الله تعالیء موتی ااس می مراد سیّدنا صدیق اکبر دھی الله تعالیء ہوتی ان کارد کرنے سے مُراد سیّدنا صولِ تفییر کے پائی مُقدَّمات جوتی ان کارد کرنے سے پہلے اُصولِ تفییر کے پائی مُقدَّمات تفییر کے بائی مُقدَّمات تفییل وَشیر کارد کیا۔ اس کی باطِل تفییر کارد کیا۔ اس کارد شی میں ان کی باطِل تفییر کارد کیا۔ (نادی رضویہ کارد کیا۔ (نادی رضویہ کارد کیا۔ )

دعوتِ اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبے "السدینة العلمیة نے ان اُصولِ تفسیر کی اُبحاث کو تحقیق و ترجمہ کے ساتھ "الانوار الرضویہ "کے نام سے شائع کیا ہے۔



میں ماہر اند تفسیر، تحریکِ خلافت اور غیر مسلموں سے ترکِ مُوالات (میل جول، آپس کی دوستی) سے متعلق شاندار بَحُث اوراس آیت سے کئے گئے غلط اِستِدُلالات کا رَدِّ بَلِیغ۔

(1) یعنی مندوں کا ایک فرقہ جو توجید کا قائل ہے گرمندووں کو بھی اپنا ہم مذہب بحیال کرتاہے اور ان سے الفت و محبت بھی رکھتاہے نیز مادو اور روح دونوں کو الملف تعان کی طرح قدیم اور فیر مخلوق مائے ہیں۔ (فادی نوید،24/21) نودنا)

(نآوي رضويه 14/419)







نُرُولِ آيَات فَرُقَان بِسُكُونِ رَمِيْن وآستان

(زمین اور آسان کے ساکن ہونے کے بارے میں حق و باطل کے در میان فرق کرنے والی ( قر ان مجید کی) آیتوں کانازل ہونا) بعض قرانی آیات کی مُحقّقانَہ تفسیر سے زمین وآسان کے ساکن ہونے کافشوت۔(فاوی رشویہ،27/195)

🔞 ٱلْمُبِينُ خَشْمُ النَّبِيَيْن

(حضور کے خاتم النبیین ہونے کے واضح دلاکل)

آیت مبارکہ ﴿ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدِقِنْ بِیَجَالِکُمْ وَلَکُنْ مِّسُولَ اللّٰهِوَ خَاتَمَ النَّهِ بِنَ ۖ ﴾ (پ22،الاحزاب: 40) کی فرقانہ تفیر فرماکر عقیدہ خَتْم مَبُوْث کو ثابت فرمایا اور منگرین ختم نبوت کے اس آیت سے استدلال کے جو ابات دیئے۔ ختم نبوت کے اس آیت سے استدلال کے جو ابات دیئے۔ (فاوی دخویہ 14/13)

یہ چند مثالیں اس بات کی فٹاز (خردین) ہیں کہ جو امام علم تفییر میں اتنی مَہارَت رکھتا ہو کہ قران کریم کی ایک یا چند آیات کی تفسیر میں گُٹ و رُسائل لکھنے پر قادِر ہووہ اگر پورے قران کی تفسیر کرتا تو وہ کتنی صخیم ہوتی، یبال ایک واقعہ ذکر کرنا مُنابِب ہو گاجو آپ کے سُوائے نگاروں نے رَقم کیا کہ آپ أيك د فعه تائج الفول حضرت علامه شاه عبد القادر بدايوني رحة الله تعلاملیہ کے عرس میں شرکت کے لئے بدایوں تشریف لے كت اور وبال مُسَلِّسَل جي كفظ سورة ﴿ وَالشُّحٰى ﴾ پر تقرير فرمائى اور بعد میں فرمایا: میں نے اس سورہ کی بعض آیات کی تفسیر لکھی تحقی جو 80 جُزءتک لکھ کر جھوڑدی کہ اتناؤقت کہاں سے لاؤں کہ بورے قران کی تفسیر لکھوں۔ (بہنامہ معارف رضا1999، شارہوا، ص24) حقیقت یہ بی ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضاخان علیه رسة الأسان كو يورے قران كريم كى تفسير لكھنے كاموقع نہيں ملا کیونکہ آپ اینے اجداد (Ancestors) کے زمانے سے قائم فنده دارُ الإفتاء جبال دنيا بحرے تشنگان علم و حِكمت سوالات إرسال كرتے تھے ان كے تحقیقی جوابات دینے اور اس زمانے میں دین کے خِلاف ہر محاذیر سَر اُٹھانے والے فِنتوں کی سَر کُوبی

میں اتنے مصروف تھے کہ سونے اور کھانے میں بہت قلیل وقت صرف کرنے کے بعد ہم تن دین کا ای عظیم خدمت میں مصروف رہتے تھے اعلی حضرت علیه رصة دِبَ العون اگر پورے مصروف رہتے تھے اعلی حضرت علیه رصة دِبَ العون اگر پورے قرآن کی تفییر لکھ دیتے تو یقیناً وہ اس فَن کا ایک الو کھا شاہکار ہوتی۔ خیال رہے کہ اعلی حضرت علیه رصة دِبَ العون نے ایک مستقل اور مُحقَّر تفییر بھی لکھنا شروع کی تھی جو سور اُ الفاتحہ اور مستقل اور مُحقَّر تفییر بھی لکھنا شروع کی تھی جو سور اُ الفاتحہ اور مستقل اور مُحقَّر تفییر بھی لکھنا شروع کی تھی جو سور اُ الفاتحہ اور مستقل ہور اُ الفاتحہ اور مستقل ہور اُ الفاتحہ اور اُ الله اور باقی اِ مُتِدادِ زمانہ کی وَبِین شَبُول میں وَبُ وَسَتَابِ ہوئی، اور باقی اِمْتِدادِ زمانہ کی وَبِین شَبُول میں وَبُ گئی۔ (جائ الاحادیث، مقدمہ کتاب القیم ، 100)

اعلیٰ حضرت کی تفسیری مبارت اور غلوم قرآنیه پر کابل دسترس دیکھنی ہو تو آپ کا عظیمٰ الثّان مُقبولِ زمانہ علمی شابكار وكنزالا يمان في ترجمة القرآن "كا مطالعه كياجائ،جو بلاشبه قرأن كريم كى ايك عظيم مُختَفَر تفير بـ مُحدِّثِ اعظم بند حضرت مولانا سيد محد اشر في مجهو چهوى عليه رحمة الله القوى فرماتے ہیں: کنزُ الایمان کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایساہے کہ دوسرا لفظ اس جگہ لایا نہیں جاسکتا، جو بَظاہِر محصٰ ترجمہ ہے مگر دَر حقیقت وه قران کی صحیح تفسیر اور اردو زبان میں روح قرآن ہے۔ (فن تغیر کا مام ص10) می ترجمہ آب لین وین مصروفیات کی بنایر اینے آرام کے أو قات میں صدر الشریعة مولانا امجد علی اعظمی عدید رحمة الله القوی كو تفسير كى كتابول كو دیکھے بغیر زبانی اِملا (Dictation) کروادیا کرتے تھے، بعد میں ماہرین فن اس ترجمہ کا تفاسیر سے مقارنہ (Comparison) كرتے تو ان أقوال كے مطابق ياتے جے مفترين نے تمام تفصیل کے بعد رائح قرار دیاہو تا، گویا یہ قران کریم کا صرف لفظی رجمہ نہیں بلکہ قرانی آیات کا سیاق و ساق کے مطابق مُر ادِی معنی کابیان ہے جو ان آیات کی مُعشر تفاسیر کانچوڑے جے امام اہل سنت علیه رصة دنالعیت فے مختصر پیرائے میں اس اندازے بیان فرمایا کہ اس مقام پر ان سے بہتر الفاظ کالانا مشكل ب جيها كه اس ترجمه ير" خزائن العرفان" كے نام ب





حاشیہ لکھنے والے صدر الافاضل مولاناسید محد نعیم الدین مراد آبادی مدید دستاندالهاوی فرماتے ہیں: دوران شرح ایسائی بار اوا کہ اعلی حضرت کے ترجمہ میں استعمال کردہ لفظ کے مقام استعمال کردہ لفظ کے مقام استعمال کردہ لفظ کے مقام استعمال کی تلاش میں دن پہ دان گزرے اور رات پہ رات کمتی رہی اور بالآخر مَا خَذَ مِلا تَو ترجمہ کالفظ آئل اِکلا۔

(سوائح اعلى دهرت ص 344,343)

الله علم في بهت يجه كلها به يند نكات علوم قران ير كهرى الله علم في بهت يجه كلها به يند نكات علوم قران ير كهرى نظر اور تفيرى معلومات بيل كالل رُسُوخ سے متعلق پيش بيل فظر اور تفيرى معلومات بيل كالل رُسُوخ سے متعلق پيش بيل ورسرى قرانى آيت كى تفير دوسرى قرانى آيت كى تفير دوسرى قرانى آيت كى تفير كوت تو دوسرى كئى آيات الل العزت جب كسى آيت كى تفير كرت تو دوسرى كئى آيات الل كى تفير بيل ذكر كرتے تفصيل كے لئے ملاحظ ہو "تنجيل اليقون" جس بيل آيت كريم (يائلك الرُسُل فَضَلْنَا المُعْضَمُ مَن الله تعالى عَلَى بَعْن مِ الله تعالى عَلَى بَعْن مِ الله تعالى عَلَى بَعْن مِ الله تعالى عَلَى بَعْن الله تعالى عَلى بَعْن الله تعالى عَلى بَعْن مِ كَارِ دو عالم عَلَى الله تعالى عَلَى بَعْن مِ كَارِ دو عالم عَلَى الله تعالى عَلَى بَعْن بُعْن مِ كَارِ دو عالم عَلَى الله تعالى عَلَى بَعْن بُعْن مِ كَارِ دو عالم عَلَى الله تعالى عَلَى بَعْن بُعْن مِ كَارِ دو عالم عَلَى الله تعالى عَلَى بَعْن بُعْن مِ كَان بُعْن مُ كَان بُعْن كُلُولُولُ كَا عَلَى مَنْ فَصِيل كَان بُعْن مِ دَوْنَ وَ دَوْر دركار، تطويل كا خوف اور إخْتِهار كاقصد 20 يرا فيضار كاباعث بوا۔ (١٠) خوف اور إخْتِهار كا قصد 20 يرا فيضار كاباعث بوا۔ (١٠)

2 تفسیر القران بالعدیث: نین آیت کی تغیر حدیث کی تغیر حدیث کی روشن میں کرنا، بلاشبہ آپ کی تغیر اس خزانہ سے بھی مالا مال ہے تفصیل کے لئے آپ کا رسالہ "جَرْآءُ اللهِ عَدُوًى بِالِبَالِيْهِ خَشُمَ النَّهُوءَ" کامطالعہ کیاجائے۔

تفسيرُ القرانِ بِأَقوالِ الصّحابةِ وَالتّابِعِينَ آيتِ قرانی کی وَضاحَت اور آئِ مُوقَّف کی تائيد کيلئے بعض اَو قات آپ صحابة کرام مليه الرضوان اور تابعين عظام عليه الرصة كے اَقوال كا آنبار لگادية بين جس كى بے شار مِثاليس آپ كى تصانيف ميں نماياں بيں۔

(1) تفسيل ليك قاوي رضويه جد 30 ش موجود رسال فنهل ليفيز كامطالعه فرماية

#### 4 تفسيرُ القرانِ باللُّغاتِ العربية والقواعدِ الإسلامية:

غلوم عَرَبِيَد اور قواعِدِ اسلامیة کے میدان میں اعلی حضرت علیه رحة ربالعوت ایک امام نظر آتے ہیں اور جب اس زاویہ سے قران کی تفییر پیش کرتے ہیں تو قران کریم کی مُعجِزانه شان مُمایاں ہوجاتی ہے آپ نے اپنے رسالے "تَجَیّل الْمُعَیّن میں مُمایاں ہوجاتی ہے آپ نے اپنے رسالے "تَجَیّل الْمُعَیّن میں آیت کریمہ ﴿وَافْدَا تُعَالَ مُعَیْدُ اللّهِ مِیْنَا قَاللّهِ بِیْنَ ﴾ (پ3، آل مران 18) میں حضور صَدَ الله تَعالَ نے جس میں حضور صَدَ الله تَعالَ نے جس اہتمام و تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اسکی لُغت اور قواعد کی روشنی میں 10 وجوہات بیان فرمایی۔

ان محصوصیات کی بہت میں مثالیں مُر کَوْجَہ تفاسیر پر امام اہلِ سنت عدیہ رحمۃ رہِ العون کے حواشی میں نظر آتی ہیں تفصیل کے لئے امام بغوی علیہ رحمۃ اللہ القَوی کی "مُعالِمُ الشَّرِیل" پر اعلیٰ حضرت عدیہ رحمۃ رہِ العون کے حواشی مُلاحظہ ہوں جس میں جابجا آپ نمتعارض اقوال میں تطبیق وترجے اور نائمنایب اقوال پر تنبیہ کرتے نظر آتے ہیں ۔

المنظمة المنظم



علیہ نے آپ کو اَمِیٹُر الْمُؤْمِنِیْن فِی الْحَدِیْث کالقب دیا۔ (ماہند المیزان، جبئ، عام احدر ضائمبر، اپریل، می، جون 1976ء ص 247) فن حديث ير امام ابل سنّت عنيه دحية ربّ العزّت كي مهارت كا مند بولتا ثبوت آپ كى عظيم تصنيف"مُنِيدُ العَين" إلى كتاب كو امام الل سنت عليه رحمة ربّ العرّت فقط 29 سال كي عمر میں تحریر فرمایا۔جباس کا عربی ترجمہ ہوااور مصرو شام کے علانے اس کتاب کو دیکھاتو حد در جہ متأثر ہوئے اور گرال قدر

تأثرات ال يرتحرير فرمائ۔

(مابنامداشرفيه مباركيور،ص 12،نومبر 2014 طفسًا) آب کے شاگر درشید،ملک العلماء حضرتِ علامہ سیّد ظفر الدّین بہاری علیه رحمة الله الباری نے فقہ حفی کے مسائل کے والائل پر ایک کتاب صحیحُ البهاری تحریر فرمانی، جس کی صرف ایک جلد کم و بیش 10 ہزار احادیثِ کریمہ پر مشتل ہے، اس کے مقدمه میں امام اہل سنت علیه رصة رب العزت سے حدیث کے جو فوائد آپ نے حاصل کئے تھے انہیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمات إلى: وَهٰذَا نَهُرٌ أَصْغَرُ مِنَ الْبَحْمِ الأَكْبَرِ مِنْ بِحَادٍ عُلُوْمِ سَيِّدِي وَشَيْخِيْ نَفَعْنَا بِبُوكَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَعِيْ يِهِ مِرِك

سر دار و شیخ کے علوم کے سمندروں سے ایک بڑے سمندر کی حجیوثی سے نہر

ہ، الله عزومَل جمیں ان کی بر تنتیں دنیا اور آخرت میں عطافر مائے۔ 100 سے زائد کتب کے مصنف، عظیم محدث حضرت علّامه حافظ سیّد عبدُ الحي الكتاني رحمة الله تعلاعديد نے ليني معروف تصنيف فهوسُ الفهارس مين امام اللي سنّت عليه رحمة ربّ العزت ك بد القابات ذكركت بين: الفقية المُسْنَدُ الصوق الشَّهاب (فبرس الفبارس والأثبات 1/ 86) ان القابات سے حافظ كتائى رصة الله تعالى عليه ك نزويك امام الل سنت عليه رحمة رب العنية كالملند مقام واصح ہو تاہے کہ امام اہل سنّت فقہ و حدیث کے بھی امام ہیں اور صاحب عمل صوفی بھی ہیں۔

انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں ورنہ امام الل سنّت عليه رحمة رب العرْت كا فن حديث مين مقام ومهارت بیان کرنے کے لئے صحیم جلدیں در کار ہیں۔ رجةالمتعلاءيه فن حديث ميں امام أبل سنّت كامقام عكما كي نظر ميس

علم حدیث میں کسی ہستی کے مقام و مرتبہ کوظاہر کرنے کے كَيْ مُحَدِّثِينِ نِي مُخْتَلف القابات ذكر كئة بين، مثلاً حافظ ، خُجَّت، مُسْئَد، وغیرہ، جب سی کے انتہائی بلند درجے کو ظاہر کرنا ہو توعلما اس كے لئے آمِيْزُ الْمُؤْمِنِيْن فِي الْعَدِيْث كَالقب ذكر كرتے ہيں، أسلاف (بزر موں) میں کئی ایسے محدِّثین گزرے ہیں جن کو اس لقب سے بکارا گیا۔ حافظ حسن بن محد البکری دحقالله تعلاملیدنے اس موضوع يرايك كتاب تصنيف فرمائي ب:"اكتَّبْييْنُ لِيزِكْسِ مَنْ تَسَتَى بِأَمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ "اس كتاب مين أن محدّ ثين اور فقهائے كرام كاتذكره كياہے جن كو أمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْن في الْحَدِيْث يا اميرُ المؤمنين في الفقه قرار ديا كيا-

آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيُن فِي الْحَدِيثُ كَامِعَىٰ بِ وه بستى جوايز ماند کے تمام علمایر اس علم میں فوقیت رکھتی ہو۔حضرت سیّد ناسفیان تورى رحة الله تعلامليد في المام شعب رحة الله تعلامليه كوام ير المؤمنين فى الْعَدِيْثُ كالقب ديا، اس لقب كى وضاحت كرتے ہوئے حافظ ابن الى حاتم رازى رحمة الله تعلاعليه لكهة بين: يعنى فَوقَ العُلماعق زمانه بعنی سیدناسفیان توری رصةالله تعال علیه كامقصود به ب كه المام شعبه رحمة الله تعلاعليه اينزمانه كعلاير فاكت بير

(مقدمة كتاب الجرح والتعديل، 1 /126)

اعلى حضرت،إمام أبل سنّت، إمام أحمد رضا خان عنيه رحية لرَّحلن جس طرح ويگر کئی علوم ميں اپنی نظير آپ تھے يو نہی فنِ جديث میں بھی اپنے زمانہ کے علما پر آپ کو ایسی فوقیت حاصل تھی کہ آپ کے زمانہ کے عظیم عالم، 40سال تک درس حدیث دینے والے شیخ المحدثین حضرت علّامه وصی احمد سُورَتی رصة الله تعلل

﴿ ( فَيَعْدُانِ لِنَا اللَّهِ اللَّهُ مُنَّدُّ صَعْمَ البطَّعْنَ ) ﴾

په دارالا آنا دالي سنت ماني د لي مركز لينان د يوم باب المديد كرايي



(Biology) حيوانيات (Zoology) ونباتات (Botany) جغرافيه (Geography) طبقات الارض (Zoology) بيئت (Logarithm) و ارثماطيقي (Arithmetic) و شاريات (Statistics) و رياضي (Mathematics) و لوگارتهم (Astronomy) و الشعيات (Radiology) و الشعيات (Chemistry) و الشعيات (Physics) و الشعيات (Geometry) و الشعيات (Mathematics) و مناظروم رايا (Optics) و تويت و موسميات (Metrology) و موجودات (Natural Science) و فيره سائنسي علوم پر بھی کامل وَ مُشْرُ س رکھتے تھے۔

اعلی حضرت رصة الله تعالى عديد كى سائنسى تحقيقات سے پہلے آپ كا سائنس كے متعلق نظريد پڑھ ليجئ، چنانچ زمين سائن ہونے كے متعلق اپنے رسالے "نُزُولِ آيَاتِ فُنُ قَان بَسُكُونِ ذَهِينُ و آسْبَان "ميں فرماتے ہيں:سائنس يوں مسلمان نہ ہوگى كه اسلامی مسائل كو آیات و نُصُوص میں تاویلات و وراز كار (یعنی بے سروپااورلا تعلق تاویلات) كركے سائنس كے مطابق كرلياجائے۔ يوں تو مَعَاذَ الله اسلام نے سائنس قبول كى نه كه سائنس نے اسلام وہ مسلمان ہوگى تو يوں كه جننے اسلامی مسائل سے أسے خلاف ہے سب میں مسئلۂ اسلامی كو روشن كيا جائے ولائل سائنس كو مَرْدُود و پامال كر دياجائے جا بجاسائنس ہى كے اقوال سے اسلامی مسئلہ كا إثبات ہو، سائنس كا اِبْطال و إشكات ہو، يوں قابو ميں آئے گی۔ (فادئ رضویہ 227/27)

اب آتے ہیں اُن تحقیقات کی جانب جن میں اعلیٰ حضرت دستہ الله تعلامیدہ نے ایک طرف اسلامی نظریہ اور احکام شریعت کی توضیح و تشر ترسح فرمائی اور دوسری طرف قوانین سائنس کا تجزیئہ فرمایا۔ مُوافقِ اسلام قوانین کو تَوْشِیْق و تائید کے طور پر لیااور خلاف اسلام سائنسی نظریات کا قران وسنّت کے ساتھ ساتھ خود سائنسی قواعد وضوابط کے ذریعے ردّ واِبطال فرمایا اور دور جدید کے بعض سائنسی اَوْکار کوعَقُلی وَنَقَلی دلائل وبرَاہِن کی روشنی میں ماطل قرار دیاجنانچہ

سائنٹی اَ ذکار کوعَظُی و نَظُلی ولا کل وبرَاہین کی روشنی میں باطل قرار دیاچنانچہ 1338 ہجری میں حرکت زمین کے متعلق عقلی وسائنسی ولا کل پر مشتمل کتاب ؓ فَوْدُ مُسِینٌ دَدُّ دَدِّ حَمَّا گَتِ دَصِیْن "تحریر فرمائی جو ایک مقدمہ، چار فصلوں اور ایک خاتمہ پر مُحِیُط ہے، اس میں زمین کے ساکن ہونے پر 105 دلیلیں قائم کیں،خو و فرماتے ہیں: فصل اوّل میں نافریت پر بحث اور اُس سے اِبْطالِ حرکت ِزمین پر ہارہ ولیلیں۔فصلِ دوم میں جاذبیت پر کلام اور اس سے اِبْطلانِ

حرکتِ زمین پر پچاس و لیلیں۔ فصلِ سِؤم میں خور حرکتِ زمین کے اِبطال پر اور تینتالیں اور تینتالیں ولیلیں۔ یہ بحدہ تعالیٰ نظلانِ حرکتِ زمین پر ایک سوپانچ ولیلیں ہوئیں جن میں پندرہ اگل کتابوں کی ہیں جن کی ہم نے اِصلاح و تقیح کی اور پورے نوے ولائل نہایت روشن وکامل بِفَصْلِم تعالیٰ خاص ہمارے ایجاد ہیں۔ فصل چہارم میں ان شبہات کا روجو ہیائتِ جدیدہ اِشاتِ حرکتِ زمین میں چش کرتی ہے۔ (فاویاد ضویہ 245/27)

آپ کی سائنسی تحقیقات پر کوئی اور تصنیف نه بھی ہوتی تو 139صفحات پر پھیلی ہوئی بہی ایک کتاب آپ کے عظیم سائنسدان (Great scientist) ہونے کی کافی و وَافی دلیل تھی۔ سائنس کا کوئی پر وفیسر جب یہ کتاب دیکھے گا تو امام الل سنت رصة الله تعلیٰ علیہ کی سائنسی تحقیقات اور

علوم جدید میں گہر اٹی و گیٹر اٹی پر رَشک کرنے گا اُور سائنس کااسٹوؤنٹ اے پڑھے گاتو چیران وشَشُدَررہ جائے گا کہ چٹائی پر بیٹے کر لوگول کی شرعی راہنمائی کرنے والی پیرزگ ہستی قدیم وجدید تمام سائنسی علوم وفنون میں بھی کامل مہارت رکھتی تھی ۔انگریزی میں اس کتاب کاتر جمہ:"A Fair Success Refitting Motion of Earth کے نام سے ہوچکا ہے۔





اکتوبر1919 عیسوی میں ایک امریکی سائنشٹ البرث ایف۔ پورٹانے پیشین گوئی کی کہ "بعض سیاروں کے اجتماع سے
17 دسمبر کو طوفان، بجلیاں، سخت بارش اور بڑے زلزلے ہوں گے۔ " جب یہ ہولناک پیشین گوئی اعلیٰ حضرت کے سامنے پینجی تو
آپ نے اس کی تَرَویْد میں ایک رسالہ بَنام مُعِیاْنِ مُیونَ بَهُودَوْدِ شَهْس وسُکُونِ دَمِیاُن " لکھاجس میں 17 دلیلوں سے اس پیشین گوئی
کارد فرمایا جس میں 16 دلاکل جدید سائنس سے دیئے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں: بیانِ مُنْجِم (امریکی سائنشٹ) پر اور مُوافَدَات
بھی ہیں گر 17 دسمبر کے لئے 17 پر بی اَکِتَقاکریں۔ (ناوٹار شویہ 242/27 طفا)

علیه نے ان اقسام پر 72 قسموں کا اضافہ فرما

دیا۔ تفصیل کے لئے فاوی رضویہ جلد 3

میں شامل کتاب "الْبَطْرُالسَّعِیْد عَلٰ
نَبُتِ جِنْسِ الصَّعِیْد" کامطالعہ فرمائے۔
یانی کے رنگ کے متعلق سائنسد انوں
یانی کے رنگ کے متعلق سائنسد انوں
میں اختلاف پایاجاتا ہے، کسی نے کہا: پانی
کہا توکسی نے اس کارنگ سیاہ قرار دیا گر
اعلیٰ حضرت دصة الله تعالی علیه نے ان
اعلیٰ حضرت دصة الله تعالی علیه نے ان
تینوں آرا کا عَقْلی و نَقْلی دلائل سے رَد

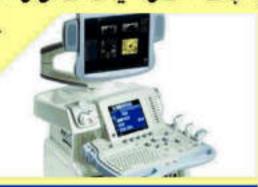







کرتے ہوئے شرعی اور سائنسی والاکل سے پانی کے رنگ کو "بلکاسیائی ماکل" ثابت کیا۔ (ناوٹار ضویہ 3/2451254 اور کی سلم کی طبیعیات (Physics) کے موضوع "Acoustics" اور نظریۂ حَمُونی (wave Theory) یعنی ماڈران کمیو نیکیشن سلم کی بات کی جائے تو اس پراعلی حضرت رہے اشہ تعالی علیه کی کتاب "الْکَشُفُ شَافِیّا حُکُمُ فَوْدُو جِرَافِیّا" علم صوتیات کے ماہرین کو وعوتِ فکر دیتی ہے۔ ایٹم کے اِنْشِقال (Nuclear Fission) کی بات ہو تو آپ نے لبنی کتاب "الْکَشِفَ الْمُلْهَمَة فِي الْحِکُمَة الْمُلْهَمَة فِي الْحِکُمَة الْمُلْهَمَة فِي الْحِکُمَة اللهُ مَعْلَى بحث فرمائی ہے۔ میڈیکل سائنس (Medical Science) کے تعلق سے نظر دوڑائیں تو آپ کی کتب، رسائل اور فاوی میں جابجا طبی اصطلاحات، طبی اصول و قوانین اور بیش بہا طبی معلومات ملتی ہیں بالخصوص آپ کا رسالہ "تَقْیسینرُالْہَا عُون لِدَسَکُن فِي الطّاعُون "جو بظاہر مرضِ طاعون کے بارے میں شرعی احکام پر مبنی ہے گر مطابَعَ کرنے والوں پرواضح "تَقْیسینرُالْہَا عُون لِدَسَکُن فِي الطّاعُون "جو بظاہر مرضِ طاعون کے بارے میں شرعی احکام پر مبنی ہے گر مطابَعَ کرنے والوں پرواضح





کر دیتا ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کے بھی ایکسپرٹ ہیں اور آپ ہی وہ پہلے مسلمان سائنشٹ ہیں جنہوں نے1896 میسوی میں اپنی کتاب "الصَّنصَام عَلَی مُشَکِّلِ فِیْ الیّدِ عُلُوْمِ الْاَدْحَام" میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فار مولا بیان فرمایا ہے۔علم فلکیات (Astronomy) میں آپ کواس قدر مہارت تھی کہ رات میں تارے دیکھ کر اور دن کوسورج دیکھ کر گھڑی بلالیاکرتے تھے۔

الغرض تحقیق مر جان (Coral) ہویا تحقیق اہر ام معنریا پھر زلزلہ (Earthquake) کی تحقیق، نظریہ مدو و جُزر (Coral) الغرض تحقیق مر جان (Coral) ہویا نظریہ کشش نقل، الجبرا و ریاضی کی تحقیق ہوں یاسائنس کے دیگر جدید و قدیم مسائل، ہمیں کتب اعلیٰ حضرت میں جگہ جگہ ان کے متعلق تحقیقات نظر آتی ہیں کیونکہ احکام کی گہر ائیوں تک چنچنے کے لئے آپ متعلقہ مسئلے کی تحقیق نہ صرف قران وسنت اور عبارات فقہا سے فرماتے بلکہ اُسے و نیاوی وسائنسی علوم نیز مُشاہدات و تَجُربات کی روشنی میں بحقیق نہ صرف قران وسنت پررکھی ہے کیونکہ آپ کا نظریہ و تحقیقات کی بنیاد قران وسنت پررکھی ہے کیونکہ آپ کا نظریہ و عقیدہ یہ کہ قرآن وسنت کی روشن میں جانیا جائے۔"

سائنسی علوم پر تحقیقات کرتے وقت

اسائنس کو قرآن وسنت کی

اروشنی میں بڑدگھا جائے نہ کہ

قرآن وسنت کو سائنس کی

مطابق ہے اگر مان لیس تو فہہا روشن میں جانجا جائے۔

مطابق ہے اگر مان لیس تو فہہا

نكابين اورتمام چيزين الله تبازك و

خاص بات ہہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رصة الله تعلا علیه
ابتدا، انتہا یا جہال مناسب سیجھتے ہیں مطالعہ
سمجھاتے ہیں کہ سائنسی قوانین اپنی جگہ
پاک کی ہے، وہ ہی سب پر غالب اور
چنانچہ ایک مقام پر پانی کے رنگ کی
باری تعالیٰ پر اپنے ایمان ویقین گا اِظہار

مذکورہ بالا دلیل فَلاسِفَہ کے مذہب کے وگر نہ ہماری ایمانی دلیل ہے ہے کہ

تعالى ك اراد ك ك تابع

رات میں سیاہ چیو نٹی نیلگوں آسان کو

وه مجتمع

ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایک اندھا تاریک کی آنکھ کو دیکھ سکتاہے اور اگر وہ نہ چاہے تو دن کی روشنی میں فلک ہوس پہاڑسے بھی نہیں دیکھا جاسکتا چو نکہ اس نے چاہا کہ اُئجزاء انفرادی طور پر نظر نہ آئئیں اور جب ہو جائیں تو نظر آنے لگیں لہٰذا جیسااس نے چاہاویسا ہی واقع ہوا۔ (فادئ رضویہ، 174/2)

اور آخری بات ہے کہ جہاں اعلی حضرت رحمة الله تعلا عدید نے یہ دیکھا کہ کسی دنیاوی و سائنسی علم کی وجہ سے بنیادی اسلامی عقیدے پر زَد پڑتی ہے، وہ علم خلافِ اسلام ہے، پڑھنے والے کے ذہن میں لاد بنیت پیدا ہو جائے گی اورائیمان مُمَّرُ لڑل ہو گاتو آپ نے پلائزڈو اِس کے خلاف تھم شریعت صادر فرمایااور اس کے پڑھنے ہے مُمَانَعت فرمائی۔ تفصیل کے لئے فناوی رضویہ، جلد 23، صفحہ 706 ملاحظہ فرمایئے۔ پیش نظر مضمون میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الدُعن کے سائنسی اَفْکارو تحقیقات کا مخضر جائزہ پیش کیا گیاہے جو صرف ایک جھک ہے لئذا جے آپ کے سائنسی علوم کا ٹھا تھیں مار تاسمندرد کھناہو اور اِن علوم کی فلک ہوس چوٹیوں کا نظارہ کرناہو وہ آپ کی سائنس اور جدید علوم پر مشتل کتب ورسائل کا مطالعہ کرے۔

الله كريم كى أن پررحت مواور أن كے صدقے مارى بحساب مغفرت مور امينن بِجَادِ النَّبِيِّ الْأَمِينَن صلّى الله تعالى عديد والموسلم





حضرتِ سیّد ناجَریر بن عبد الله دهدالله تعلامنه فرماتے ہیں کہ میں نے دسول الله صلّ الله تعلامله والدوسلّ ہے نماز کی پابندی، زکوہ کی ادائیگی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ (بخاری، 1/35، مدیث:57) موجودہ دور میں بھی جب بیعت کی جاتی ہے تو پیر صاحب تو بہ کروا کر گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کاعبد لیتے ہیں۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھا کیوا بیعت کا بیہ سلسلہ رسول اکرم صل الله تعالی علیه والبدوسلم کے زمانہ آقد س سے لے کر آج تک جاری ہے جائی کہ بڑے برٹے جلیل القدر آئمہ وعُلَما بھی اپنے اپنے دور کے مثالُخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے ہیں۔ یہاں اعلی حضرت، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیه دحة السنان کی بیعت وخلافت اور اجازت کا مُحَفَّر وَکُر کیا جا تا ہے۔

کی بیعت وخلافت اور اجازت کا مُحَفِّر وَکُر کیا جا تا ہے۔

بیت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان دحة الشان علیه علی علیہ عند فی بیعت و خلافت اور اجازت کا مُحَفِّر وَکُر کیا جا تا ہے۔

بیت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان دحة الشان علیه علی علیہ نے 5 جُمادَی الدُولی 1294ھ کو مار ہرہ مُطبِّرہ میں علیہ فی الدُولی 1294ھ کو مار ہرہ مُطبِّرہ میں علیہ فی الدُولی 1294ھ کو مار ہرہ مُطبِّرہ میں

(75)

بَيْعُتِ إِرادَت بيہ ہے کہ مريد اپنے ارادہ وافتيار ختم کركے خود كوفئے ومر شد ہادى برحق كے بالكل بيئر دكر دے، اسے مُظلَقاً اپناحا كم و مُتَصَرِف جانے، اس كے چلانے پر راو سُلوك چلے، كوئى قدم بغيراُس كى مَرَضى كے نه ركھے۔ (فادى افرية، س140) بيت كرنائية صحابہ ہے اور قرآن وحديث سے ثابت ہے چنائي مُسلَح حُدَيْبِيه كے مُوقع پر سركار صلى الله تعلا عليه والهوسلّم چنائي مُسلَح حُدَيْبِيه كے مُوقع پر سركار صلى الله تعلا عليه والهوسلّم قران محمد ميں وَكر فرمايا: ﴿ إِنَّ النَّنِ بَنِي يُبَالِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَالِعُونَكَ وَاللّه ياك نے قران مجمد ميں وَكر فرمايا: ﴿ إِنَّ النَّنِ بَنِي يُبَالِعُونَكَ اِلْمَا يُبَالِعُونَ كَ وَمَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه

ومدوار هعبر فيغنان محاييات وصالحات،
 المدينة العلمية ، مرواداً باو (فيعل آباد)

## بيجت وارشاداوراجازت وخلافت



فَيْضَانِ لِنَا اللَّيْ اللَّنِ مُثَنَّتُ صَعْمِ السِطْعَةِ ﴾ ﴿ فَيَضَانِ لِنَا اللَّهُ وَأَنْ مِنْ السَطْعَةِ ﴾

تاجدارِ مارہرہ حضرت سیّدنا شاہ آلِ رسول دسة الله تعال عليه كے وستِ حق يُرست يرشر فِ بيعت حاصل فرمايا۔

(جوابرالبيان، تعارف مؤلف عن 9 طخصاً)

آپ رحمة الله تعالى عليه النه والد ماجد رئيس الله تكليب مفتى نقى على خان اور تائ الفُول حضرت علامه عبد القادر بدايوني رحمة الله تعالى عليها كے ساتھ مار بره شريف حاضر بوئے مار بره بينج كر پہلے ايك سرائ بين مفہرے اور وبال عسل كر كے كيڑے تبديل فرماكر خانقاهِ بركا بيء ميں حاضر بوئ رحمة الله تعالى عبد القادر بدايوني رحمة الله تعالى عليه رئيس الله تكليبين مفتى نقي على خان اور اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله تعالى عليهاكولے كر تاجد ارمار بره حضرت امام سيّد ناشاه آل رسول رحمة الله تعالى عبد مار سير ماشاه آل رسول رحمة الله تعالى عبد ان اور عضرت الله مين حاضر الله كوئي الله تعالى عبد الله الله تعالى عبد الله الله تعالى عبد الله تعالى عبد الله تعالى عبد كان حمة الله تعالى عبد كان من حاضر الله كي خدمت الله تعالى عبد كان حمة الله تعالى عبد كے ان مول رحمة الله تعالى عبد كے ان كو سلسلة عاليه قاور مير بركات ميں داخل فرما يا۔

(حیات اعلی حضرت، 1 /78 طخصاً)

اہلِ نظر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت پیر ومرشد اس بیعت کے چندروز پہلے سے یوں نظر آتے تھے جیسے کسی کا انتظار کررہے ہوں اور جب بیہ دونوں حضرات حاضرِ خدمت ہوئے تو بَشَّاش (خوش) ہو کر فرمایا: تشریف لائے، آپ کا توبڑا انتظار تھا۔ (بیر جام احمد رضا، ص4)

ظانت اَللهُ اَکْبَرا بیه حضرات کیماروش اور پاکیزه دل لے کر حاضر ہوئے تھے کہ بیعت فرمانے کے ساتھ ہی مُر شِدِ بَرحَق حضرت سیّدنا شاہ آلِ رسول رصة الله تعلاملية نے تمام سَلا سِل میں خلافت واجازت اور سند حدیث بھی عطافر مادی۔

(حيات اعلى حضرت ، 1 /49)

ائمیں ریاضت و نُحَامِرہ کی کیا ضرورت خاتم الاکاپر حضرت سید شاہ آلِ رسول رحمۃ الله تعالى عليه ان بزر گوں میں سے تھے جواپنے مُریدین وطالبین کوریاضت و مُجَامِدہ کی بڑی سَخَت منزلوں سے گزارتے، ان کے دلول کو خوب یا کیزہ اور ستھراکرتے پھر

جب انہیں اس قابل دیکھتے تو خلافت واجازت سے سرفراز فرماتے مگر اعلیٰ حضرت اور آپ کے والد گرامی کو بیعت فرمانے کے ساتھ ہی خلافت واجازت بھی دے دی، پیراس بار گاہ کا عجیب واقعہ تھا جس پر آپ ہی کے بوتے اور خلیفہ بأكمال حضرت ستيدنا شاه ابوالحسين احمد نوري دحية الله تعلاعليه نے عرض کی: کھٹور! آپ کے یہاں توبڑی ریاضت و مُجاہدہ کے بعد خلافت دی جاتی ہے ان کو ابھی کیسے دے دی گئی ؟ فرمایا: دوسرے لوگ ملا کچیلازنگ آلود دل لے کر آتے ہیں اس کے تُزیمیّے کئے ریاضت و مُحَامّدہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیہ مُصَفَّى ومُزَلِّي قُلُب لے كر آئے، انہيں رياضت ومُجَابِدہ كى كيا ضرورت تھی؟ صرف إِنْصَالِ نِسبت کی حاجت تھی جو بیعت کے ساتھ ہی حاصل ہو گیا، مزید فرمایا: مجھے بڑی فِکر تھی کہ بروز حَشَرِ أَكْرَ أَخْكُمُ الْعَاكِمِينَ نِے سوال فرمایا که آل رسول! تُو میرے لئے کیالا یاہے تو میں کیا پیش کروں گا مگر خدا کا شکر ہے که آج وه فِکْر دُور ہو گئی۔اس وَقُت میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ (سالنامہ معارف رضا 1989ء، ص164)

بیعت کی اجازت کے تیرہ ظری اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمة المثان اگر چه سب لوگوں کو طریقة عالیه قادریه جدیدہ میں بیعت کیا کرتے تھے مگر آپ علیہ الاصه کو درج ذیل 13 طریقوں میں اجازت وخلافت حاصل تھی۔

(1) سلسلة عاليه قادريه جديده سلسلة الدّهب يه سلسله حضور أور عالم صلّ الله تعالى عليه واله وسلّم سه آپ دسة الله تعالى عليه تك 38 واسطول سے بنجا ہے۔ (2) سلسلة قادريه آبائية قديمه يه سلسله حضور نور عالم صلّ الله تعالى عليه واله وسلّم سه آب دسة الله تعالى عليه تك 34 واسطول سے بنجا ہے (3) سلسلة قادريه تعالى عليه تك 34 واسطول سے بنجا ہے (3) سلسلة قادريه حضور غوث پاك رض الله تعالى عنه تك 24 واسط بيل (4) سلسلة قادريه متوريه م

تعالى عليه والهوسلم ت آب رحمة الله تعالى عديه تك 37 واسطول ے پہنچا ہے (7)سلسلۂ عالیہ چشتیہ جدیدہ (8)سلسلۂ عالیہ شم وروي قديمه يه سلسله حضور نورِ عالم مال الله تعالى عليه واله وسلم سے آپ رحمة الله تعالى عليه تك 33 واسطول سے يہنجا ہے۔ (9) سلسلة عاليه سهر ورديه جديده (10) سلسله عاليه نقشبنديه صديقيرير سلمله حضور نور عالم صلى الله تعال عليه واله وسلم = آب رصة الله تعال عليه تك 32 واسطول سے بہنچا ہے۔ (11) سلسلة عاليه نقشبنديه علوية صِدّيقيه بيه سلسله حضور نورِ عالم صلَّ الله تعالى عليه واله وسلَّم ح آپ رصة الله تعالى عليه تك 33 واسطول سے پہنچاہے۔ (12)سلسلة عاليد بديعيد عداريد بيد سلسلم حضور نور عالم ملى الله تعالى عليه والموسلم ع آب رحة الله تعال عديد تك 21 واسطول سے پہنچا ب (13)سلسلة عاليه عَلَوِيَّهِ مناميهِ مولانا محمد ظفر الدين بهاري فرماتے ہيں كه طريقة منامیہ سب طریقوں میں سب سے زیادہ قریب سے قریب تر ہے کیونکہ اس میں اعلی حضرت علید المصداور حضورِ اقد س صنّ الله تعلامديدو الدوسلم ك در ميان صرف تين واسط بيس

(حيات اعلى حضرت، 81161/3)

مُرشِدِ بَرْحق حضرت سيّدناشاه آلّ رسول رحة الله تعلامليه في الله عَبدت بيه بهي فرمايا: ديكھو! اب بهارى اور بهارى فائدان كه آكابركى جو كِتابيس شائع بهول ان دونوں عالموں (يعنى مولانا عبد القادِر بدايونى اور مولانا احمد رضا خان رحة الله تعلل عليها) كودٍ كھالى جائيس اور بيہ جيسے إضلاح كريں قبول كى جائے عليها) كودٍ كھالى جائيس اور بيہ جيسے إضلاح كريں قبول كى جائے گھر إشاعت بو۔ (سالنامه معارف رضا 1989ء، ص 165)

پیشانی میں الله کانور اعلی حضرت امام احمد رضا خان دصة الله تعالى مديد کو اپنے دَور کے اور بھی اُکابِر عُلَما ومَشارُخُ ہے اجازت و خلافت حاصل ہے جن میں ہے ایک نام امام شافعیہ حضرت شیخ حسین بن صالح جمال اللیل کا بھی ہے چنانچہ 1295ھ میں جب اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان دصة الله تعلاملیه ایک والید ماجِد دَرِیْنِیسُ الْمُتَ کَلِیدِیْن مفتی نقی علی خان دصة الله تعلاملیه ایک والید ماجِد دَرِیْنِیسُ الْمُتَ کَلِیدِیْن مفتی نقی علی خان دصة الله تعلاملیه

تعال عدید کے ساتھ حَرِّمین شریفین حاضر ہوئے تو ایک دان فرار مغرب مقام ابراہیم میں اداکی۔ بعدِ نماز امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمل اللیل نے بلا تعارُ ف سابق آپ کا ہاتھ پکڑا اور لیتے ہوئے اپنے دولت گدہ تشریف لے گئے اور دیر تک اور لیتے ہوئے اپنے دولت گدہ تشریف لے گئے اور دیر تک آپ کی پیشانی کو پکڑ کر فرمایا: ای لائے گئے گؤر الله ف طفرا المبیش الله کانوراس پیشانی میں پاتا ہوں اور صحاح سِنَّہ اور سلسلۂ قادِریَّہ کی اِجازت اپنے وَستِ مُبارُک سے لکھ کر عنایت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا نام ضیاء اللہ بن احمد ہے۔ اس منایت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا نام ضیاء اللہ بن احمد ہے۔ اس مناد کی بڑی خوبی میہ ہے کہ اس میں امام بخاری تک فقط 11 منئد کی بڑی خوبی میہ ہے کہ اس میں امام بخاری تک فقط 11 واسطے ہیں۔ (حیات اعلی حضرت، 1/89)

میٹھے ہیٹھے اسلامی بھائیو!کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے مُرید بن جاناچاہئے کیونکہ پیراپنے مرید کے لئے دین ودنیا کی بڑید بن جاناچاہئے کیونکہ پیراپنے مرید کے لئے دین ودنیا کی بے شار خیر وبرکت کا باعث ہو تا ہے۔ بیعت کی ضرورت و اَبَّمیّت کا اندازہ اعلیٰ حضرت کے اس فرمان سے لگائے، آپ فرماتے ہیں: احادیث سے ثابت ہے کہ دسول الله صلیالله تعالی حلیہ داللہ دسلہ صاحب شفاعت ہیں، الله بھڑوبئائے خصفور وہ شفیع ہوں گے اور ان کے خصفور عُلَماء واولیاء اپنے مُتوسِّلوں کی شفاعت کریں گے۔ مَثارِی کرام دنیا ودین ونزع وقبر وحشر شفاعت کریں گے۔ مَثارِی کرام دنیا ودین ونزع وقبر وحشر سب حالتوں میں اپنے مُرنیدین کی اِمداد فرماتے ہیں۔

( فآوی رضویه، 21/464)

لہذا جو ابھی تک کسی بھی پیر صاحب سے مُرید نہیں ہوئے
انہیں چاہئے کہ اُسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی
جامع شر الط پیر سے بُیعت ضرور کر لیں۔ اس کے لئے ایک
بہترین انتخاب عاشقِ اعلی حضرت، شیخ طریقت، امیرِ اہلِ سنت
حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قادِری رضوی
وَمَتْ بُرَوَّ لَنَّهُمُ الْعَالِيَه کی ذات گرامی کا بھی ہوسکتا ہے جن سے مُرید
ہوکر لاکھوں عاشقان رسول کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا
ہوچکاہے۔

مزارشر يف حضرت سبّدنا شاه آل رسول عليه رسة

#### كاشف شهز ادعطارى مدني الله

کے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز وباغ عدیہ رسة الله الرزاق فرماتے ہیں: مرید پیرکی

مَجِنَّت مِلنے سے کامل نہیں ہوتی کیونکہ مرشد توسب مُریدوں پر یکسال شفقت فرماتے ہیں بلکہ یہ مرید کی مرشدسے مَجبّت ہوتی ہے جو اُسے کامل کے درجے پر پہنچاتی ہے۔

(77/2 (2/1))

املی حضرت بطور مریدگائی اعلی حضرت امام اہل سنت عبد رصة رب العوت 5 جُمادًی الاُولی 1294ھ کو تقریباً 22 سال 7ماہ کی عُمر میں خاتم الاکابر حضرت سیّدنا شاہ آلِ رسول علیه رصة الله العفور سے بیّغت ہوئے اور ای مُجلِل میں پیرومرشد نے تمام سلسلول کی اجازت و خلافت عطافر ماکر خلیفه مُجاز بناویا اور تمام سلسلول میں بیعت لینے کی اجازت عطافر ماکر خلیفه مُجاز بناویا اور تمام سلسلول میں بیعت لینے کی اجازت عطافر ماکی۔ جب کسی نے اس کی حِکمت دریافت کی توارشاد فرمایا: دیگر لوگ مَیلا کُھیلاز نگ آلود ول لے کر آتے ہیں جس کی صفائی کے لئے انہیں ریاضت و مُجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مُصَفَی ومُدُولی قلب لے کر آتے ہیں جس کی صفائی کے لئے انہیں ریاضت و مُجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مُصَفَی ومُدُولی قلب لے کر آتے ہیں صرف نِسبت کی ضرورت تھی جوہم نے دے دی۔

(حیات املی صفرت، 1/78، خصوصی شاره سدمای افکار رضا، ص 22) گویا چیر و مُر شِندگی وُور بین نِگاپیوں نے فوراً ٹلا حُظ فرمالیا کہ اعلی حضرت ایک مرید کامل ہیں اس لئے آپ کو پہلی ہی ملاقات میں وہ کچھ عطا کر دیا گیا جو دیگر حضرات طویل ریاضات و ایک بار اعلیٰ حضرت امام الل سنت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ

رَحة الله العنون كا تاخ الفُول حضرت علامه عبدالقاور بدائوني عليه دحة الله العنون كے ساتھ ايك على مسئلے بين اختلاف رائے ہوگيا، وونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل پیش كئے ليكن كوئى فيصله نه ہوا۔ آخر كار مولانا عبدالقادر بدايونى نے اعلى حضرت كے دادا پير حضور سيّدنا شاہ آلِ احمد التجھے مياں دحة الله تعلا عليه كى كتاب "آئين احمى" كا حواله پيش كيا اور كتاب سے وكھايا۔ اس پر اعلى حضرت نے ارشاد فرمايا: اگرچہ آپ كى بات مجھ دليل سے سجھ منيس آتى ليكن چونكه مير كا بات مجھ دليل سے سجھ منيس آتى ليكن چونكه مير كا ماس بات كو بغير دليل تسليم كرتا ہوں۔

(حيات اعلى حضرت، 1/104 طفياً)

نامَد سے رضا کے اب مِٹ جاؤ بُرے کامو دیکھو مِرے پلّہ پر وہ ایٹھے میاں آیا بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے وہ ایٹھے میاں پیارا انھوں کا میاں آیا

(عدائق بخشش، ص49)

کایل مرید کون؟ میشے میشے اسلامی بھائیو! ایک کامل مرید وہ ہو تاہے جو دِل و جان سے نہ صرف اپنے جامع شر الط پیر و مر شد بلکہ ان کی آل و اولاد سمیت تمام متعلقین سے محبت



محائدات كے بعد حاصل كرتے ہيں۔

کوئی آیایا کے چلا گیا، کوئی غمر بھر بھی نہ یاسکا مرے مولی تجھ ہے گلہ نہیں، یہ تواپنااپنانصیب ہے

پیر خانے سے محبت اعلی حضرت دحمة الله تعلاعلیه کو اینے

پیر و مر شد اور اُن کے مُتعَلِقین سے کس فَدُر مَحبت تھی اس کا اندازہ آپ کی مختلف تحریروں اور اشعار سے بُخُوبی ہو تا ہے۔ ایک قول کے مطابق اعلی حضرت علیه المحمد نے خاندان برکات کے بزرگوں کی شان میں 265 اُشعار کا نذرانہ پیش کیا

ہے۔ (عرفان رضاور مدح مصطفے، 483/2)

پیر و مر شد کی بار گاہ میں اعلیٰ حضرت کا نذرانهُ عقیدت

اعلیٰ حضرت نے فارس زبان میں اپنے پیرومر شد کی 42اشعار ير مستمل منْقَبَتْ تحرير فرمائي جس كامطلع (بهلاشعر) يهد: خُوشادِ لے کہ دہندئش ولائے آل رسول فوشاترے كە كىندش فدائے آل رسول

(عدائق بخشش، ص289)

سلام رضامی ان کا تذکره بول فرماتے ہیں: نور جان عظر مجموعه آل رسول ميرے آ قائے نعت پدلا کھوں سلام

پیر و مرشد تک رہنمائی کرنے والی شخصیت سے محبت<mark> تاج</mark>

الفحول مُحتُ الرسول مولانا عبدالقادِر بدايوني عليه رحبةالله الغيف نے شاہ آل رسول کا تعارُف کرواکر اعلیٰ حضرت کوان ہے بَنْعَتْ ہونے کی ترغیب دلائی اور خو دان کے یاس لے کر گئے۔ اعلیٰ حضرت اس بات پران کاشکریه اداکرتے ہوئے اپنے پیرو مُرشِد كاتعارف يجهد يول كرواتي بين:

ال سے بڑھ کرے کیا محب رسول چیٹم جاں کی جلا محب رسول شب كوشش الفقا محت رسول

تیری نعت کا فکر کیا کیج سیجے کیا کیا ملامحت رسول اور تو اور گئے تھے ہے ما شخ بھی وہ کہ جس کے در کی خاک في بھی وو كه ايك جيلك ميں كرے

شخ بھی وہ کہ جس کی ایک نگاہ شخ بھی وہ کہ جس کے نام کا ورد شيخ تبھی کون حضرت آل رسول اس کے در تک رسائی تجھ سے ملی مجھ یہ واجب ہے تیرا شکر بھم

دو جہاں کا تجلا محب رسول درد دل کی دوا محب رسول خاتم الاولياء محب رسول تو ہوا رہنما محبّ رسول مجھ یہ لازم وعا محب رسول (عدائق بخش م 475)

سالانه بیانات این علمی اور دینی مصروفیات کی بنایر اعلیٰ حضرت عُموماً وعظ و تقرير سے إجتِناب فرماتے تھے آلبتّہ سال میں تین مُواقِع ایسے تھے جب آپ با قاعدہ ابہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک بیان 18 ووالحجة الحرام كواين بير ومُرشِد شاه آل رسول مار ہر وي عليه دحة الله القوی کے سالانہ عُرس کے موقع پر فرمایا کرتے تھے۔ (حيات اعلى حصرت 1 / 312 طفعاً)

> يار بيزا لكائے آل رسول وُوبِ بَجُرِ بِيرَاءٌ آلِ رسول

پیر و مرشد کا اعلیٰ حضرت پر اعتماد<mark> اعلیٰ حضرت ایک ایسے</mark> مرید کامل تھے جن پر پیرومر شد کونا صرف ناز تھابلکہ وہ آپ پر ملتل اعتباد تھی فرماتے تھے، چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمایا: میری اور میرے مُشائخ کی تمام تُصانیف مُطبُوعہ یا غیر مطبوعہ جب تک مولانا احد رضا کو نه و کھائی جائیں شائع نه کی جائیں۔ جس کو بیہ بتائیں جھیے وہ چھانی جائے، جس کو منع کر دیں وہ ہر گزنہ چھائی جائے۔ جو عبارت نیہ بڑھا دیں وہ میرے اور میرے مشائخ کی جانب سے بڑھی ہوئی مجھی جائے اورجس عبارت کو کاٹ دیں وہ کٹی ہوئی سمجھی جائے۔ بار گاہ نبوی مل الله تعالى عليه والموسلم عنديد إختيارات ان كوعطامو يبير

(تبليك إمام احدرضا، ص37) تھو کروں یہ نہ ڈال غیروں ک

ہم ہیں قدموں میں آئے آل رسول دادا پیرے محت اعلیٰ حضرت کوایئے دادا پیریعنی شاہ آل

المُ المُن الله المُن مِنْ مُن مغراله طلقي المنطقي المنافعة المنطقية المنطق

(V9)



ماہ سیما ہے احمد نوری مہر جلوہ ہے احمد نوری حضرت کی سیادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا: سید الانبیا رسول الله تیر ابابا ہے احمد نوری

جَلِه مُقَطّع (آخرى شعر) مين فرمايا:

کیوں رضائم مُلُول ہوتے ہو بال تمہارا ہے احمد نوری

اس قصیرہ کو سن کر حضرت سیّد شاہ ابوالحسین احمد نوری عدید دحمۃ الله القوی نے اعلیٰ حضرت دحمۃ الله تعالی عدیدہ کو ایک نہایت ہی نفیس مُعَظَر و مُعَنْبَر عمامہ عطا فرمایا اور اپنے دستِ اقدی سے آپ کے سرپر باندھا۔ (حیاتِ اعلیٰ حضرت، 1/57)

پیر و مرشد کے بوتے کا اعزاز واکرام حضرت پیرسید مہدی حسن مار ہروی بھی حضرت سیدشاہ آلِ رسول رسة الله تعال عدید کے بوتے ہے جو مار ہرہ شریف کے سجادہ نشین بھی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت ان کا بھی خوب اکرام فرماتے ہے۔ جب بیہ بریلی شریف آتے تواعلی حضرت خود ان کے لئے کھانا لاتے اور ہاتھ وُھلاتے ہے۔(حیاباطی حضرت (105/1)

> کیے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے مری سر کاروں کے

الله كريم سے دعا ہے كه مريد كامل اعلى حضرت رصة الله تعالى على حضرت رصة الله تعالى عليه على حضرت رصة الله تعالى عليه على حجت كرنے اور خوب ان كافيض پانے كى توفيق عطافر مائے۔ المبين بجاءِ النّبي الدّ عِين صنى الله تعالى عليه واله وسلم

ا احمد التحصيل کے پير و مرشد حضرت سيدنا شاہ آل احمد التحص ميال دسة الله تعالى عليه ہے کتنی عقيدت مخى اس كا اندازہ مضمون كے آغاز ميں مذكور حِكايت ہے لگا يا جاسكتا ہے۔مشہور فعانہ سلام رضاميں فرماتے ہيں:

نام و کام و شن و جان و حال و مقام سب میں ایتھے کی صورت پہلا کھوں سلام

پیرومرشد کے جائیں ہے محبت ہر ائے الٹالیس حضرت کے سید شاہ ابوالحسین احمد نوری علیہ بصداللہ القوی اعلی حضرت کے پیرو مرشد شاہ آل رسول کے پوتے اور جائشین تھے۔ اعلی حضرت ان ہے بہت محبت فرماتے تھے۔ اپنے دونوں شہزادوں محبحہ الم مولانا حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفے رضا خان دھة الله تعالى علیما کو ان سے بیعت مولانا مصطفے رضا خان دھة الله تعالى علیما کو ان سے بیعت کروایا۔ 1297ھ میں جب وہ شاہ آل رسول کی جائشینی کی مستد پر فائز ہوئے تو ان کی ایک متقبت تحریر فرمائی جس کا مظلع (بہلاشعر) یہ ہے:

بَرَ رَّرِ قِیاس ہے ہمقام ابوالحسین سدرہ سے بوچھور فعت بام ابوالحسین

(عدائق بخشش، ص115)

سلام رضامیں انہیں یوں خراج عقیدت پیش کیا: زیب سجادہ سجاد توری نہاد احمد نور طینت یہ لا کھوں سلام

شاہ ابوالحسین احمد نوری عدید رصة الله القوی مجمی اعلی حضرت سے محبت فرماتے بنے اور انہوں نے آپ کو "چیشم وچراغ

خاندان بركات "كالَقَب ويار (تصيد تان دائعتان مترجم، ص9)

اے رضایہ احمد نوری کافیض نور ہے ہوگئی میری غزل بڑھ کر تصیدہ نور کا

مام عطافرمایا 1315 ه میں حضرت سیّد شاہ ابوالحسین احمد نوری علیہ دسة الله القوی کی شان میں "مشرقستان قدس" کے تاریخی نام سے ایک تصیدہ مرتب فرمایا جس کا مَظَلَع (پیدا شعر) بیہ:



ولی سے جو بات خلاف عادت صادِر ہو اور وہ محال عادى مو(يعنى عادةً كرناممكن نه مو) اس کو کرامت کہتے ہیں۔

(ببارشریعت، حصه:۱۰۱/85ماخوذا) قرانِ مجيد ميں بھی کراماتِ اولیا کا ذِکر آیا ہے مثلاً حضرتِ سيدنا شليمان على تبيتنا وعليه الضلوة والسلام كے وزيرستيدنا أصف بن بَرْخِيا رحبة الله تعال عليه كا بلك جھیکنے میں میلوں دور سے تخت بلقيس حاضِر كرنا، أمِّ عيسىٰ حضرت سَيْرَتُنا مريم رض الله

تعال عنهاكا باتھ مبارك كَلُّنے

ہے ٹُنڈ مُنُڈ سے کاسر سبز تھجور بن کر پھلدار ہو جاناو غیر ہ۔ اعلى حضرت، امام ابلِ سنّت، شاه امام احمد رضا خان عديه رحمة الدِّحلن مفسر قرأن، محدث، فقيه اور مفتى ہونے كے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی تھے، آپ رحة الله تعلامديد سے بھی كئى كرامات ظاہر ہوئيں،مثلاً

(1) **مریدگی جفاظت** مولانا محمد سردار احمد صاحب جو امام الل سنّت، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دبِ العزت کے مرید تھے، ان کا بیان ہے کہ میں ملازمت کے سلسلے میں "نینی تال" تھا، ایک رات سویا توخواب میں دیکھا کہ میرے کپڑے جل رہے ہیں اور آ قائے تعمت، اعلیٰ حضرت علیہ رصة ربِّ لعزت فرمارہے ہیں: سر دار احمد! كيڑے بجھاؤ! فوراً آنكھ كھل كئى، كيا ديكھتا ہوں کہ واقعی لحاف میں آگ لگی ہے اور اعلیٰ حضرت عدید رصة دب العوت قريب عى موجود بين اور فرما رب بين: "سروار احمد! آگ بجھا۔" مرشِد کریم کی زیارت سے اجانک مشرف ہوا تو جاہا کہ پہلے قدم ہوی کا شرف حاصل کر

شهزادعنبرعطاري مدني المتناطئة

(2) والاُ الله كى خوشبو "تجليات

جل چڪا تھا۔

امام احمد رضا" میں ہے: غالباً 1320ھ كا واقعہ ہے كہ اعلى حضرت، عظيم البركت عليه رحمة ربُ العزت " بنيل يور مين مولانا عرفان علی صاحب کے

لول کھر آگ بجھاتا ہوں

کیکن جیسے ہی میں آپ رصة

الله تعال عليه كي جانب برها،

آپ نگاہوں سے او حجل ہو

گئے۔ خیر میں نے آگ

بجمائی، دیکھا تو لحاف چار انگل

( حیات اعلی حضرت ۱۰ /882)

گھر تشریف لائے، آپ نے ان سے فرمایا: کیا اس بستی میں کسی والله كامز ارشريف ٢٠٤ عرض كى: يهال توكسي مشهور والله الله کامزارمیری نظرمیں نہیں ہے۔ فرمایا: مجھے "واٹیاںللہ" کی خوشبو آرہی ہے، میں ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جاؤں گا۔ تب مولانا عرفان علی صاحب نے عرض کیا: اس بستی کے بالکل کنارے پر ایک قبر ہے، جنگلی علاقہ ہے ، ایک کو تھڑی بنی ہوئی ہے،ای میں قبر شریف ہے۔ فرمایا: چلئے! پھر اعلیٰ حضرت اس گمنام مزار پر تشریف لے گئے، آپ نے اس کو تفری کے اندر جاكر دروازه بند كرليااور تقريباً يون گھنٹے (45منٹ) تك اندر ہي رہے۔ سینکڑوں کا مجمع تھا۔ عینی شاہدوں، خصوصاً مولا ناعرِ فان علی صاحب کا بیان ہے کہ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ گویا دو تخض آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ رصة الله تعالى عليه بائر تشریف لائے تو چبرۂ مبارک پر جلال تھا، بارُعب آواز میں فرمایا: بیسلپور والو! تم اب تک تاریکی میں تھے، یہ الله کے زبر دست ولی ہیں، غازیانِ اسلام سے ہیں، سہر ور دی سلسلے کے

المعربة العلمية مرداراً باور فيس آباد) المسلمات المسلمات المسلم المسلم



ہیں، قبیلۂ انصار سے تعلق ہے، غازی کمال شاہ ان کا نام ہے، خمہیں لازِم ہے کہ ان سے کب فیض کرتے رہو اور ان کے مزار شریف کو عمدہ طور پر تغمیر کرو۔ اعلیٰ حضرت کا بیہ فرمانا تھا کہ اسی وقت سے لوگوں کا ہجوم ہونے لگا اور ان دلی اللہ کی بارگاہ سے لوگ فیض پانے لگے، اب وہ اجاڑ جنگل نما خظہ تھوڑے ہی دنوں میں گلزار بن گیا۔ (تبلیت امام احمد رضا، ص99)

(3) <del>كشتى والول كى امداد</del> صدرُ الشّريعه مفتى محمد امجد على اعظمى عليه رحمة الله القوى فرمات بين: ايك روز جم اعلى حضرت عليه رحة ربِّ العزت سے حدیث شریف پڑھ رہے تھے، آپ خلاف عادت مند شریف ہے اٹھے اور پندرہ منٹ کے بعد مُتَفَکِّم(کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے) واپس تشریف لائے، آپ کے دونوں ہاتھ آستین سمیت تر یعنی گیلے تھے، مجھے حکم فرمایا: خشک گریّہ لے آیئے! میں نے گر تہ حاضِر کیا، حضور نے پہنا اور ہم لو گوں کو درس حدیث دیے لگے۔میرے دل میں یہ عجیب بات تھ کی تو میں نے وہ دِن، تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ ٹھیک گیارہ دِن بعد کچھ لوگ تحفے تحا مُف لے کر حاضِر ہوئے۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے حال پوچھا کہ کہال کے رہنے والے ہیں، اس وفت کہاں ہے تشریف لائے ہیں اور کیے آنا ہوا؟ انہوں نے اپناواقعہ بیان کیا کہ ہم فلاں تاریخ کوکشتی میں سوار بتھے، ہوا تیز چلنے لگی اور موجیس زیادہ ہونے لگیں، یہاں تک که تشتی اُلٹ جانے اورِ ہمارے ڈوب جانے کا خطرہ ہوا۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے تَوسَّل کیا ( یعنی آپ کے وسیابہ سے بار گاہ البی میں دعا کی)اور نذر مانی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحص تحق کے نز دیک آیااور کشتی کو پکڑ کر کنارے پر پہنچادیا۔ یوں اعلیٰ حضرت کی برکت ہے الله پاک نے جمیں بچالیا۔ ای سلسلے میں نذر پوری کرنے اور اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لئے حاضِر موتے ہیں۔ (حیات اعلی حضرت ، 1/996)

(4) بادل نے سامیر کیا خلیفهٔ اعلیٰ حضرت مولانا محد حسین

میر تھی علیہ رصة الله القَوى كا بيان ہے كه ايك مرتبه ميں بريلي شریف حاضِر ہوا، دو دن یہاں رکنے کے بعد معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت علیه رحمة ربِّالعوت کے کسی مرید نے دعوت کی ہے، آپ ان کے گاؤں تشریف لے جائیں گے اور کچھ احباب بھی ساتھ ہوں گے۔ میں نے خیال کیا کہ سفر میں زیادہ صحبت میسر آئے گی، لہذا ساتھ چلنے کی اجازت لے لی۔غالباً عصر کے قریب ٹرین وہاں پینچی،اسٹیشن پر اتر کر نماز ادا کی گئی۔ اب ہم سب بیل گاڑیوں میں سوار ہوئے اور اعلیٰ حضرت کو یا لکی پیش کی گئی۔ گاؤں اسٹیشن سے چاریا پانچ میل دور تھا۔ دو دن وہاں قیام رہا، اس دوران قرب وجو ار کے لوگ برابر زیارت کے لئے حاضِر ہوتے رہے۔ دودِن کے بعد واپسی کا وفت آیا، روانگی کے لئے دوپہر دو بجے کا وفت مقرر ہوا۔ سب نے نمازِ ظہر اِدا کی اور تا نگوں میں سوار ہوئے، سخت گر می اور شدید دهوپ تھی۔ مجھے تعجب تھا کہاس قدر سخت گرمی اور دو پہر کا وفت اعلیٰ حضرت کی طبیعت کے موافق نہیں مگر الله یاک کی قدرت! انجی پندره بیس قدم بی چلے تھے کہ بادل آیااوراسٹیشن تک برابر ساتھ ساتھ جلتارہا۔اے دیکھ کر تعجب ہورہاتھااس لئے کہ موسم بادل کانہیں تھا۔

(حیات اعلی حضرت ۱۰/994 طخصاً)

(5) گیراہ فی دور ہوجاتی مولانا سیّد ایّوب علی رضوی علیہ رحمة الله القوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ محمد علی خان صاحب پر قتل کے مقدمہ ہوگیا، اعلی حضرت رحمة الله تعلا علیه کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیعت کی اور دعا کی عرض کی، آب رحمة الله تعالی عبد نے فرمایا: "إِنْ شَاءً الله تعالی آپ کو پھالی نہیں ہوگ۔" الْکَهُنْ بِلَّهِ عَزَّهُ جَلَّ محمد علی خان صاحب چند دنوں جیل ہوگ۔" الْکَهُنْ بِلَّهِ عَزَّهُ جَلَ محمد علی خان صاحب چند دنوں جیل میں رہ کر رہا ہوگئے۔ خود فرماتے ہیں: دورانِ قید ہر رات نمازِ میں رہ کر رہا ہوگئے۔ خود فرماتے ہیں: دورانِ قید ہر رات نمازِ عشا کے بعد بیداری میں اعلی حضرت علیه دحمۃ دنِ العزت تشریف لاتے، میں دیکھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت بیرونی حصہ میں تشریف لاتے، میں دیکھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت بیرونی حصہ میں

چہل قدمی فرما رہے ہیں، اس سے مجھے تسکین ہوتی اور گھبر اہث دور ہو جاتی تھی۔(حیت علی هنرت،1/926طفا)

(6) دردکا فورہوگیا 1912ء کی بات ہے، مولاناعرفان علی بیسلپوری علیہ دستہ الله القوی کو دردِ قُولَنْج (بڑی آنت کادرد) اُٹھا، تین دِن تڑیت گزرے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ ان دنوں آپ بر یلی شریف میں زیرِ تعلیم سے، فرماتے ہیں: تیسرے روز شیخ طریقت، رہبر شریعت، اعلی حضرت علیہ دستہ دب العوت نے اپنے قدوم مئیست لُؤوم (مبارک قدم رکھے) سے میرے کمرے کو شرف بخشا اور درد کے مقام پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر دم فرمایا نیز اپنے دست پاک کی اگو تھی نکال مبارک رکھ کر دم فرمایا نیز اپنے دست پاک کی اگو تھی نکال مبارک رکھ کر دم فرمایا نیز اپنے دست باک کی اگو تھی نکال مبارک رکھ کر دم فرمایا نیز اپنے دست باک کی اگو تھی نکال مبارک کے بعد ہی دردؤور ہوگیا۔ (حیات اعلی صرت، 1/887 النگ

(7) پیولوں کی خشک پیتاں ولی کابل، اعلی حضرت عدید دھة رنب العوت آبنا او قات عشاکی نماز کے بعد پیولوں کا ہار کھول کر حاضرینِ مسجد میں تقسیم فرمایا کرتے ہتھے۔ مولاناسید الیوب علی رضوی عدید رحمة الله القوی کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے بھی یہ مبارک تحفہ ملتا، میں ان پیولوں کو خشک کرکے محفوظ کر لیا کر تا تھا۔ جب تک یہ مبارک تحفہ میرے پاس رہامجھے کسی دوا کی ضرورت پیش نہیں آئی، اگر دروسر ہوتا تو ان ہی خشک کی ضرورت پیش نہیں آئی، اگر دروسر ہوتا تو ان ہی خشک کی خود کی رائے ہیں کر ماتھے پر لگا لیتا، نزلہ، زکام، کھائی، بخار وغیرہ امراض میں انہیں پیس کر پی لیتا تو الله پاک کے کرم وغیرہ امراض میں انہیں پیس کر پی لیتا تو الله پاک کے کرم ہو تیا ماتھی خشرے، افسوس کہ اب وہ تیرک رفتہ رفتہ ختم ہوگیا ہے۔ (حیات اعلی حضرت، 1/935، الله)

(8) پاگل بن کاانو کھاعلاج 8 رہے الآخر 1335ھ کو حضرت مولانا شاہ وصی احمد سورتی دھیۃ اللہ تعلا علیہ کی خانقاہ میں عرس شریف کے موقع پر ایک نوجوان دیوانے کو بارگاہِ اعلی حضرت میں پیش کیا گیاجو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے رشتے داروں نے بیان کیا کہ بیرپاگل ہے، ہز ارول علاج کئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، پاگل خانے میں اس لئے داخل نہیں کیا کہ وہاں مریضوں کو بہت مارتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، تمام گھر والے پریشان ہیں۔ ہم

بڑی امید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عدید رحبة رہاںہ نے تمام واقعات تَحَیُّل کے ساتھ ساعت فرمائے، پھر چند منٹ بغور اس دیوانے کی طرف دیجھے رہے، ایسا معلوم ہو تا تھا کہ گویاشِفا بخش نگاہوں سے مرض کو تھینچ رہے ہیں۔ آپ کے نگاہ ملاتے ہی دیوانے کی پاگلوں والی حرکات میں افاقہ ہوناشر وع ہو گیا، تھوڑی دیر میں وہ ہے س و حرکت ہو کر پڑا۔ اعلیٰ حضرت عدید رحبة رہاہدیت نے فرمایا: اس یہ شمیک ہیں، رسیاں کھول دو، گھر لے جاؤ اور روزانہ تھوڑے دودھ کے ساتھ ایک عدد منتقی کھلا دیا کرو۔

(حیات اعلی حضرت ۱۰ /978)

(9) موال بھی بتائے جواب بھی ایک مرتبہ حافظ محر حمین الدین صاحب دِل میں بہت سارے سوالات سوچ کر بارگاہِ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوئے تاکہ ان کے جوابات حاصل کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ سوالات کرتے، واقفِ اسرار، عاشق شہ ابرار، اعلیٰ حضرت رحة الله تعلیٰ علیہ نے خود ہی

کریں۔ اس سے پہلے کہ بیہ سوالات کرتے، واقفِ اسرار، عاشقِ شبر ابرار،اعلی حضرت رحمة الله تعالى عليه نے خود ہی سوالات ارشاد فرمائے اور جو ابات بھی عطافرمادیئے۔ یہ واضح کرامت دیکھ کرحافظ صاحب کو بہت تعجب ہو ااور سلسلۂ غلامی

میں داخل ہو گئے۔(حیات اعلی حضرت ،1/967، مخوذاً)

(10) پہلے جو تاسیر حاکر والے ایک مرتبہ ایک فقیر اعلی حضرت رصة الله تعالى علیه کی مسجد میں تھیمرے، انہیں کسی بات پر ناراضی ہوئی، اس قدر جلال میں آئے کہ کہنے گئے: "میں سوداگری محلے کو اُلٹ دول گا" اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ سے تو اپنا جو تا فقیر کی طرف پھینکا، جو تا اس کے سامنے اُلٹا گرا، فرمایا: "پہلے اسے سید حاکر واتب سوداگری محلے کو اُلٹے گا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، کہتے تھے کہ فقیر نے اپنی تمام ہمت لگادی مگر جو تا سید حانہ کر سکا، پالآخر اعلیٰ حضرت علیہ دحمة دب العزت نے جو تا پہنا اور مکان میں تشریف لے گئے، وہ فقیر بہت نادِم ہوا اور در دولت پر حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ خودائ کے کھانالائے۔ (حیات اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ خودائ کے کھانالائے۔ (حیات اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ خودائ کے کھانالائے۔ (حیات اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ خودائ کے کھانالائے۔ (حیات اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ خودائ کے کھانالائے۔ (حیات اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا تو

# فراين مصطفير يقين كامل

صحابي رسول حضرتِ سيّدُنا ابوسِنّان وُوَ لِي رض الله تعلامنه فرماتے ہیں: میں نے ویکھا کہ حضرت سیّدُنا مُتار بن یابسر دخواللہ تعلاءندنے کوئی مشروب منگوایا تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا آپ نے اے بی کر فرمایا: "الله پاک اور اس کے رسول صل شاتعال عليه وله وسلم كا فرمان حق ہے، ميں آج اپنے آقا و مَولى حضرتِ سیدنا محمد مصطفے صلی الله تعلی عدید والهوسلم اور آب کے صحابی کرام عليهم اليضوان سے جاملول كا كيونك رسول الله صلى الله تعلى عليمواله وسلم کے فرمان کے مطابق میری زندگی کی آخری غیزا دودھ ہے۔" (صفة الصفوق 1 / 231 ، رقم: 27)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جمارے بزر گان وین علیه رحمة الله النبین كا اس بات پر يقين كامل جواكرتا تفاكه رسول كريم صفائله تعلاعليه ولموسلم ابتى مبارك زبان ہے جو فرمادیں وہی سیج ہے اب دنیا ادھر کی ادھر ہوسکتی ہے كيكن آقا كريم صلَّ الله تعالى عليه والبوسلَّم كا فرمان تهيس بدل سكتاً-سر کارِ اعلیٰ حضرت بھی انہی اولیائے کاملین کی صَف میں شامل ہوتے ہیں جن کو اینے آقا ومولی صلّ الله تعلا عليه واله وسلَّم ك فرامین پر غیر مُتزَلزَل یقین تھا۔ آیئے فرامینِ مصطفط پر اعلی حضرت علیه دحة دب العوت کے یقین کامل کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمايئه چنانچه

🕕 ایک روز اعلیٰ حضرت علیه دسهٔ دِبِّ العدِت بعد نمازِ ظهر پاہَر تشریف فرماہوئے۔ ایک اور صاحب بھی حاضر تھے۔ان سے

ارشاد فرمایا که اس بار مجھے 34 دن کامل بخار (Fever) رہا، کسی وقت کم نہ ہوا، انہوں نے عرض کیا: سر دی کا بخار بھی آتا تھا؟ إس پر ارشاد فرمایا: "جازا، طاعون(Plague) اور وَباكَی أمر اصْ جس قَدَر ہیں اور نابینائی، بَرَص، خُذام وغیرہ وغیرہ کامجھ سے نبی صلَّ الله تعالى عليه والهوسلَّم كاوعده ب كديم أمر اض تحجّم نه بهول كُ جس پر میراایمان ہے۔"( پھر فرمایا) اِس میں بھی خوف ہے کہ كوئى مرض نه ہو۔ بِغَضْلِهِ تَعَالَى بخار و دردِ سر و دردِ كمر توا كثر رہتا ہے۔ایک مرتبہ کمرمیں بہت شدت سے در د ہوااور اس کااثر أعصاب يريزا كه ہاتھ سيدھانه ہو تاتھا۔ (بلوظت على ھنرت، ص480 تغير) وایک مرتبہ مسی نے اعلی حضرت رصقالله تعالى عليه كی اپنے گھر دعوت کی، وہاں جو کھانا پیشِ کیا گیاوہ آپ کی طبیعت کے مُوافق نه تھابلکه مُصِر(نقصان دَه) تھالیکن آپ نے صاحب خانه کی ول جونى كيك يدوعايره كركهانا كهاليا: "بسيم اللهِ الَّذِي لَا يَضُهُ مَعَ اسْهِ شَيئٌ فِي الأرْضِ وَلَا فِي السُّهَاءِ وَهُوَ السَّبِيعُ العَلِيمِ "(الدعاك فضیلت میں ہے کہ کھانے سے پہلے میہ دعا پڑھ لی جائے تواگر کھانے میں زهر تبھی ہو گا تو اِنْ شَاغَ اللّٰه عَامَةً اللّٰه عَامَةً اللّٰه عَلَيْهِ اللّٰهِ مَهِيل كريكا۔ ( فردوس الاخبار بما ثور الخطاب، 1 /274، حديث: 1955))- (حيات اعلى حضرت، 1 /124 طفعاً)

غور فرمائیں کہ کیا جارا بھی اپنے پیارے آ قا صل الله تعال عديه والهوسلم كے فرامين پر ايساكامل يقين اور اعتماد ہے۔ نيز اس واقعے ہے ہیہ بھی معلوم ہوا کہ میزبان (Host) ہمیں جو پیش کریں اے قبول کرلیا کریں اس میں کسی قسم کا تقص نہ

تكاليس يبي بزر گول كانداز بـ

کے لئے جازمقد س حاضرہوئے تو وہاں سخت علیل ہوئے مُحرَّمُ الْحَرَام کے آخری دنوں میں طبیعت بہتر ہوئی، آپ رحة الله الحرّام کے آخری دنوں میں طبیعت بہتر ہوئی، آپ رحة الله تعلامیه خود فرماتے ہیں: وہاں ایک سلطانی حَمَام ہے میں اُس میں نَہایا، باہر نکلاہوں کہ بادل دیکھا، حَرَم شریف چہنچتے ہینچتے بہتچتے ہیں میں نہایا، باہر نکلاہوں کہ بادل دیکھا، حَرَم شریف چہنچتے ہینچتے ہیں میں طواف کرے وہ رحمتِ اللی میں تیر تاہے، (اس فسیلت کوپانے کے لئے) فوراً سَنگِ اُسود شریف کا بوسہ لے کر بارش ہی میں سات پھیرے طواف کیا، بخار پھرلوٹ آیا، ایک صاحب نے سات پھیرے طواف کیا، بخار پھرلوٹ آیا، ایک صاحب نے کہا: "ایک ضعیف حدیث کے لئے تم نے اپنے بدن کی بیہ کہا: "ایک ضعیف حدیث کے لئے تم نے اپنے بدن کی بیہ بخار پھرائلہ تَعَالی قُوی ہے۔" (الفوظاتِ اعلی حضرت، می 209 ہے)

میں میں اللہ عزد میں کریم صف اللہ تعلاملید الموسلم سے عشق ہو تو ایسا کہ حدیث پاک کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے بارش ہی میں طواف شروع کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین رحمہ اللہ المہین نیکیوں کے کیے حریص ہوا کرتے تھے کہ دین رحمہ اللہ المہین نیکیوں کے کیے حریص ہوا کرتے تھے کہ

مَشْقَّت اُٹھا کر بھی اَحادیثِ مُبارکہ کے فضائل حاصل کرنے کی کوشش فرماتے۔

اعلی حضرت بصطفت المعلی علیه کو ایک مَرض (موتیا) پیش ا علیه کو ایک مَرض (موتیا) پیش ا آیا، خود فرماتے ہیں: جمادی الاُولی 1300ھ میں بعض اَتَہم تصانیف کے سبب ایک مہینہ کا تصانیف کے سبب ایک مہینہ کا

مل باریک خط کی کتابیں شاندروز عَلَی الْاِلْتِصال (یعنی مسلس) و یکھناہولہ گرمی کا مَوسِم تھا، دن کو اندر کے دالان میں کتاب دیکھتا اور لکھتا، (مُمرُکا) اَٹھا کیسوال سال تھا، آئکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا، ایک روز شدتِ گرمی کے باعث دوپہر کو لکھتے

لکھتے نہایا، سرپریانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز سّر ہے واہنی آنکھ میں اُٹر آئی، بائیں آنکھ بند کرے وا ہنی سے ویکھاتو نظر آنے والی چیز کے در میان میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا، اس کے بنیچے شئے کا جتنا حصتہ ہوا وہ ناصاف اور دیا ہوا معلوم ہو تا، ان دنوں ہمارے ہاں ایک ماہر ڈاکٹر تھا، میرے استاد جناب غلام قادر بیگ صاحب نے إصرار فرمایا كه أے آكھ و كھائى جائے، علاج کرانے نہ کرانے کا اختیارے، ڈاکٹرنے بَغُور دیکھا اور کہا کہ کثرتِ کتاب بنی سے کچھ محتکی آگئی ہے، پندرہ دن کتاب نہ دیکھئے، اور مجھ سے پندرہ گھڑی بھی کتاب نہ حجوث سکی، مجھ سے مولوی تھیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم سہسوانی نے فرمایا: کہ مقدّمہ نُزولِ آب ہے (بعنی پانی ازنے ك آثار بيس) بيس برس بعد (خدا ناكردَه) ياني أترآك كا (يعني موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی )، میں نے تو بھے نہ دی اور نُزول آب (یعنی موتے کی بیاری) والے کو دیکھ کر حدیثِ نَبَوى صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم عين بيان كي حمَّى وه وُعا يرُّه لي جے کسی مصیبت زُدَہ کو دیکھ کر پڑھاجا تاہے اور اپنے محبوب صلى الله تعال عديه والمهوسلم ك إرشاد باك پر مطمئن جو كيا-

16 سال بعد ایک اور حافِق طبیب (Expert Doctor) کے سامنے ذکر ہوا، اس نے کہا چار برس بعد پانی اُتر آگ گار مجھے میرے محبوب آقا صل الله تعلی علیه والله وسلم کے ارشاد پر وہ اعتاد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے متعاف الله عَرْوَجَلُ مُتَوَالِرُل ہوجاتا، الْحَدُدُ بِلّٰهِ عَرْوَجَلُ مُتَوَالِرُل ہوجاتا، الْحَدُدُ بِلّٰهِ عَرْوَجَلُ مُتَوَالِرُل ہوجاتا، الْحَدُدُ بِلّٰهِ عَرْوَجَلُ

بیں ذرینار تیس برس سے زائد (اسبات کو) گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذَرِّہ بھر بھی نہ بڑھا، نہ بعونہ تعلل بڑھے، نہ میں نے کتاب کا مُطالعہ کرنے میں بھی کمی کی نہ کروں گا، اعلیٰ حضرت دحمة الله تعال علیه فرماتے ہیں: یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ بیہ

المُ فَيَثَانِ إِنَّا إِنَّا مِنْ مُثَنَّ مُعْدِ السَعْفَى }

مجھے میرے محبوب آقا صل الله تعال عليه واله وسلم

کے ارشاد پر وہ اعتاد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے ہے

مَعَاذَ الله مُتَرَالِزَل مُوجاتا

رسول الله صلّ الله تعالى عليه والبوسلّم ك دائم و باقى مُعجِزات بين جو آج تك آكھوں سے ويكھے جارہے بين اور قيامت تك اللّ ايمان مُشاہدہ كريں گے۔ اگر انہيں واقعات كوبيان كروں جو إرشاداتِ نَبُوى كے فوائد ميں نے خود لين ذات ميں مُشاہدہ كے بين توايك وَ فتر تيّار ہو جائے۔

(ملفو خات اعلى حضرت، ص 70،71 طيضا)

ویٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! واقعی یقین ہو تواعلی حضرت جیسا کہ طبیبوں کے ڈرانے کے باوجود اپنے آقا ومولی سڈ اللہ تعلل علیہ دائمہ دسلہ کے فرمان پر کامل یقین رکھتے ہوئے بالکل خوف زدہ نہ ہوئے۔

کی حاضری میں حضرات وصدالله تعلاملیده فرماتے ہیں: پہلی بار جی کی حاضری میں حضرات والدین ماجدین ساتھ تھے، واپسی میں تغین دن طوفانِ شدید رہا، او گول نے کفن پہن لئے تھے، والدہ ماجدہ کا اضطراب و کھ کر اُن کی تسکین کے لئے ہے ساختہ میری زبان سے لکلا کہ آپ اطمینا ان رکھیں، خدا کی قسم! یہ جہاز نہ ڈوب گا، یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی جہاز نہ ڈوب گا، یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی وعلی جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی وعدہ صادقہ (سے وعدے) پر مظمئن تھا، الدیش کے لئے عرفہ بالا احدیث کے وعدہ کا اور جہاز نے خوب ہی ایک موقوف ہوا کہ تین دن سے بشری سے بالک موقوف ہوا گی اور جہاز نے خوات بائی۔

(ملفوظاتِ اعلىٰ حضرت، ص181 طخصاً)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اعلیٰ حضرت رصة الله تعال علیه کے فرامینِ مصطفے صلَّ الله تعال علیه واله وسلَّم پر پُخته یقین کا اندازه آپ کے نعتیہ دیوان(حدائق بخشش) سے بھی لگایا جاسکتا ہے، جیسا کہ ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں:

جنت میں آئے نار میں جاتا نہیں کوئی شکرِ خدا نوید خجات وظفر کی ہے

(عدائق بخشق، ص211)

اس شعر بین اعلی حضرت رصة الله تعلاملیه نے بیارے آقا من الله تعلاملیه دابه وسلّم کے اس مبارک فرمان کی طرف اشاره فرمایا ہے "مایین بَیْتِی وَمِنبَرِی دَوْضَةً مِنْ دِیاضِ الْجَنَّةِ " یعنی میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنّت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے۔ (بخدی، 1/402 مدیث: 1195) اور ساتھ ہی اس یقین کا بھی اظہار فرمایا کہ جو بھی بِفَضْلِه تعالی جنت کی اس کیاری میں واضل ہو گیا تواب اِنْ شَاءَ اللّٰه عَرْدَ جَلُ وہ جَہِم کا منہ نہ دیکھے گا۔

ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ نمی تریم سڈاللہ تعلاعلیہ والہ وسلّہ کل بروزِ قِیامت کِل صِر اط پر کھڑے ہو کر دَبِ سَلِّمْ سَلِّمْ (لَّهِ کُل بَر وَرِ قِیامت کِل صِر اط پر کھڑے ہو کر دَبِ سَلِّمْ سَلِّمْ (اللّٰهِ مَل 107، مدیث:329) ای حدیث پاک پر اعتماد کر کے اعلی حضرت فرماتے ہیں: اس حدیث پاک پر اعتماد کر کے اعلی حضرت فرماتے ہیں: رضا کیل سے اب قصد کرتے گزریے رضا کیل سے اب قصد کرتے گزریے

(حدائق بخشش، ص66)

اس شِغر میں اعلی حضرت عیدرحة دبادیت ایک حَسِین نَصورُ کررہے ہیں کہ اے رضانو پُل مِراط پر لَوْ گھڑانے کا خوف نہ کر بلکہ وَجُد کرتے ہوئے گزر جا کیونکہ رَحمتوں والے آقا صلّالله تعالى علیه والله وسلّم رَبِّ سَیّم (اے رب سلامی ے گزار) کی صدائیں لگارہے ہیں۔ توابیا کیے ہوسکتا ہے کہ کریم آقاصل الله تعالى علیه والله وسلّہ جس کے لئے سَلامتی کی دعاکریں وہ کئے کرجہم میں جاگرے۔ اس مختفر سے مضمون میں امام اہل سنّت دحدالله تعالى علیه کے بیمن و ایمان کا مل کے چند خمونے پیش کئے گئے ہیں۔ ہمیں ایس مختفر سے مضمون میں امام اہل سنّت دحدالله تعالى علیه کے بیمن و ایمان کا مل کے چند خمونے پیش کئے گئے ہیں۔ ہمیں کہی جبی میار کہ کے اس بہلو سے درس لیتے ہوئے الله تعالی اور رسولِ اعلیٰ صلّ الله تعالیٰ علیه دالله دسلّم کے فرامین و احکامات پر اپنا اعتقاد و یقین مضبوط کریں اور بھی بھی دل میں ادالله و رسول کے بارے میں کوئی علیہ دالله تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وسوسہ نہ آنے دیں، اگر بھی شیطان وسوسہ دلائے تو بھی توجہ نہ دیں۔ الله تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور بین بہاوالله بھی الله ورسول کے بارے میں اور میمی بھی دواللہ دیا ہمانے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت فرمائے۔

﴿ وَفِيثَانِ لِمَا إِمَالِ مُثَدِّثُ صَعْمِ البِطْفِي ﴾

شریعت وسنّت، عبادت وریاضت، تقوی و پر بیز گاری اور خوف فدا و عشق مصطف میں گزری ہے۔ آپ دسة الله تعلاملیه نے بچین ہی سے عبادت و ریاضت کو اپنی زندگی کا حصه بنالیا، یکی وجہ ہے کہ سفر و حَفَر، جَلوّت و ظَلوَت اور سخت بیاری کے عالم میں بھی جھی اس میں کو تاہی واقع نہ ہوئی۔

سخت بیاری میں بھی روزہ ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت صفحہ 206

پر ہے: (اعلی حضرت علیہ رصة دنِ العزت فرماتے ہیں) ایجی چند سال ہوئے ماہ رَجب میں حضرت والدِ ماجد عندس الله بناہ الله الله خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: "اب کی رَمَضان میں مَرض شدید ہوگا روزہ نہ چھوڑنا۔" ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے (روزہ چھوڑنے کو) کہا (گر) میں نے بِحَدُ الله الله تَعَالَى روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی بَرَ کت نے بِفَضْلِه تَعَالَى شفا دی تَعَالَى روزہ نہ جھوڑا اور اسی کی بَرَ کت نے بِفَضْلِه تَعَالَى شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے: صُوْمُوْا تَصِفُوْا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤے۔ ( بھم اوسل 6 / 146)، حدیث کی استظاعت (Ability) کو دَرس حاصِل کرنا چاہئے جو روزہ رکھنے کی استظاعت (Ability) ہونے کے باوجود معمولی سی بیاری کو اُنمیاد بتاکر رَمَضانُ المبارک ہونے کے باوجود معمولی سی بیاری کو اُنمیاد بتاکر رَمَضانُ المبارک

الله بياك في قران كريم بين إرشاد فرمايا: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَالِيمَعُمُكُونِ ﴿ فَهِمَ مَن الله الله الله الله الله عَمُكُونِ ﴿ فَهِمَ مَن الله الله الله الله الله عَم الله عَم الله وسلّم عن فرمايا: ﴿ وَاعْمُ لَ مَن الله عَلَى الله

ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ انسان کے وُنیامیں آنے کامقصد الله پاک کی عبادت کرنا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنائی بڑا ولی بن جائے وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جوا ہے وُنیامیں آنے کے مقصد کو بیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی شریعت وسنت کے مطابق عبادت وریاضت میں گزارتے ہیں۔ انہیں خوش نصیبوں میں عبادت وریاضت میں گزارتے ہیں۔ انہیں خوش نصیبوں میں سے ایک اعلیٰ حضرت، امام الل سنّت، مُجدِّدٍ دین و بلّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ دستہ اللّه امان کی ذات بھی ہے۔ آپ شاہ امام احمد رضا خان علیہ دستہ اللّه امان کی ذات بھی ہے۔ آپ دستہ الله تعال علیہ کی بچین سے لے کروفات تک کی ساری زندگی دستہ الله تعال علیہ کی بچین سے لے کروفات تک کی ساری زندگی



کے فرض روزے ترک کر دیے ہیں۔ ریہاڑی علاقے میں جا کر روزے رکھے جب1339ھ کا مادِ رَمُضان مئ، جون 1921 ميں پڙااور تمشلس عَلالَت وضُعفِ فَراوال (یعنی مسلسل بیاری اور بہت زیادہ کمزوری) کے باعث اعلیٰ حضرت دحمة الله تعالى عليه في الدر إمال (اس سال) ك موسم گرمامیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائی تواپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سر دی ہوتی ہے وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے لہٰذ اروزہ رکھنے کے لئے وہاں جانا استطاعت کی وجہ ہے فرض ہو گیا۔ پھر آپ روزہ رکھنے کے اِرادے سے کوہِ بھوالی ضلع نینی تال

(ریاست أترا کھنڈ) تشریف لے گئے۔(تبلیات مام احدر ضا، ص 133)

نماز باجاعت كا إبتنام جس طرح

اعلى ح<del>فرت عليه رحبة ربِّ العوت</del> نے بچین ہی ہے روزے رکھنا شروع کئے اور ساری زندگی کوئی روزہ نہ چھوٹا یہاں تک کہ

رّ مّضانُ المبارّک کے روزے ر کھنے کے لئے پہاڑ پر بھی تشریف لے گئے،

یبی حال آپ رسة الله تعالى عديد كى نماز كا بھى ہے كى بجين سے نماز کا ایسا اِہتِمام فرمایا که ساری زندگی سفر و حَصَر حتّی که سخت بياري ميں بھي كوئي نمازنه چھوئي۔ آپ رصة الله تعلاعليه كي نماز كاحال بيان كرتے ہوئے شہز ادہُ استاذِ زَمَن مولانا حسنين رضا خان رصة الله تعلى عديد لكھتے ہيں: ان كے جم عمروں سے اور بعض بڑول کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ بڈو (ابتدائے) شغور ہی ے نمازِ باجماعت کے سخت یابند رہے، گویا قبلِ بُلُوغ ہی وہ أصحاب تَرتيب(١) كے ذيل ميں داخِل ہو چكے تھے اور وقتِ

وفات تك صاحب ترتيب بى رج - (نينان اعلى حفرت م 86) أنمازيين فخشوع وخصنوع مولانا محمه حسين چشتي مير تطمي

رصة الله تعلل عليه فرمات يل: امام احمد رضا خان عليه رصة الرَّحلن جس قَدَر اِطْمِینان اور سُکون اورشری مَسائل کی رِعایت سے نماز پڑھتے تھے اِس کی مِثال ملنی مشکل ہے۔ ہمیشہ میری دورَ کعت ہوتی تو ان کی ایک، جبکه میری چار زکعت دوسرے لوگوں کی چھ اور آٹھ رَ کعتوں کے برابر ہوتی اور نمازے اِس قدر شوق فرماتے اور جماعت کا اِتنا خیال کرتے کہ بساآو قات مُرض کی وجہ ہے أٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا نہایت وُشوار ہو جا تامگر جب نماز کا وقت آتاتو بغیر کسی سَہارے کے خود ہی مسجد تشریف لے جاتے اور معلوم ہو تا کہ پورے طور پر صحتیاب ہیں۔

(انواررشاء ص258)

وہ بندو (ابتدائے) شغور ہی سے نماز باجماعت کے سخت پابندرہے، گو یا قبلِ بگوغ ہی وہ آصحاب تر تیب کے ذیل میں داخِل ہو چکے تھے اور وقتِ وفات تک صاحبِ قرتیب بی رہے۔

سفرمين نماز بإجماعت كا إجتمام تكمر ميس رّہ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تو آسان ہو تا ہے مگر دّوران سفر جماعت کا اِجتمام کرنا عموماً مشکل ہے خالی نہیں ہو تا، یہی

وجہ ہے کہ بہت سے نماز کے یا بند نظر آنے والے بھی سفر میں نمازِ باجهاعت کا اہمِتمام نہیں کریاتے بلکہ بعضوں کی تو نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں مگر قربان جائے اعلیٰ حضرت علیدرصةرب العوت کے باجماعت نماز اوا کرنے کے جذبے پر کہ آپ رصفالله تعال عديه سفريين نماز قضاكر ديناتؤؤوركي بات بهي جماعت تبعي فوت ند ہونے ویتے۔ مولاناسیدانی بالی رضوی رسة الله تعل عليه فرمات بين: اعلى حضرت رحة الله تعالى عليه أيك باريلي بھیت ہے بڑیلی شریف بذریعهٔ ریل جا رہے تھے۔راتے میں

(1)جس محنص کی پانچ نمازیں یااس ہے کم قضاءوں یاا یک نماز بھی قضانہ ہوئی ہواس کوصاحب تر تیب کہتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وقتی نمازے پہلے قضا نمازوں کو پڑرہ لے اگر وقت میں تعقالش ہوتے ہوئے اور قضا نماز کو یاور کھتے ہوئے وقتی نماز کو پڑھ لے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ ( جنتی زیر ، س 313)





نواب کنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف دو منٹ کے لیے كفيرتى ب، مغرب كا وقت بوچكا تها، آب رسة الله تعلامليه في گاڑی تھبرتے ہی تکبیرا قامت فرماکر گاڑی کے اندر ہی نئیت باندھ لی،غالباً یانچ شخصوں نے إقتدا كى ان میں میں بھى تھا کیکن ابھی شریکِ جماعت نہیں ہونے پایاتھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈیریڑی جو پلیٹ فارم پر کھٹرائٹبز حجنڈی ہلارہا تھا، میں نے کھڑ کی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیر (Clear) تھی اور گاڑی چپوٹ رہی تھی، گمر گاڑی نہ چلی اور حضور اعلیٰ حضرت نے باطمینان تمام بلاکسی اِضطِراب کے تنیوں فَرض رَ تعتیں ادا کیں اور جس وقت دائیں جانب سلام پھیر اتھا گاڑی چل دی۔ مقتدیوں کی زبان سے بےساحت سُنطن الله،سُنطن الله، سُبُحٰنَ الله نِكُلَّ كَيا- إِسَ كَرامت مِينَ قابلِ غُور بيه بات تَقَى كَهِ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو پیہ کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے ایک بزرگ ہُسنتی کو دیکھ کر گاڑی روک لی ہو گی ایسانہ تھا بلکہ نماز گاڑی کے اندر پڑھی تھی۔ اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ ایک الله عَدْوَجَنْ کا محبوب بندہ فریصنهٔ نماز گاڑی میں اداکر رہاہے۔

(حيات اعلى حطرت، 189/3 و190)

میرے روپے فصول ہوگئے جن لوگوں کے دلوں پر فرائیض الہید کی عظمت چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ وُنیا کی کسی بھی مصروفیت، کاروباری مُشغولیت اور مال و دولت کے خصول کی خاطر نماز باجماعت ترک نہیں کرتے بلکہ اپنے پاس سے خرج کرکے نماز باجماعت اواکرنے کی کوشش کرتے بیں۔ انہیں ہستیوں میں سے ایک ہستی اعلی حضرت علیہ رحدہ دبالعوت کی جسمی ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت علیہ رحدہ دبالعوت کے آخری سفر ججی ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت علیہ رحدہ دبالعوت کے آخری سفر ججی ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت علیہ رحدہ دبالعوت کی گری بدلنے بھی ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت علیہ رحدہ دبالعوت کے آخری سفر بھی نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز نہیں ملنی تھی۔ لیکن گاڑی بدلنے میں نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز نہیں ملنی تھی۔ لیکن گاڑی برلنے میں نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز نہیں ملنی تھی۔ لیکن گاڑی برین میں بدلنے کی ضرورت میں بدلنے کی ضرورت میں بدلنے کی ضرورت میں بدلنے کی ضرورت میں ہوتی بلکہ سیکنڈ کلاس کا وہ ڈبہ بی کاٹ کر جمبئی والی گاڑی

میں جوڑ دیاجاتا اور نماز باجماعت مل جاتی۔ لہذا آپ نے دوسو پینتیس روپے تیرہ آنے میں سینڈ کلاس کا ڈبد ریزز و کر الیا۔ جب گاڑی آگرہ پینی اور آپ نے نماز باجماعت ادا فرمائی تو اسٹیشن ہی ہے خط تحریر فرمایا کہ اُلْحَنْدُ دِلله نماز باجماعت اداہو گئی میرے روپے وصول ہو گئے آگے مُفت میں جا رہا ہوں۔ (نینانِ اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کا شوقی نماز اور باجماعت نماز اداکر نے کا جذبہ معلوم ہوتا ہوت کا شوقی نماز اور باجماعت نماز اداکر نے کا جذبہ معلوم ہوتا ہے ، اس سے ان لوگوں کو دَرس حاصِل کرناچاہے جو کاروباری مشخولیت اور چندروپوں کی خاطر نہ صرف نماز باجماعت ترک کردیے ہیں بلکہ بسااو قات نماز ہی قضا کر ڈالتے ہیں۔

بیاری میں بھی نماز باجهاعت کا اِمتمام مولانا حکیم عبرُ الرّحيم رسة الله تعلامليد ك ايك عُوال كاجواب دية بوئ اعلى حضرت عليه رصة رب العزت فرمات بين: آب كى رجسرى 15 رَبِيعُ الآخِر شريف كو آئي، مين 12 رَبِيعُ الْلوَّلُ شريف كي مجلس پڑھ کر شام ہی ہے ایساعلیل ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے وصیت نامہ لکھوا دیا تھا۔ آج تک بیہ حالت ہے کہ دروازہ سے متصل مسجد ہے، چار آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے اور لاتے ہیں۔ (ناویٰ رضویہ، 547/9)اِس عبارت سے جہال سے ظاہر ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ربّالعدت سخت بیار تنھے وہاں یہ بھی بتا چلا کہ ایسی سخت علالت میں بھی جماعت جھوڑ کر گھر میں تنہا نماز پڑھ لینا گوارانہ تھا، جبکہ اتنی شدید علاکت بلاشبہ تَرکِ جماعت کے لئے عُذر ہے۔ حافظِ مِلْت مولانا شاہ عبدُ العزيز مُر او آباوي عليه رحية الله الهادي (باني جامعه أشر فيه مباركيور، ہند) نے اعلیٰ حضرت کی اِسی بیاری کا حال بیان کیا کہ "ایک بار مسجد لے جانے والا کو کی نہ تھا، جیاعت کا وقت ہو گیا۔ طبیعت پریشان، ناچار خود ہی کسی طرح کھسٹتے ہوئے حاضر ہوئے اور بإجماعت نماز اداكي-" آج صحت وطاقت اور تمام تَرْسَهُولَت کے باوجود ترک نماز اور ترک جماعت کے ماحول میں یہ واقعہ ایک عظیم وَرس عِبرت ہے۔ (عور تیں اور مزارات کی عاضری، ص18)

إلا فيضان إلا إلى مُثَنَّثُ صغر السطف ا



سنتیں کبھی نہ چھوڑی اعلی حضرت علیه رحدة دبالعوت فے تيره سال دس ماه حار دن كى عُمر ميں پہلا فتوىٰ تحرير فرمايا تھا۔ فتوی سیج یاکر آپ کے والد ماجدنے مسئد افتا آپ کے سیرا كردى اور آخرِ وقت تك فآويٰ تحرير فرماتے رہے۔ (حابة اعلیٰ صرت، 1/279 تا 280 مانوذا) فناوي تحرير كرنے ميں اليي مشغولیت ہوتی کہ ایک وقت میں کئی مُفتیان کرام کو فتویٰ إملا كروات، ايسے مفتى كو فجركى سُنتوں كے علاوہ دِيكر سنتيں ترك كرنے كى فُقَهائے كرام رحمه الله السّلام نے إجازت دى ہے۔ (ردالحتار على الدر الختار، 549/2) مكر اس كے باوجود آپ رحمة الله تعلامدید نے مجھی سنتیں ترک نہ فرمائیں۔ اِس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ رحمة الله تعالى مديد في إرشاد فرمايا: بحثد الله تعالى مي الى حالت وه يا تا مول جس مي فقهائ رِّرام نے لکھا ہے کہ "شنتنیں بھی ایسے شخص کو مُعاف بير-" ليكن الْحَدُدُ يله سنتيل بهي نه چهور س- (ملوطات اعلى حضرت، من 490) ایس کو عبادت کے ذوق و شوق کے سوا اور کیا كهاجا سكتاسي!

المائر پڑگانہ کی ترقیب آپ رصة الله تعلامید جہال خود نماز باجماعت کا نہایت اہتمام فرماتے وہال اپنے مُریدین و متعلقین میں بھی نماز باجماعت کا خوب جذبہ بیداد کرتے اور فرماتے: "نماز پڑگانہ کی پابند ی نہایت ضروری ہے، مُر دول کو مسجد وجماعت کا التزام بھی واجب ہے۔ بے نمازی مسلمان گویا تصویر کا آدی ہے کہ ظاہر صورت انسان کی مگر انسان کا کام پچھ نہیں۔ بے نمازی وہی نہیں جو بھی نہ پڑھے بلکہ جو ایک وقت نہیں۔ بے نمازی وہی نہیں جو بھی نہ پڑھے بلکہ جو ایک وقت کی بھی قصد آ چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہے۔"

(فيفنان اعلى حطرت، ص 353)

الله پاک جمیں بھی عبادت کا ذوق وشوق عطافرمائے اور پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احیان بِجادِ النَّبِیّ الْاَحِییْن صلی الله تعلا عدید و لام وسلم





میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! جس طرح کسی بلند جگہ تک پہنچنے

کے لئے سیڑ سی وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے اس طرح رب عوّرۃ بال

کی بارگاہ تک رَسائی کے لئے بھی چند اوصاف ضروری ہیں مثلاً

کمالِ ایمان، اٹھالِ صالحہ، تقویٰ وپر ہیز گاری، پھر ایک مقام

زُبد کا بھی آتا ہے، ہمارے بزرگانِ دین رصهمالله البینان تمام
خوبیوں سے آراستہ ہواکرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا

خوبیوں سے آراستہ ہواکرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا
کے بجائے آخرت اورمال کے بجائے علم کو ترجیج دیتے، زُبد
کی تعریف اور اس کے بارے میں وارد چند فضائل ملاحظہ
کی تعریف اور اس کے بارے میں وارد چند فضائل ملاحظہ
ہوں۔

زبر کی تعریف بندہ ہر اس چیز کو ترک کردے جو اسے الله مؤدّ ہاک کردے جو اسے الله مؤدّ ہاک کردے جو اسے الله مؤدّ ہاک کردے ہو اسے الله مؤدّ ہو گرک کردے ہو

فضائل إرشاد باری تعالی ہے: ﴿ أُو لَیْكَ يُوْتُونَ اَجُوهُمُ مُّوَتَهُنِ بِمَاصَیْرُوْا﴾ (پ20، القص : 54) ترجمهٔ كنزالایان: ان كوان كالبر دوبالادیاجائ گابرلدان کے صبر كاریعنی: ان لوگوں كو دنیا ہے زبر عبر العنی بر عبر (یعنی بر نبتی اختیار) كرنے کے سبب وُ گنا اُجر دیا جائے گا۔ (احیاء العلوم، 4/270) احادیث (1) جب تم كى ایسے خفص كو دیکھو جے دنیا ہے بر نبتی اور خاموشی كی دولت حاصل ہے تو دیکھو جے دنیا ہے بر نبتی اور خاموشی كی دولت حاصل ہے تو اس كا فرنب حاصل كرو كيونكد اسے جَمَت عطاكی گئی ہے۔ (ائن البر کروادائلہ اس كا فرنب حاصل كرو كيونكد اسے جَمَت عطاكی گئی ہے۔ (ائن البر کروادائلہ اللہ علیہ کروادائلہ کروادائلہ کروادائلہ کروادائلہ کروادائلہ کروادائلہ کے تعبیتی اختیار كروادائلہ

تعالی تمہیں اپناپندیدہ بندہ بنالے گا۔ (ابن ماجہ 423/4، مدیث:4102) اعلی حضرت، امام اللہ سنّت ، مجدّ درین وملّت امام احمد رضاخان عبید رحمة الاحلیٰ کی دنیا سے بے رغبتی بے مثالی تھی، صرف 10 واقعات مُلاحظہ مول۔

(2) تیل کی عامی(Normal) قیمت عطافرمائی ایک مرتبه آپ نے ایک صاحب (جو تیل فروخت کیا کرتے تھے) سے فرمایا کہ: مجھے ایک بیبیا ( کَنْشَر) مثل کے تیل کی ضرورت ہے۔وہ

الما هو المال الما



\* مدرس جامعة المدينة، مدينة الاولياء مثمان



(5) مرادین "بارهٔ تال "تبیل ایک مرتبه ریاست نان پاره (بسلع بهرای یونی بند) کے نواب کی تدح (یعنی تعریف) میں شخرا فی ایک مرح (یعنی تعریف) میں شخرا نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ دھة الله تعلاعلیه ہے بھی گزارش کی که حضرت آپ بھی نواب صاحب کی تدح (تعریف) میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ دھة الله تعلاعلیه نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع یہ ہے: وہ کمال محسن حضور ہے کہ شمان تقص جہال شیس اوہ کمال محسن حضور ہے کہ شمان تقص جہال شیس اور مقطع میں "نان پاره" کی بندش کتنے لطیف اشارے اور مقطع میں "نان پارہ" کی بندش کتنے لطیف اشارے میں اداکر تے ہیں:

کروں مدتِ آمل وُ وَل رَضَا یِزے اِس بَلا مِیں مِری بلا مِیں گداموں اینے کریم کامِر او بِن" یاروُ تال"نہیں

(تذكرة المام احدرضا، ص9،10 منتطا)

(6) سای لیرر بریلی شریف پہنچا تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں بینچا تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کی گئی: تھوڑا ساوقت فُلال سیاسی لیڈر کو ملا قات کادے دیں! آپ نے (سجھانے کے لئے) فرمایا: وہ مجھے دینی امور میں گفتگو کرے گایا دنیاوی امور کی بہبود کے متعلق ؟ دینی امور میں سکتا کہ وہ ہمارے دین ہے واقف نہیں ہے، رہا دنیوی بہبؤو کے متعلق، تو جب میں نے اپنی دنیاوی بہبؤو کی طرف توبحہ نہیں کی تودوسروں کی دنیا شنوار نے کی فکر میں کس طرح اپناوقت ضائع کر سکتا ہوں؟ آپ حضرات جانے ہیں کہ خداؤند عالم کی دی ہوئی نعمت ترکہ آبی ہوں؟ آبائی ہے میری کافی معیشت (گزربر) ہے مگر بھی میں نے آبائی ہے میری کافی معیشت (گزربر) ہے مگر بھی میں نے آبائی ہے میری کافی معیشت (گزربر) ہے مگر بھی میں نے آبائی ہے میری کافی معیشت (گزربر) ہے مگر بھی میں نے آبائی ہوں؟ اس کی طرف توبحہ نہ کی۔ حسن میاں (مولانا حسن رضاخان) اِنتِظام کرتے رہے ہیں ان کے انتقال کے بعد نبھے میاں سٹھ (مولانا کرتے ہیں۔

(حيات اعلى معترت، 1/434، فضا، مكتبه نبويه)

(7) والى رياست كى ملاقات سے انكار ايك مرتب

ایک پیپاتیل لے کر حاضر ہوئے، قیمت دریافت فرمائی تو وہ
ہولے: ویسے تواس کی قیمت سے ہے گر حضور کچھ کم کرے اتنی
دے دیں۔ فرمایا: مجھ سے وہی قیمت لیجئے جو سب سے لیتے
ہیں۔ انہوں نے عرض کی: نہیں! حضور آپ میرے بزرگ
ہیں، عالم ہیں، آپ سے عام بکری (قیمت) کے دام کیسے لے
سکتا ہوں ؟ فرمایا: میں علم نہیں بیچتا اور وہی عام بکری کے
دام ان صاحب کو دیئے۔ (حیات اعلی حضرت، 172/1 لمتعلا)

(3) ال دنیا بھا گیوں پر قربان آپ دھة الله تعلامليه کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان دھة الله تعلامليه نے اپنی آبليه کو سونے کے کنگن بنواکر دیئے، کسی چُخلخور نے امام اہل سنت دھة الله تعلامليه سے شکایٹاؤکر کیا، آپ نے فرمایا: اگر ننھے میال (مولانا محمد رضاخان) نے بید کڑے اپنے مال سے بنوائے ہیں تو جھے خوشی ہے کہ الله کریم نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا اور اگر میرے مال سے بنوائے ہیں تو جھے خوشی ہے کہ ننھے میاں نے میرے مال کو اپنامال سمجھا۔ (ام احمد رضاخان کی نعتیہ شامری، س 37)

ایک صاحب نے (اعلیٰ حفرت دسته الله تعلامیه کی بارگاه میں) بدائونی پیڑوں (مضائی) کی ہانڈی پیش الله تعلامیه کی بارگاه میں) بدائونی پیڑوں (مضائی) کی ہانڈی پیش کی۔ فرمایا کہ کیے تکلیف فرمائی ؟ انہوں نے کہا: سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دو مر تبہ مزید پوچھا کہ کسی کام سے آئے ہیں انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا، اس کے بعدوہ مشائی مکان میں بجوادی۔ تصوری دیر کے بعدان صاحب نے ایک تعویذ کی درخواست کی۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آپ مشائی مکان ہیں بجوادی۔ تصوری دیر کے بعدان صاحب نے تو آپ رکھئے اور تعویذ منگا کر ان صاحب کو عطافر مایا اور ساتھ ہی وہ رکھئے اور تعویذ منگا کر ان صاحب کو عطافر مایا اور ساتھ ہی وہ مضائی کی ہانڈی مکان سے واپسی مثلوا کر ان الفاظ کے ساتھ واپس فرمادی: اس ہانڈی کو ساتھ لیتے جائے میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت پچھ معذرت کی، مگر قبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔ تبول نہ فرمایا، بالآ فر وہ بے چارے این مشائی واپس لیتے گئے۔





حضرت (میاں) شاہ مَبدِی حسن (جادہ نقین ادبرہ مطبرہ) نے ڈیڑھ بڑار کے نوٹ ریاست (راپور) کے تداڑا لمبہام (نائبِ سلطنت) کی مُعرفت بطورِ نذرانہ بھیج اوروائی ریاست کی جانب سے عرض کیا کہ ملاقات کاموقع دیا جائے۔ تداڑا لمبہام (نائبِ سلطنت) آپ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر حاضر ہوا تو فرمایا: میاں (صاحب) کومیر اسلام عرض کیجے گااور یہ کیے گا: یہ اُلٹی نَڈر کیسی؟ نَڈرتو مجھے میاں (صاحب) کی خدمت میں پیش کرنی چاہے، کیسی؟ نَڈرتو مجھے میاں (صاحب) کی خدمت میں پیش کرنی چاہے، یہ ڈیڑھ ہزار ہوں یاجتے ہوں واپس لے جائے۔ فقیر کا مکان نہ اس قابل کہ کسی والی ریاست کو بلا سکوں اور نہ میں والیانِ ریاست کے آداب سے واقیف کہ خود جاسکوں۔

(حیات اعلی حضرت ۱۰ / 164 طخصاً)

(8) عرس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ اعلیٰ حضرت امام اہل

سنت رصة الله تعالى عديه ونيا اور ونيادارول سے دور بى رہتے تھے ایک مرتبه حضرت شاه مَهدِی حَسن (سجاده نشین مار ہره مطهره) نے آپ رحمة الله تعالى عليه كو عُرس ميں شركت كى وعوت وى اور ادهر نواب حامد علی خان(نواب ریاست رامپور) کو تھی دعوت دی اور بیه تجفی بتادیا که اعلیٰ حضرت دهیدانله تعال علیه بھی عرس پر تشریف لارہے ہیں۔نواب نے اس موقع کو غنیمت جان کر دعوت قبول کرلی اور نیاز مَندی وخوش اعتقادی کے اِظہار کے گئے بہت سارا سازوسامان مارہرہ شریف پہنچادیا اور ریلوے اسٹیشن سے بستی تک سڑک کے دونوں جانب روشنی کروادی۔(حضرت) شاہ مہدی حسن (صاحب) نے مزید اطمینان حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اس مضمون کے ساتھ ایک رقعہ بھیجا: میں نے سنا ہے کہ آپ نے کسی سے کہاہے کہ میں (مار ہرہ عرس میں) نہ جاؤں گا۔ جب اعلى حضرت دحة الله تعال عليه كويه خط پهنجا تو فرمايا: ميه خط اس لئے لکھا تا کہ میں اس کے جواب میں پیہ لکھ دوں کہ آپ کو کسی نے غلط باؤر کرایاہے میں ضرور آؤل گا۔ تاکہ إطمينان حاصل موجائے اور نواب كو (ميرے آنے كى اطلاع)

د کھا سکیں۔ فرمایا: میاں (صاحب) سمجھتے ہیں کہ اسے کیا خبر ہوگی؟ میں جانتا ہوں کہ میری روائلی ہوتے ہی نواب کی خصوصی گاڑی روانہ ہو جائے گی جو بالکل تیار کھڑی ہے۔اور ' فرمایا: بس اب نہ جاؤں گا اور آپ عرس پر تشریف نہ لے گئے۔ (حیات اعلی حظرت، 1 /164،163 افسا)

(9) فتویٰ پر کوئی فیس نہیں کی جاتی ایک سوال کا جواب ویے کے بعد ارشاد فرمایا: یہاں ہے نب الله تعالی فتویٰ پر کوئی فیس نہیں کی جاتی بفضلہ تعالی تمام مندستان ودیگر ممالیک مِثل چین وافریقه وامریکه وخود عرب شریف وعراق سے اِستِفتاً آتے ہیں اور ایک وقت میں جار جار سوفتوے جمع ہوجاتے بير- بحثى الله تعالى حضرت حَدّ امجد (مفقى رضاعلى خان) عُدِّس یٹا ہلاندینز کے وقت سے اس <u>1337ء</u> ھاتک اس دروازے سے فُتوے جاری ہوئے اِکانوے (91) بَرُس اور خود اس فقیر عذباہ کے قلم سے فتوے نکلتے ہوئے اِکاؤن(51) بُڑس ہونے آئے یعنی اس صَفَر کی 14 تاریخ کو بچاس(50) برس چھ (6)مہینے گزرے،اس نو(9)کم سو100 (یعنی 91)بڑس میں کتنے ہزار فتوے لکھے گئے ، بارّہ مُجلّد (Volumes) تو صرف اس فقیر کے فقاوے کے بیں بحدید الله بہاں بھی ایک تیب ندلیا گیاندلیا جائے گابعونه تعالى وَلَهُ الْحَمُد - (فاوى رضويه 6/562) ایک سائل نے سوال کے آخر میں لکھا: جو فرماویں خرچ وغیرہ کے لئے توغلام خدمت کے لئے حاضر ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: یہال فتویٰ پر کوئی خرج نہیں لیاجا تا، نہ اس کو اپنے حق میں روا رکھا جاتا ہے۔

(نادئ رخویہ 11/660) ایک سائل نے سوال کے آخر میں لکھا: قیمت کاغذ کی دی جائے گی۔ تو آپ نے جواب کے آخر میں فرمایا: قیمت کاغذ کی نسبت پہلے آپ کولکھ دیا گیا کہ فتویٰ الله کے لیے دیاجا تا ہے جھانہیں جاتا۔ آئندہ بھی یہ لفظ نہ لکھے۔فقط۔

(فآوی رضویه ۱۱/ 254،253)

اس شخصِ واحد کی مثال میں پیش کرتے۔

(بيرت اعلى حفرت، ص105)

(10) نذرانے اور خیرات قبول نہ فرمائے

شاہ لطیف الرحمٰن کاکوی صاحب نے ساٹھ روپے اور
پچھ چیزیں بطور نذر پیش کیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعلا
عدید نے دست مبارک رکھ کر فرمایا: میں نے قبول کیا، یہ
واپس لے جائے۔ شاہ صاحب نے عرض کیا: حضور ساٹھ
روپے بھی ہیں۔ اعلی حضرت نے فرمایا: ساٹھ روپے کیا
ساٹھ ہزار بھی ہوں تو فقیر اپنے مولی تعالی کے جودو کرم
ساٹھ ہزار بھی ہوں تو فقیر اپنے مولی تعالی کے جودو کرم
ساٹھ ہزار بھی ہوں تو فقیر اپنے مولی تعالی کے جودو کرم

ایک صحف کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس صدقہ اور زکوۃ کی رقم جیجے ہیں تو اس نے بھی خیرات کی رقم جیجے ہیں استفسار کیا، اعلیٰ خیرات کی رقم جیجے کے بارے میں استفسار کیا، اعلیٰ حضرت رصداللہ تعلیٰ صدیف ارشاد فرمایا: بیہ فقیر بفضلہ تعالیٰ غنی ہے۔ اموالِ خیرات نہیں لے سکتا۔ بال بیہ دوسری بات ہے کہ احباب اچھے مصارِف میں صرف کر واور وہ بفضلہ تعالیٰ لئے زکوۃ وصد قات کے اموال بھی جیجے ہیں کہ اپنی رائے سے مصارِف خیر میں صرف کر واور وہ بفضلہ تعالیٰ مار فی کر دیے جاتے ہیں، زکوۃ اس کی جگہ اور دیگر صد قات ان کی جگہ اور دیگر صد قات ان کی جگہ ، یوں بیہ فقیر بھی ان احباب کا شریکِ صد قات ان کی جگہ ، یوں بیہ فقیر بھی ان احباب کا شریکِ قواب ہوجاتا ہے کہ صد قد اگر سوہا تھوں پر نکلے گاسب کو قواب ملے گا۔ ( فادیٰ رضویہ 10 کی 604/20)

امام الل سنّت کے زُہد و تقویٰ کے صدقے اللہ پاک ہمارے دِلوں کو بھی دنیا کی ہے جامحبت سے پاک فرمائے۔ ہمارے دِلوں کو بھی دنیا کی ہے جامحبت سے پاک فرمائے۔ مرادل پاک ہو سر کار دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت کاش! آتامال و دولت سے

(وسائل بخشش لمرشم،ص 401)

بنگلہ دیش کے عالم دین، مولانا شاہ سید حمید الاحمن رضوی نواکھالی علبہ رحة الله الولان ایک سوال بھیجاساتھ میں بطور خدمت بچھ روپے نذر کرنے کو کہا، اس پر اعلیٰ حضرت رحة الله تعالى عليه نے فرما يا: جواب مسئلہ حاضر ہے۔ الْحَدُنُ لله کہ آپ کا روپيہ نہ آيا اور آتا، اگر لاکھ روپے ہوتے نوبِعونه تعالیٰ واپس کے جاتے۔ یہاں بحدہ کا تعالیٰ نہ رشوت لی جاتی ہے نہ فتویٰ پر اُجرت۔ (کلیات مکاتیہ رضا، ا / 220)

مولانا عبد الرحيم خانقابی صاحب نے سوال کے ساتھ یہ کہا کہ اجرت جواب آنے پر دی جائے گی، اعلیٰ حضرت دسة الشقعال علیہ نے جواب میں فرمایا: یہاں فتویٰ پر کوئی اُجرت نہیں لی جاتی، نہ بعد، نہ اپنے لئے اسے روا رکھا جاتا ہے۔ ( ناویٰ رضویہ، 75/15)

حضرت مولانا حسنين رضاخان رحة الله تعال عديد لكصة بين: اعلى حضرت رحبة الله تعال عليه كو أكر متاع ونياكي طرف ذراتجي تؤجُّه ہوتی تووہ دولت کے أنبار إنسفے كر سكتے متھے ممر آپ نے بمیشه ونیا پرلات ماری انہیں جو تھم تھا وہ کیا، بھی لا کچ نہ کیا، کوئی آرام نه اٹھایا۔ وہ علم جفر ، ریاضی ، سائنس یا در سی کتابول کی شروح و حوایثی کوذر بعهٔ تنجارت بناتے تو دولت اُمنڈ آتی، نقاضهٔ بَشریت بھی یہی تھا کہ اس دنیا میں خوب دولت کمائی جائے۔ مگراپتی فیطرت اور خداؤندی مضلحت کی وجہ ہے مجبور تھے جو ان کی مُجَدِّدِ یَت کے لیے ربُ العزّت نے بنادی تھی اور قدرت کے قیاض ہاتھوں نے انہیں اس منصب جلیل کی ساری نشانیاں بھی ؤدیعَت فرمادی تھیں جو الیی ٹمایاں تھیں کہ نسی مخالف کے لیے بھی ان میں انکار کی کوئی گنجائش نہ چیوڑی تھی بلکہ مُجِدِّدِ یَت کی ایک خاص نشانی کی وجہ ہے بعض مخالفین کو بھی ان کی ذات پر بڑاناز تھا۔اُس وفت اگر پیہ سوال اٹھتا کہ دنیا کی کسی قوم میں کوئی ایسا شخص پایا جا تاہے کہ جس میں دنیا بھر کے غلوم جمع ہو گئے ہوں تووہ مخالف سب ہے یہلے بولتے، وہ مسلم قوم کا نام لیتے اور اعلیٰ حصرت کی ذات کو

573/5 سيت: 371)

ایک بار چٹائی

فُنون اور شقیح و هخقیق کی دنیامیں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہے، آپ گیزندگی میں سادگی کا پہلو بھی نمایاں تھا۔

المام اہل سنت کی سادہ طبیعت اعلیٰ حضرت دسة الله تعلیٰ علیہ حافظ، عالم اور مفتی وقت ہونے کے علاوہ مَضَبِ رُشُد و بدایت پر بھی فائز ہے گر ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے کوسوں دور ہے، آپ فیمتی لباس، قیمتی عَبا، فیمتی عمامہ وغیرہ استعال نہیں فرماتے ہے، نہ خاص مَشاسُخانہ انداز وغیرہ کے استعال نہیں فرماتے ہے، نہ خاص مَشاسُخانہ انداز وغیرہ کے حافل حافل ہے استعال نہیں فرماتے ہے، نہ خاص مَشاسُخانہ انداز وغیرہ کے حافل ہے اس حافل ہے بعض اوقات آپ دسة الله تعالیٰ حافل ہے دھا اللہ تعالیٰ حقے، اس کے بعض اوقات آپ دسة الله تعالیٰ حافل ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي مَسُول اللهِ أَسُوةً

حَسَنَةً ﴾ (پ21،الاحزاب:21) تَرجَه في كنز الايدان: بيشك حمهيل

رسول الله كى پيروى بہتر ہے۔ امام اللي سنت، مُجدّد دين و

ملت اعلى حضرت امام احمد رضا خان عديه رحمة الرُّحن اس فرمان

باری تعالیٰ کی عملی تفسیر ہے اور باوجود اس کے کہ آپ عُلوم و

عدیہ کی ذات ہے نا آشالوگ آپ کو پہچانے میں دھو کا کھاجاتے تھے۔

(حیات اعلیٰ حضرت، 1/94 بتعرف)

#### شابی گھرانہ انداز فقیرانہ

الله پاک افضل و کرم شامل حال ند ہوتو مغرور عموا مال و دولت اور منفسب انسان کو مغرور بنا دیتا ہے اور انسان شان و شوکت اور دُنیوَی آسائشوں کا دِلدادہ ہوجاتا ہے گرسادگی کے پیکراعلی حضرت دھائلہ تعلاملیہ کی سیرت اس کے بالکل بُرعکس (Opposite) مخید ول بی کے آباء واجداد سلاطیین دبلی کے دربار میں اعلی غہدوں پر فائز سے ،جب آپ نے آکھ کھولی تو گردو پیش میں دولت و نُروَت کی فضا پائی۔ (انوار رشہ من 366) والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رصہ الحثان کی زمینوں کے مالک سے مولانا نقی علی خان علیہ رصہ الحثان کی زمینوں کے مالک سے آپ نے زندگی میں بی جائیداد اولاد میں تقسیم کردی تھی۔ (بیرت اعلی حضرت میں اعلی حضرت کی خاند انی طور پر مالدار اور بڑے زمیندار سے اور اس کی خاند انی طور پر مالدار اور بڑے زمیندار سے اور اس کی خاند انی طور پر مالدار اور بڑے زمیندار سے اور اس کی

پر آرام فرمانے کے سبب حضور صلی اللہ تعالی علیہ والبه دسلہ کے جم مُبازک پر والبه دسلہ کے جم مُبازک پر پُٹائی کا اثر ظاہر ہوگیا تھا۔ (زندی، پُٹائی کا اثر ظاہر ہوگیا تھا۔ (زندی، اللہ تعالی علیہ والبہ دسٹہ بیس سادگی کا عُنظر نمایاں ہے۔

وفيضان لنا إلى منظف مغرال الفقر

عاد شعبه فيضات محابد والأرادية . المدرج الطبير بإب المدرج أكر الإكما



آ مدنی(Income) آپ کے ہی نام تھی مگر اس کے باوجو دآپ کی ذات میں سادگی کا عُنْضر نمایاں تھا۔ گو یا کہ والد صاحب کے انقال کے بعد اپنے حصتہ کی جائیراد کے مالک تھے مگر سب اِختیار والدہ ماجدہ کے بیٹر د کر دیاتھا، وہ پوری طرح مالکہ تھیں اور جس طرح مَيَا ہتيں تصرُّف فرمايا كرتى تفييں، جِب بھي اعلیٰ حضرت رحمة الله تعلامليه كوكتابول كي لئة خطير رقم كي ضرورت ہوتی تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں درخواست کرتے اور اپنی ضر ورت ظاہر کرتے، جب وہ اجازت دیتیں تو آپ کتابیں خرید

فرماتے۔(حیاتِ اعلی حضرت، 1/103/طف) زمینوں کی مخصیل پر اعلیٰ

گوشت کا قور مَه کھاتے تھے، جبکہ آخِری عُمُر میں غذااور بھی کم اور مزید سادہ ہو گئی تھی، آپ بکری کے گوشت کا ایک پیالی شُور بَه بغير مِرجَ كالُوش فرماتے اور سُوجِي كا ايك ياۋيژھ بسكث تناؤل فرماتے اور بیہ بھی روز کا معمول نہیں تھا بلکہ بسا او قات نافہ تجھی ہو جاتا تھا۔ ( دیاہِ اعلی حضرت ، 1 /96 ، انوار رضاء ص366) اعلیٰ حضرت اس قدر سادہ میز اج تھے کہ ایک بار اہلیّے نے آپ کی علمی مصروفیات دیکھ کر پچھ کہے بغیر دستر خوان بچھا کر قورمہ کا پیالہ رکھ دیااور پئیاتیاں دستر خوان کے ایک کونے میں لپیٹ دیں کہ مُصندُی نہ ہوں۔ کچھ دیر بعد تشریف لائیں توبیہ دیکھ کر حیرت زَدَہ رَہ گئیں کہ تمام تر توجیعلمی مشغولیت پر ہونے کی وجہ ہے سالن آپ نے نُوش فرمالیا ہے لیکن چیاتیاں

دسترخوان میں اس طرح لپیٹی ہوئی ہیں،اس طرح رمضان النبازك میں شخری کے وقت کھانے میں ایک پیالا فرنی اور ایک پیالا چٹنی پر ہی اِکتِفا کیا کرتے تھے۔ (انوار رضاه ص366) ایک مَر عبد ایک کمسن بخ نے آپ کو اپنے گھر پر دعوتِ طعام دی، آپ اس کی اور اس کے گھر والوں کی دل جو کی کے لئے

تشریف لے گئے، انہوں نے باجرے کی موثی موثی روٹیاں اور دال کھانے کے لئے دی جسے آپ نے نیر ہو کر تناؤل فرمایا۔ (حیات املی حضرت، ص165 فضا) کمیاس میں ساد کی امام اہل سنت کے لباس میں بھی سادگی کا غلبہ تھا، آپ ہفتہ میں دوبار یعنی جعه اور منگل کو کیڑے تبدیل فرماتے تھے اور میٹھی عید، بقر عيد ، عيد ميلا دالنبي حـلَى الله تعالى عليه دانه دسلَّم اور معنيَّن ون کے علاوہ لباس تبدیل نہ فرماتے بہاں تک کہ ایک روز آپ کوایسے دن وعوت میں تدغو (Invite) کیا گیا جب تبديلي لباس كا دن ند تها،آب رسة الله تعال عليه تقريب مين تشريف لے گئے جس میں اگر چہ بعض اُقرِباو دیگر رکیس حضرات

حضرت کے منجھلے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان علیه رحمة المعلن اور ان کی وفات کے بعد سب سے جھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان عليه رسة المان مقرر جوئد اسى آمدنى سے امام الل سنّت کے تمام اخراجات یورے ہوتے تھے، آپ نے مجھی آمدنی کی مقدار اور اس کی تفصیل طلب نه فرمانی ـ(بیرت اعلیٰ حفرت، س49،48) اس طرح امام ابل سنت دنیاوی اُمورے لا تعلّق ہی رہے۔ فذایش ساد کی امام اہل سنت کی غذا کم تھی، عام طور پر پیکل کے لیے ہوئے آنے کی روٹی اور بکری کے

پُر تُکلُّف لباس پُرِین کر آئے تھے مگر اعلیٰ حضرت وہی سابقہ لباس پہنے تقریب میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ علیہ الدّے کی شُہرت مُن کر کاٹھیاواڑ (ریاست گجرات) ہے آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا، ظہر کا وقت تھااور امام اہل سنّت

ستائش اور قابل تقلید ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ کا مَطْهُ جِ نظر مجھی دنیا اور اس کا فانی مال و متاع رہا ہی نہیں بلکہ نگاہوں کا مُحُور اور قلب و ذِہن کا قبلہ سر کارِ دوعالم صل الله تعال علیه دلاہ دسلم کی ذات مھی اور دینِ مَتِین کی سَر بَلَندِی مقصدِ

آپ پائجامہ اور تلکن کا چھوٹا کر تازیب تن کئے اور معنولی ٹو پی لگائے مٹی کے لوٹے سے وضو فرمارہ ہتے، وہ شخص مسجد میں آیا اور سلام کیا، اعلی حضرت دھة الله تعالى عليه نے جواب دیا، انہوں نے آپ کونہ پہچانا اور آپ سے ہی دریافت کیا کہ احمد رضاخان صاحب کی زیارت کو آیا ہوں، وہ کہاں جیں؟ امام اہلِ سنّت نے فرمایا: احمد رضامیں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا: میں آپ کو نہیں، میں اعلی حضرت مولانا احمد رضاخان صاحب سے ملنے آیا ہوں۔

مسجد میں تھے، آپ پائجامہ اور آپ کے مثل کا چھوٹا کرتا زیب تن کئے اپ پائجامہ اور معمولی ٹوپی لگائے ممٰی کے لوٹے مثل کے لوٹے مثل مسجد میں آیا اور سلام کیا، اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ خض مسجد میں آیا اور سلام کیا، انہوں نے آپ کو شہیں، میں دریافت نے جواب دیا، انہوں نے آپ کو شہیں، میں اعلیٰ حضرت کو آیاہوں، وہ کہاں ہیں؟ کو شہیں، میں اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کو آیاہوں، وہ کہاں ہیں؟ کو شہیں، میں اعلیٰ حضرت کی نہیں، میں اعلیٰ حضرت کو آیاہوں، میں اعلیٰ حضرت کے کھوٹر کے کھوٹر کے کہانہ میں اعلیٰ حضرت کے کھوٹر کے کھوٹر

مولانا احدر صاخان صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ (حیت اعلیٰ معزت، 1980/94/1 کی کے سبب 980/94/1 کی کے سبب آپ کو پہچان نہ سکا اور بعد میں اسے اس بات کا إدراک ہوا کہ یہی ساؤہ آوج بزرگ امام اہل سنت ہیں۔

سادگی ہے ہے مثال اور عابری ہے لاجواب آپ ہیں گئی مثال احمد رضا خال قادری ایک مثال احمد رضا خال قادری ایل مثال احمد رضا خال قادری ایل سنت کی ہیں شان اور دین ویڈت کی ہیں آن آپ پر قربان جان احمد رضا خال قادری دنیا ہیں سادگی کی کئی مثالیس موجود ہیں گر جس کے علوم و فون کے ڈکٹے چَہار سُوزَج رہے ہوں، جس کی تحقیق اور تدقیق کے سامنے بڑے بڑے مُحقیق سر عگوں ہوں، کروڑوں اہل کے سامنے بڑے بڑے مُحقیق سر عگوں ہوں، کروڑوں اہلِ ایمان کے جوراہ مُماو پیشواہوں ان کا یہ انداز زندگی بلاشبہ لائن

حیات تھی ای لئے آپ بار گاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے:

#### کام وہ لے لیجے تم کو جو راضی کرے خیک ہو نام رضاً تم پہ کروڑوں ڈڑور

الله پاک امام اہل سنّت پر کروڑ ہاکروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی سادگی کے صدیقے ہمیں بھی سادگی اپنانے کی توفیق عطافرمائے۔

امِين بِجَافِ النَّبِيِّ الْأَمِين صمَّ الله تعالى عليه والهوسلم

المنظمة المنظم



# م اجدال مطاری دن

### اعلیٰ حضرت اورغریبوں کی دلجوئی کے انداز

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیواشریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قول و فعل سے مسلمانوں کادل خوش کرنا ثواب کا کام ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، تحفہ دینا، بوقت ضرورت کسی کی مدد کرنا، عام طور پر جے لوگ گمتر سبجھتے ہوں خصوصاً اسے عزت (Respect) دینا، کسی غریب کی طرف سے ملنے والی دعوت کو قبول کرنا وغیرہ ایسے کام ہیں کہ اگر انہیں شریعت کی پاسداری کے ساتھ کیا جائے تو قبرہ آخرت میں راحیتیں ہی راحیتیں مقدد ہوسکتی ہیں۔

خوشی سے پیرا ہونے والافرشتہ فرمانِ مصطفے سال الله تعالى عليه داله وسلم ہے: جو شخص كى مؤمن كے ول ميں خوشى واخل كرتا ہے الله پاك اس خوشى سے ايك فرشته پيدا فرماتا ہے جو الله پاك اس خوشى سے ايك فرشته پيدا فرماتا ہے جو الله پاك كى عبادت اور توحيد بيان كرتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنى قبر ميں چلا جاتا ہے تو وہ فرشته اس كے پاس آكر پوچھتا ہے: "كيا تو مجھے نہيں پيچانتا؟" وہ كہتا ہے كہ تو كون ہے؟ فرشته كہتا ہے كہ تو كون ہے؟ فرشته كہتا ہے كہ ميں اس خوشى كى شكل ہوں جے تو نے فرشته كہتا ہے كہ ميں اس خوشى كى شكل ہوں جے تو نے فلاں مسلمان كے دل ميں والله كيا تھا، اب ميں تيرىؤ حشت ميں تيرا مُونِس ہوں گا، شوالات كے جو ابات ميں تيجھے ثابت ميں تيرا مُونِس ہوں گا، شوالات كے جو ابات ميں تيجھے ثابت

قدم رکھوں گا، روز قیامت تیرے پاس آئوں گا، تیرے لئے تیرے دیا۔ تیرے رب یو بھال کی بار گاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جات میں تیر اٹھ کانہ د کھاؤں گا۔ (الر فیب والربیب، 2667ء مدیث: 23) اعلیٰ حضرت، مجدّ و دین و مِلّت شاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ لاؤھان جہال اور بہت می بہترین خصوصیات کے حامل تھے وہیں آپ دھۃ الله تعالى علیہ آسلاف کے طریقوں پر چلتے ہوئے مسلمانوں کادل خوش کرنے والے وصف میں بھی اپنی مثال آپ تھے، بالخصوص غریبوں کی دلجوئی کے لئے بھر وقت تیار رہتے اور اپنی ہر طرح کی مصروفیات کو چھوڑ کران کی دل جوئی کا ابتہام فرماتے، حتی کہ اپنی وَصیت میں بھی غریبوں کے لئے طرح طرح کے لوازمات کا ابتہام کرنے کا ارشاد جوئی کا ابتہام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس سلسلے میں امام اہل سنت کی طرف سے غریبوں کی ول جوئی کے مطابق غریبوں کی دلجوئی اور جوئی کہ ہم بھی دل جوئی کے مطابق غریبوں کی دلجوئی اور جمگساری دلے واقعات پڑھئے اور یہ نیت کیجئے کہ ہم بھی کرتے رہیں گے۔

ا خریب سنیوں کی طرف ت قربانی ملفوظاتِ اعلی حضرت میں ایک تذکرے کے دوران جس میں حضور نبی کریم صل الله تعال علیه دالله دسله کالبنی اُمّت کی طرف سے قربانی کرنے کا فی مقد الله تعال علیه دخترت علیه الائصه نے ارشاد فرمایا که "میں جمیشه سے روز عید ایک اعلی درج کا بیش قیمت (یعنی قیمت) میندُها این سر کارعالم مدار صلی الله تعلا علیه داله دسله کی طرف سے کیا این سر کارعالم مدار صلی الله تعلا علیه داله دسله کی طرف سے کیا

کر تاہوں اور روزِ وِصالِ حفرت والدِ ماجد فَیْسَ بِسَاءً ہے ایک مینڈ ساان کی طرف سے اوراب اس عنت کریمہ کے اِتباع سے یہ نیّت کرلی ہے کہ اِنْ شَآءَ اللّٰه تَعالٰی تابقائ زندگی این اہل سنّت بھائیوں کی طرف سے کیا کروں گا، جنہوں این آئیں سنّت بھائیوں کی طرف سے کیا کروں گا، جنہوں نے قربانی نہ کی خواہ گزرگئے ہوں یا موجود ہوں یا آئندہ آئیں '۔ (الفوظاتِ اعلیٰ حفرت، ص 321) اس سے جہاں ہے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت دصة الله تعالٰ علیہ حضور صلیٰ الله تعالٰ علیہ والله وسلّٰہ کی سنت پر عمل کا اہتمام فرمایا کرتے وہیں ہے بھی معلوم وسلّٰہ کی سنت پر عمل کا اہتمام فرمایا کرتے وہیں ہے بھی معلوم ہوا کہ اینے غریب سنّ بھائیوں کے لئے آپ دصة الله تعالٰ علیہ ہوا کہ اینے غریب سنّ بیر میں کی قدر جدردی ہوا کرتی تھی۔

2 حَجَام کی دل جوئی اور غرباے نفرت کرنےوالے

💯 📆 مولانا سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے نتھے اور اعلیٰ حضرت بھی تبھی گبھی اُن کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ان کے یہاں تشریف فرمانتھ کہ ان کے محلہ کا ایک بیجارہ غریب مسلمان ٹوئی ہوئی پر انی چاریائی پر جو صحن کے کنارے پڑی تھی، جسمجھکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں ہے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک که وه نَد امَت ہے سَر جُھاکائے اُٹھ کر چلا گیا، اعلیٰ حضرت کو صاحب خانہ کی اس مَغرور انہ رَوِش سے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ فرمایا نہیں، کچھ دنوں کے بعدوہ صاحب امام اہل سنّت کے يبال آئے، آپ نے اپن چاريائي پر جگه دي، وه بيٹے بي سے کہ اتنے میں کریم بخش تجام (Barber) آپ کا خط بنانے کے لیے آگئے، وہ اس فِکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا: بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اُن صاحب کے بر ابر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، کریم بخش حجام یہ سن کر اُن صاحب کے پاس بیٹھ گئے پھر تو اُن صاحب کے غضے کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ

پُمُنكاریں مار تا ہے، فوراً اُٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی بھی نہیں آئے، خلاف مَعمُول جب عرصہ گزر گیاتو حضور (اعلیٰ حضرت) نے فرمایا: اب فلال صاحب تشریف نہیں لاتے، پھر خود ہی فرمایا: میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا۔ (حیاتِ اعلیٰ حشرت، 1/108 فینا) دیکھا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت رصة الله تعلل عدیہ غریبوں کی دل جوئی کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے بلکہ جولوگ غرباو مساکین سے نفرت و بیز اری کاذبمن رکھتے ان سے گنارہ گئی اختیار کر لیتے۔

🚯 غربت کی وجہ ہے ہی تودعوت کی ہے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں: میرے قیام بریلی شریف کے زمانے میں محلہ بانس منڈی کے قریبی رہائشی ایک صاحب اعلیٰ حضرت دحیة الله تعال علیه کو اپنے ہاں وعوت وے کر چلے گئے۔آپ رصة الله تعالى عليه نے مجھ سے فرمايا: مولانا آپ مجى چلیں، گرمی کا زمانہ تھا اور بعدِ مغرب کا وقت،مکان پر گاڑی پہنچی تو میر بان صاحب مُنتظِر منے ، باہر بیٹنے کی کوئی جگہ نہ تھی مکان کے اندر تشریف لے گئے، آنگن میں جاریائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر دَرِی تھی، کھانے میں ایک ڈُلیا میں چند روٹیاں اور قیمر غالباً گائے کے گوشت کا تھا، مجھے یہ خیال ہورہا تھا کہ اعلیٰ حضرت تو گائے کا گوشت تَناؤل نہیں فرماتے اگر شور بے دار ہو تا توشور بے پر ہی آلتِفا فرماتے ، اسی خیال میں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: حدیث شریف میں ہے کہ بیشیم الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْبِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَاءِ يَا حَوْيَا قَيُّوهُ يره كر مسلمان جو يجه كهائ كابر كز ضرر (نقصان)نه دے گا، میں سمجھ گیا کہ میرے شُبّہ کا جواب ہے، میزبان صاحب میرے ئلا قاتی تھے، جب کھانے کے بعد ہاتھ وُصلوانے لگے تومیں نے ان ہے کہا: اس غُربَت کی حالت میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی ضرورت کیا تھی؟ بولے کہ غُربَّت ہی کی وجہ ہے تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی تا کہ اعلیٰ حضرت کے قدم مُبارَک میرے یہاں پہنچیں، نان نمک جو

یکھ ہوسکے حاضر خدمت کروں، حضور کھانے کے بعد دعا فرمائیں تو گھر میں خوشحالی آئے اور برکات دین و دنیا حاصل ہوں۔(حیات اعلی حضرت، 1/124)

پیارے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ اعلی حضرت امام الل سنت رصقاطہ تعلاملیہ ایک غریب کی وعوت میں تشریف کے گئے اور صرف غریب میزبان کی دل جوئی کیلئے جو پچھ اس نے اہتمام کیا اپنی طبیعت کی پرواہ کئے بغیر اسے تناؤل فرمایا۔

🐠 ایک بیوه کی د کجو تی مولانا حسنین رضا خان صاحب رحىةالله تعلامليه اپني كتاب "سيرتِ اعلى حضرت" ميں تقل فرماتے ہیں کہ:بریلی شریف کے مُحلّہ بازداراں میں ایک بیوہ خاتون عِنا يَتَى بَيْكُم عُرِفْ"أَنتا بُوا"ر ہتی تھیں ، نہایت مُتِین اور سنجيره تنقيس، سركار دوعاكم صلى الله تعالى عليه والهوسلم اور ميلاد شریف سے بہت محبت کیا کرتی تھیں، چکی پیں کر گزارہ کر تیں اور اس پیائی ہے جو کچھ پُس اُنداز (جمع) کر تیں اس ہے سالانه میلاد شریف کیا کرتیں، پہلے سال وہ آئیں تو اعلیٰ حضرت ہے انہوں نے میلا دشریف مُنعقِد کرنے کا ارادہ ظاہر کیااور یہ بھی عرض کیا کہ آپ کوشر کت کرنی ہو گی اور پڑھنے والے بھی آپ ہی تجویز فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خندہ پیشانی ہے وعدہ فرمالیا اور مولانا جمیلُ الرّحمٰن صاحب کو حکم دے دیا کہ عنایتی بیگم کے یہاں سالانہ میلاد شریف آپ پڑھا کریں گے۔"انتا بوا"نے اپنے بہال یانی بھرنے والے سقے سے کہا کہ میرے یہاں فلال دن میلاد شریف ہے اس میں اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائنیں گے تم ذرا یانی کا خیال کرنا،اس نے اپنے لو گول سے مِل کریانی کے حچیز کاؤ کی اسکیم بنالی،اعلیٰ حضرت باوجود یکه مسجد تک عُصا کے سہارے آتے تھے اور جہاں کہیں جاتے تھے سواری میں جاتے تھے کیکن ان کے ہاں میلاد شریف میں پیدل ہی گئے اور کئی سال تک بیہ سلسلہ جاری رہا کہ اعلیٰ حصرت کے ساتھ میلاد خوان اور دیگر حضرات یا پیادہ گئے اور یا پیادہ آئے۔ان کی خالص اور نیک کمائی کا میلاد

شریف انکی حیات تک اس طرح جاری رہا، دو تنین دفعہ میں بھی اس تقریب سعید میں حاضر ہواہوں۔اعلیٰ حضرت کی نظر ہمیشہ غریب مسلمانوں کے دل خوش کرنے میں مائل رہی، جس غریب کے عقائد صحیح ہوتے تھے وہ ان کو دل ہے عزیز ہو تاتھا اس وقت مجھے سعدی شیر ازی کا بیہ شعر بار باریاد آرہاہے۔

#### دِل بدست آور که هج اکبر آشت از بزارال کعبه یک دل بهتر آشت

ترجمہ:اوگوں کی دل جوئی کرو کہ یہی تج اکبر ہے کہ ہزار کعبہ سے ا یک ول بہتر ہے۔ (سیرت اعلیٰ حضرت،مولانا حسنین رضاخان،ص 95 طخصاً) یہ تھاامام اہلِ سنّت کا غریبوں کی دلجو ئی کا انداز کہ اس غریب عورت کے گھر برابر جاتے رہے اور وہ بھی پیدل الله الله پیارے اسلامی بھائیو!امام اہلِ سنّت نے زندگی بھر فقیدُ المثال طریقے سے غربائر ؤری کی اور ان کی دلجوئی کا کام جاری ر کھا اور ان کی خیر خواہی فرماتے رہے اور دم واپسیں بھی آپ نے غریبوں کو فرامّوش نہیں کیابلکہ غُر باوفَقَراکے بارے میں اینے عزیز و اُ قارِب کو یوں وَصیّت ِ فرمائی که فاتحہ کے کھانے ہے اَغنِیا کو کچھ نہ دیا جائے، صرف فقرا کو دیں اور وہ بھی اعزاز و خاطر داری کے ساتھ، نہ کہ جھڑک کر اور فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار اِن اُشیاہے بھی کچھ جھیج دیا کریں: دو دھ کابر ف خانہ ساز، اگر بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ یلاؤ، بکری کا شامی کباب، پُراٹھے اور بالائی، فیرینی، سوڈے کی بوتل، اگر روزانہ ایک چیز ہوسکے یوں کر دیا کرو یا جیسے مُناسِب جانو\_(وصاياشريف، ص17منتظا)

الله پاک امام اہلِ سنت رصة الله تعالى عليه كى اس عادت كريمه كے صدقے ہميں بھى غريبوں كى دلجوئى كرنے كى توفيق عطافرمائے۔

امِین بِجَادِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صِلْ الله تعالی علیه واله وسلّم یول توسی النّبی کا برول کی اگر بوجیو بیون فاص ان کی اگر بوجیو به تول می فاص ان کی کمائی ہے

(11.)

مِينُ مِنْ مِنْ اسلامي بِها نُبُوا خُوشُ طَبِعي ايك يُرْكيف اور سُر ور آليس كيفيت ہے، يه الگ بات ہے كه اس كاماؤہ لسي ميں كم تو اسی میں زیادہ ہو تاہے۔اس کا استعال شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوتو ہے دلوں کی پُڑھُمُر ذکی کو دور کرکے سُر ور وانبساط کی کیفیت ہے ہم کنار کرتی ہے۔ ہمارے پیارے آ قامکی مدنی

مصطّفے صلّ اللہ تعالٰ علیہ والہ وسلّم سے اس کا صدور ثابت ہ، چند روایات ملاحظہ ہول: 🚺 حضرتِ سيّدنا ابو ۾ يره رهي الله تعال عنه سے روایت ہے کہ صحابة كرام عليهمُ الدِّضوان نے حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم کی بار گاہ میں عرض کی: پیاد سول اللہ آپ ہم سے ڈوش طبعی فرماتے ہیں،ارشاد فرمایا:ہم سچی بات کے سوا کھے تہیں کہتے۔

(تذي، 3/399، مديث: 1997)

🙋 حضرت ستيدنا انس دهدالله تعال عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبه) تی کریم سڈ اللہ

تعال عليه والبوسلدن مجھ سے فرمايا: اے دو كانوں والے۔

(ترزي 399/3، حديث: 1998)

شارح حديث، حكيمُ الأمت مفتى احمديار خان رحمة الله تعلل علیہ فرماتے ہیں: حضرت انس کے دونوں کان کسی قدر بڑے تھے اس کیے انہیں دو کان والے فرمایا، یا حضرت انس کی قوت ساعت بهت قوی تھی، یا آپ بهت ذکی و زبین تصے۔ بہر حال اس فرمانِ عالی میں حضرت انس کی تعریف بھی ہے اور خوش طبعی بھی۔(مراة المناج، 6/717)

🚯 حضرت سیدنا انس دهی الله تعالی عند فرماتے ہیں: ایک

صحص نے رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسله سے سوارى مانگی تو ارشاد فرمایا: ہم حمہیں او نتنی کے بچے پر سوار کریں گے۔اس نے عرض کی: میں او نکنی کے بیچے کا کیا کروں گا؟ رسول كريم صلى الله تعالى عليه والبه وسلَّم في ارشاد فرمايا: اونت او نتنی بی سے تو پیدا ہو تاہ۔ (تندی، 399/مدیث: 1999)



میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آج کے اس بےراہ روی کے دور میں جہال شریعت کے دیگر بہت سارے مُعامَلات میں اپنی تم علی اور کم قبمی کی وجہ ہے کئی غلطیاں کی جاتی ہیں وہیں خوش طبعی اور مِزاح کے نام پر بھی گئی شرعی خُدود کو یار کیا جاتا ہے، لہٰذا مخضراً مِزاح اور خوش طبعی کامفہوم وغیرہ مع حکم بیان کیا جا رہا ہے۔

مزاح کا معنی ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہوجائے میز اح ہے اور جس سے دو سرے کو تکلیف پہنچے جیے کسی کا مذاق اُڑانا سُخِیقَه ہے۔ مِزاح الچھی چیز ہے،

سُخْرِينُه بُرى بات ہے۔ (مراة النائي، 6/493)

مرات کاشر کی تھی البتہ ایسا نداق ہوا ہے خوش کے جس سے اسے آؤیئت پہنچ البتہ ایسا نداق ہوا ہے خوش کر دے، جسے خوش طبعی اور خوش مرزاجی کہتے ہیں، جائز ہے، بلکہ مہمی مہمی خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے جیسا کہ حکیم الأمت مفتی احمد یار خان علیہ رصة الحقان فرماتے ہیں: حضور پرنور صلحی کرنا مست ہمی مجمی خوش طبعی کرنا حالہ سے مجمی مجمی خوش طبعی کرنا علیہ ہاری لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مجمی خوش طبعی کرنا سنت ہمت مشتحتہ ہے۔(مراة الناج 6،494،493/6 مرادا ابنان، طبعی کرنا سنت مختر ہے۔(مراة الناج 6،494،493/6 مرادا ابنان، ساتھ لوگوں کی دل جوئی کے لئے خوش طبعی ومزاح کا وصف ساتھ لوگوں کی دل جوئی کے لئے خوش طبعی ومزاح کا وصف میں امام اللہ سنت مجدد و دین و ملت شاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الدُحدٰن کی ذاتِ مُبادَ کہ میں تمام شرعی قواعد وضوابط کی رحمۃ الدُحدٰن کی ذاتِ مُبادَ کہ میں تمام شرعی قواعد وضوابط کی بیاس داری کے ساتھ نظر آتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعال علیہ کی خوش طبعی اور مزاح کے چندواقعات ملاحظہ ہوں:

1 کھ برگ سبز میں نے قبول کر لئے کلک العلما

مولانا ظفرُ الدّين بهارى رسة الله تعلامديد تحرير فرمات بين: ايك مرتبه إلله آباد ك ايك صاحب تشريف لائ، وبال ك أمرود مشهور بين ويد أمرود جن يرية لك بوئ تص

ایک مچھوٹے سے ظفٹ میں رکھ کر حاضر کیے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت ظہر کی نماز پڑھ کرمکان میں تشریف کئے جارے تھے، جب اعلیٰ حضرت سیڑھی کے قریب پہنچے تو یہ صاحب حاضر ہوئے اور وہ طشت پیش کرتے ہوئے عرض کی: برگ مبزست تحفدء درولیش (ای فقیر کی طرف سے چند مبز پٹوں کا تحفہ حاضر ہے) اعلیٰ حضرت نے امرود میں سے یٹا ذرا زور وے کر اٹھالیا اور فرمایا " کچھ برگ مبز (یعنی کچھ سزے ) میں نے قبول کر گئے" اور مسکراتے ہوئے حویلی میں تشریف کے گئے۔ وہ صاحب بیجارے سخت پئشیمان ہوئے اور خاموش وہاں سے واپس ہوئے اور بولے "اب کیا کریں ہم اعلیٰ حضرت کے لئے یہ امرود اللہ آباد سے لائے تھے اور میں نے یہ مِصْرَع اِنگساراً پڑھا تھا لیکن اعلیٰ حضرت نے امرود کے یتے لے لئے اور اُمرود قبول نہیں فرمائے۔ "ہم (مولاناظفرُ الدين بهاري صاحب)نے كها: آب يريشان نه هول سي اعلیٰ حضرت نے بُطور طِیبَتْ (خوش طبعی) کیا، آپ کسی کے ہاتھ انہیں اندر تجھوا دیجئے قبول کر لیں گے، انہوں نے أمرود اندر جھیج دیئے، اعلیٰ حضرت نے قبول فرمالئے، یہ بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائے خیر دینے لگے۔

(حيات اعلى حضرت، عن 697، طخصاً، مكتب نبويه لاجور)

ابوالقاسم شاہ اسمعیل حسن میال مار ہروی رصة الله عید بیان ابوالقاسم شاہ اسمعیل حسن میال مار ہروی رصة الله عید بیان فرماتے ہیں کہ: "ایک مرتبہ حضرت جدی شاہ بوکت الله صاحب مار ہروی رصة الله تعلیمید کے عُرسِ مبارک میں حضرت مولانالام احمد رضا خان صاحب رصقالله تعلیمید تشریف لائے۔ اس سفر میں ان (اعلی حضرت) کے بہنوئی بھی اُن کے ساتھ شخصہ انہوں (بہنوئی صاحب) نے میرے خادم غلام نبی سے اس کی ذات ہو تھی، اس خادم نے جواب دیا جم پھان ہیں۔ اس کی ذات ہو تھی، اس خادم نے جواب دیا جم پھان ہیں۔ اس کی ذات ہو تھی، اس خادم نے جواب دیا جم پھان ہیں۔ اس کی ذات ہو تھی، اس خادم نے جواب دیا جم پھان ہیں۔ اس کی ذات ہو تھی، اس خادم نے جواب دیا جم پھان ہیں۔ اس کی ذات ہو تھی، اس خادم نے جواب دیا جم پھول نے اس کی ذات ہو تھی، اس خادم نے جواب دیا جم پھول نے اس کی ذات ہو تھی اس خادم نے جواب دیا جم پھول نے اس کی ذات ہو تھی اس خادم نے جواب دیا جم پھول نے اس دیا جم کی خادم نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں نے کہا تو تم جمارے بھائی جو، پھر انہوں کے دور بھر کے دور بھر بھر انہوں کے دور بھر انہوں کے دور بھر ک



(1.1)

فلام نی سے دریافت کیا تم کون سے پھان ہو؟ چونکہ وہ بوئیہ لڑکین و ناواقفی جواب نہ دے سکنا تھا اور بار بار کے سوال سے چِو گیہ اُس نے کہا: میں کون پھان؟ چَمَر(چَار کا مُقَلَّتْ یعنی موجی) پھان ہیں "اس پر اعلی حضرت نے آزرَاہِ مِراح اپنے بہنوئی سے فرمایا: کہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور اپنے کو چمر پھان "بار و یہ آپ کے بھائی ہیں اور اپنے کو چمر پھان "بار و یہ آپ کی آل (ذات) آج معلوم ہوئی کہ آپ "چمر پھان" ہیں۔ تو یہ آپ کی آل (ذات) آج معلوم ہوئی کہ آپ "چمر پھان" ہیں۔

(حيات اعلى حضرت اص105 مكتبد نبويد لاجور)

## (برادر مولانا سیّد ایوب علی صاحب رصة الله تعلی علی صاحب (برادر مولانا سیّد ایوب علی صاحب رصة الله تعلی علی اینا ایک واقعه کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرجبہ حضور سیّد ی اعلی حضرت رصقانه تعلی علیه فی ایک کتاب عِنایت فرمائی اور کہا کہ "اس کتاب کی کل جِلد بند هوا کر لے آیے " میں نے بجائے جِلد ساز کے پاس جانے کے بازار سے تین پیے میں جِلد باند صفے کا سامان خریدا اور خود اینے ہاتھوں سے میں جلد باند صفے کا سامان خریدا اور خود اینے ہاتھوں سے میں جلد باند سے تین پیے



جلد باندھ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اعلی حضرت رسقاللہ تعلیم استفسار فرمایا کہ اس کی اُجرت کتنی ہوئی؟ اس کے جواب میں میں نے عرض کی "تین پینے " اس پر اعلی حضرت دسقاللہ تعلیملیہ نے فرمایا کہ صرف تین پینے میں جِلد کیسے تیل ہو سکتی ہے، میں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی تیل ہو سکتی ہے، میں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی

کہ حضور سلمان خرید کر میں نے بی اپنے ہاتھوں سے باندھی ہے اس پر اعلی حضرت نے مِزاحاً ارشاد فرمایا: بہت بڑے جلَّاد ہیں آپ۔

(مجدّد اسلام از مولانا نسم بستوی اس106 امکتبه رضا اکیڈی لاہور) میں مرز تا بیشر طبع کیا جمہ علا ہے۔

🐠 مُحدِّث سُورتِی ہے خوش طبعی کیلی بھیت میں ایک دعوت مين اعلى حضرت رحة الله تعلامليه اور حضرت مولانا شاه وصى احمد صاحب مُحدِّث عورتى تشريف فرما تصهد دسترخوان بچھانے سے پیشتر (پہلے) میزبان نے آفتابہ و ظشُف لیا کہ ہاتھ وُھلائے جائیں۔ حضرت محدث صاحب نے عُرفِی دستور کے مطابق میزبان کو اشارہ کیا کہ اعلیٰ حضر ت کے باتھ پہلے وُھلائے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے بَرجَستہ فرمایا کہ آپ محدِّث بين اور آعُلَم بالسُّنَّة (سنت ك زياده جائ والے) ہیں۔ آپ کا فیصلہ بالکل حق ہے اور آپ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ سنت ہیہ ہے کہ اگر ایک مجمع مہمانوں کا ہو تو سب سے پہلے چھوٹے کا ہاتھ دھلایا جائے اور آخر میں بڑے کا ہاتھ دھلایا جائے تاکہ بزرگ کو ہاتھ ڈھلانے کے بعد دوسرے لوگوں کے ہاتھ دھونے کا انتظار نہ کرنا پڑے اور کھانا ختم ہو جانے کے بعد سب سے پہلے بڑے کا ہاتھ وُهلایا جائے، میں شروع میں ابتدا کرتا ہوں کیکن کھا چکنے کے بعد آپ کو ابتداء کرنا ہو گی۔ اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد پر حفرت محدث صاحب نے ہاتھ بڑھا کر ظشت کو اپنی طرف تھینجا کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ ڈھلائے جائیں، اعلیٰ حفرت مسکرا کر فرمانے لگے: اپنے فیصلہ کے خلاف عملدرآمد آپ کی شان کے خلاف ہے۔ الغرض یہ دلچسپ اور علمی گفتگو بڑی خوشگوار اور سامعین کے لیے مفید رہی۔ (فيضان اعلى حضرت اس 203)

ایما جلدی کاکام لے بی کیوں لیتا ہے!
ایوب علی رضوی صاحب رصفالله تعلاملیه فرماتے ہیں: ایک مرتبه حاجی کفایتُ الله صاحب آستانهٔ عالیّه پر بہت ویرسے رَحِیْمُن

ملازمه کو آوازیں دے رہے تھے گر شنوائی نہیں ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بیہ فرماتے ہوئے کہ حاجی صاحب بہت دیر سے دروازے پر کھڑے ہیں، فرمایا حاجی صاحب طے آئے۔ پھر ہم لوگول سے مخاطب ہو کر فرمایا: "ایک دولتمند کا معمول تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر مسئذ پر آکر بيضة تو خادِم كو حكم فرمات "شمع لاؤ" اس ير ايك صاحب نے ان سے کہا کہ "حضرت! ابھی سے شمع منگا کر کیا کھے گا، ابھی تو شام بہت دور ہے۔" دولت مند صاحب نے فرمایا کہ ''اب سے طلب کروں گا تو وقت پر تو آجائے گی۔'' پھر فرمایا: ایک صاحب نے اپنی صاحبزادی کی شادی کے لئے بُھرت (نقش ونگر کی بھرائی) کے بلنگ کے بائے کسی (کاریگر) کو نَقَشْ كرنے كے ليے ديئے اور كہا كه ابھى تو خير (شادى ميں) دن کافی ہیں، ذراخو بصورت کر کے بنائے اور وقت پر دے و بیج که شادی کا معاملہ ہے۔ کاریگر صاحب نے اطمینان دلایا، وہ مظمیئن ہو گئے اور دیگر سامان کی تیاری میں مُنْہُمک ہو گئے، تقاضا بھی نہیں کیا کہ معمولی کام ہے وقت پر مل حائے گا۔ مگر جب شادی کی تاریخ قریب آگئی تو تقاضا کرنا

شروع کیا، یہاں تک کہ صرف ایک روز ہی باتی رہ گیا، بالآخر اس بے چارے نے دوسرے پائے خرید کر بننگ تیار کر کے لاکی کو جہیز میں دیا۔ اب چو تکہ شادی ہو چکی تھی اور اس کی وعدہ خلافیوں پر عضہ بھی تھا، دل میں شہیئے (یعنی پکارداہ) کر لیا کہ اب تقاضا نہ کروں گا،دیکھوں کب تک نہیں دے گا، مختر یہ کہ اس لاکی کی لاکی پیدا ہوئی، جوان ہو کر شادی کے قابل ہوگئ اور شادی کا وقت قریب آگیا تو ایک روز اس بے چارے نے جاکر کہا "جمائی اب تو وہ پائے دے دو اس لاکی کی لاکی ہودو تھا اس نے پوچھا کیا قضہ وقت اس کاریگر کا باپ بھی موجود تھا اس نے پوچھا کیا قضہ بیان کیا، اس پر ان بابا جان نے وقت اس کاریگر کا باپ بھی موجود تھا اس نے پوچھا کیا قضہ بیان کیا، اس پر ان بابا جان نے بیٹے کو زور سے ایک تھیٹر رسید کیا اور کہا کہ "میں نے تھے بارہا سمجھایا گر تیر می سمجھ میں آج تک نہ آیا! ایسا جلدی بارہا سمجھایا گر تیر می سمجھ میں آج تک نہ آیا! ایسا جلدی کا کام لے ہی کیوں لیتا ہے!"

(حیات اعلی حفرت، ص 740 مکتبہ نبویہ الاہور) الله کریم جمیں ہر ہر کام شریعت کے احکام کے مطابق کرنے کی توفیق عطافرمائے۔اھِین بِجَادِ النَّبِیِّ الْاَهِینِ صِنْ الله تعال علیه والدوسلہ



جواب میں مسلمانوں کی تھلائی و خیر خواہی، مدد و احسان، یر دہ یوشی، عزّت و احترام کی اہمیت(Importance) کو بڑے ير اثر انداز من تحرير فرمايا ب-آب رحة الله تعال مليه في ايخ رساله "تدبير فلاح ونجات واصلاح" مين مسلمانول كي حالت خونی کی طرف بدلنے کے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان کے مطالعہ سے آب دحمة الله تعالى عليه كى مسلمانوں سے خير خوابى اور بھلائی کے لئے کڑھن (Deep desire) بخوبی واضح ہوتی ہے۔ فناوی رضوبیہ شریف میں امام الل سنت رصة الله تعالى عدیہ ہو چھے گئے سوال کا فقبی حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی تر غیب دیتے نظر آتے، مثلاً 🌑 مسلمان پر رحم کرنے کی فضیلت ● مسلمان ہے سختی دور کرنے کی فضیلت ● وقتِ حاجت مسلمان کیلئے وعاہے امداد کی ترغیب 🌑 رزق حلال میں برکت کے مُجرَّب وظائف بتانا 🌑 مسلمان کی پردہ یوشی 🌑 مسلمان کا دل رکھنے کی اہمیت 🔵 مسلمان کے دل سے بدیذ ہبی کاشیہ دور کرنے کی اہمیت 🔵 صاحب علم کو مسئلہ سمجھانے کی ترغیب ● مسلمان ہے اجھا گمان رکھنے کی تاکید ● مسلمان کو ہلاوجہ

گنیگار کہنے کی مذمنت 🔵 مسلمان کو ایذا دینے کا وبال

امام الل سنت شاه امام احمد رضا خان عليه رحمة العنان بمر جہت شخصیت (Versatile personality) کے مالک تھے اور آب کی زندگی کا ہر پہلواسلام کی تعلیمات کا آئینہ دارتھا۔جس پہلوے بھی آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے اس پہلوہے نہ صرف ہمیں بہت کچھ سمجھنے اور سکھنے کو ملتا ہے بلکہ امام اہل سنت عليه رصة رب العرت كي عظمت (Respect ) ول ميس مزيد بڑھ جاتی ہے۔ آپ رحمة الله تعالى عليه كا بے مثال عشق ر سول، علمی جلالت، فقهی مهارت، شاعر انه عظمت (Experties in poetry) الغرض جس بھی پہلو کو دیکھا جائے اس میں آپ یکتا (Matchless ) نظر آتے ہیں، یبی وجہ ہے کہ آپ رصة الله تعال عليه كي ذات سند اور حواله (Authority ) كي حيثيت

آیئے فتاوی رضوبہ شریف کی روشنی میں آپ رستاللہ تعال عديد كى شخصيت ك ايك ايك وشي ميس جها تكن (Study) کی کوشش کرتے ہیں جس کی طرف نسبتاً کم توجہ دی جاتی ہے اور وہ ہے آپ کا مسلمان کی بھلائی، جدر دی، خیر خواہی کا جذبہ۔ امام ابل سنت عديه رحمة رب العدت في فقاوي رضويي شريف ميس بعض جگہ مستقل طور پر اور بعض جگہ ضمناً کسی سوال کے

﴿ ( فَيَعْدُانِ لِلْمُ اللِّي مُثَّثُ صَعْرِ البطُّعْمِ ) ﴾

والمالي المالية المالية

● مسلمان کے رزق میں خلل کا وبال ● مسلمان کی بات میں الحچی تاویل کا علم 🌑 مسلمانوں کی آپس میں محبت کا درس ● مسلمانوں کیلئے باعثِ نفرت چیز سے دوری کا علم ● مسلمان کیلئے غیبت کا دروازہ کھولنے کی ممانعت 🌑 مسلمانوں کو جھوب، غیبت وغیرہ گناہوں ہے بیچنے کی ترغیب 🌑 فرائض کی اہمیت بیان کر کے اس پر عمل کی ترغیب مسلمان میت کی حرمت ● مسلمان کی قبر کی حرمت وغیرہ۔ مسلمان کی خیر خواہی ہے بھری ہوئی امام اہل سنت کی تحریریں مطالعہ کرنے سے بیہ بات روزروشن کی طرح عمال ہوتی ہے کہ صاحب تحریر دردِ دل رکھنے والا اور مسلمان سے خیر خواہی کے جذبہ سے لبریز ہے۔ اور ایسا كيول نه جو جب جارے آفا و مولى سلى الله تعلى على والدوسلم في مسلمان سے خیر خوابی کی تر غیب ارشاد فرما دی تو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ امام الل سنت علیدرجة دبالعزت جبیا عشق رسول كالبكراس بات ميں پيھےرہ جائے۔

مسلمان سے خیر خواہی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی دین متین کا اہم علم ہے، احادیث مبار کہ میں اس کی اہمیت کوبڑے واصح (Clear) انداز میں بیان کیا بلکہ ایک حدیث مبار کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کو دین کا حصہ ارشاد فرمایا گیا۔ (مسلم، ص51، مدیث: 196) اور ایک حدیث پاک میں مومن کی شان بیہ بیان کی گئی کے وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں مُجِنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ (التر فیب والتربیب،2 /361، مديث:12) امام اللي سنّت عليه رسة دن العية فتأوي رضوبيه شريف میں لکھتے ہیں: ہر فردِ اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے، اور وقتِ حاجت دعاے إمداد و إعانت مجھى ہر مسلمان كوچاہيے كه اس ہے کوئی عاجز نہیں اور مال یا اعمال سے اِعانت فرض کفاریہ ہے اور ہر فرض بقدر قدرت ہر حکم بشرط استطاعت۔

(فأوي رشويه 14/ 174 المنطأ)

زائد مال سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے وضو میں پانی کے

استعال پر امام اہل سنت علیہ رصة رب العدت نے اسراف و تبذیر کے معانی اور ان کے اطلاق کی بحث فرمائی ہے، اس بحث میں اسراف کی ایک صورت بیان کی که آدمی شرعی مصلحت کے بغیر آرائش(Decoration) پر پیسہ خرچ کرے کیلن غریب مسلمانوں کونہ دے تو یہ مُرَ وَّت کے خلاف ہے، لکھتے ہیں: آدمی کے پاس جومال زائد بحیااور اس نے فضول کام میں اٹھادیا جیسے بے مُصَلِّحتِ شرعی مکان کی زینت و آرائش میں مبالغہ، اس سے اہے تو کوئی تفع ہوا نہیں اور اپنے غریب بھائیوں کو دیتاتوان کو کیما تقع پہنچا تو اس حرکت سے ظاہر ہوا کہ اس نے اپنی بے معنی خواہش کو ان کی حاجت پر مقدم رکھا اور یہ خلاف مُرَوَّت ہے۔ (فادی رضویہ حدد:933/1/23)

مسلمان ير احسان امام الل سنت دحمة الله تعالى عليه سيسوال ہوا کہ کسی کی زمین میں بغیر اجازت میت دفن کرنے کا حکم کیاہے؟، جواباً آپ نے علم فقہی بیان فرما دیا:کہ زمین والے کو اختیار ہے کہ اپنی زمین میں د فنائی ہوئی میت کو قبر سے نکال دے یا قبر برابر کرکے اسے استعال میں لائے اس علم کو بیان کرنے کے بعد مسلمان کے ساتھ رحم کرنے، اور اس کی پر دہ یوشی کرنے، اس پر احسان کرنے کی بھر پور ترغیب ارشاد فرمائی۔ لکھتے ہیں: ید اصل تھم فقبی ہے ، مگر مسلمان زم دل اور دوسرے مسلمان خصوصاً میت پر رحم دل ہوتا ہے، قال الله تعالى: ﴿ مُرْحَمًا عُرِيْبَهُمْ ﴾ (١) أكروه وركزر كرے كا الله عود جل اس كى خطاؤى سے در كزر فرمائے گا-﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِيلَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّانِ كَرِبِ كَا اللَّهِ اس پراحسان کرے گا کہاتیدین تُنکان (3) اگروہ اپنے مردہ

(1) ترجيع كترالا يعن: آنون عن ترم ال (ب26 التي 29)

 (2) ترجد گزااه عال : کیا تم اے داست نیس دیکے کہ الله قبادی پھیش كريد (ب18- الور:22)

(3) بييداتم كرونگ ويدا فل تهادست مناتھ كيا جائے گا ر(جانع صغير، ص399،

المُ فَيَثَانِ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مسلمان کو تکلیف دینے کا وبال مسلمان کو تکلیف دینے کی فرمت اور اس پر کیا وبال ہے اس حوالے سے امام اہل سنت علیه دسة دن العوت نے کئی مقامات پر کلام فرمایا ہے اور کثیر احادیث اس ضمن میں بیان کی ہیں، اور موقع کی مناسبت سے مسلمان کو تکلیف پہنچا نے والے کو تنہیہ بھی کی ہے۔ چند عبار تیں ملاحظ فرمائے: بلاوجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ کی اور مردود) سے یاوکر نامسلمان کو ناحق ایذا دینا ہے اور مسلمان کی ناحق ایذا شرعاً حرام۔ (فاوئ رضویہ، 13/644) الله تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف دینا، ڈرانا اور ان پر اپنا جر اور تکبر ظاہر کرنا قطعی مُحرَّمات میں سے ہے۔ (فاوئ رضویہ، 13/653) الله تعالیٰ کی قطعی مُحرَّمات میں سے ہے۔ (فاوئ رضویہ، 13/653)

سلمان کو بلادلیل گنبگار کہنے کی ممانعت امام اہل سنت رصة الله تعالى علیہ کے پاس ایک فتوی چیش کیا گیا جس میں سبزی فروشوں کی پنچائت میں کسی معاملہ پرفتوی کا جواب دینے والے نے بلاوجہ مسلمان کو گناہ گار قرار دے دیا، امام اہل سنت علیہ رصة رب العیت نے پہلے تواس معاملہ کی تفصیل بیان کی سنت علیہ دصة رب العیت نے پہلے تواس معاملہ کی تفصیل بیان کی اور اہلِ زمانہ کے حالات و عادات جانے کے حوالے ہے بھی کام فرمایا اور پھریہ تھم بھی بیان فرمایا کہ مسلمان کو گناہ گار قرار دینے کے لئے تفیش ضروری ہے، لکھتے ہیں "مسلمان کو گناہ گار فراد دینے کے لئے تفیش ضروری ہے، لکھتے ہیں "مسلمان کو گناہ گار فراد دینے کے لئے تفیش ضروری ہے، لکھتے ہیں "مسلمان فرمایا کہ معصیت بلکہ ایک وجہ پر تھم کفر لگانے کے لیے تنفین خرور منمی کہ کیا معاملہ کیساحلف، مگر اسے تو وہ جانے جے علم ضرور منمی کہ کیا معاملہ کیساحلف، مگر اسے تو وہ جانے جے علم دین سے حصہ عطام وا۔" (نادی رضویہ ۱۵/۱۵)

(7) جس نے کمنی مسلمان کو تا جق اید اوق اس نے عصر اید اوق اور جس نے مجھے اید ا وی اس نے الله عدود جس کو اید اوق ، ( مجھم اوسطار 2/387 معدیث: 3607)

بھائی کا یردہ فاش نہ کرے گا الله اس کی پر دہ یوشی کرے گا، مَنْ سَتَرَمُسْلِمَاسَتَرَهُ اللهُ (4) أكر وه اين مر ده بهائى كى قبر كا احترام کرے گا اللہ اس کی زندگی وموت میں اے احترام بَخْشُ كَارِ ٱللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِيمَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ ٱخِيْدِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - (نآويُ رضويه،9/380) مسلمان ميت كي حرمت امام ابل سنّت عديه رحة رب العوت كي ياس تصديق ك لئے ایک فتویٰ آیا جس پر متعدّد جلیلُ القدر علائے کرام کی تصدیقات مجمی تھیں اس پر آپ رحمة الله تعلاميه نے دووصل قائم کرکے جواب میں اضافہ فرمایا اور مسلمان میت کی عزت، مسلمان کی قبر کی حرمت کو خوب واضح کیا، لکھتے ہیں: علائے کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی عزت ممر دہ وزندہ برابر ہے۔ مُحَقِّق على الاطلاق رحمة الله تعالى عليه " فتح القدير" ميس فرمات ال يُقافى مَنْ أَنْ حُرْمَةُ الْسُنِي مَيْقًا كُخْ مَتِهِ مِنْ الْأَرْفَةِ مِنْ الْأَنْ مُتِهِ مِنْ أَنْ نِي صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم فرمات بين: كُسُمُّ عَظْم الْمَيَّتِ وَآخَاهُ كَكَنْسَ وَحَيًّا مُروب كى بدّى كو توزنا وراب ايذا بينيانا ايهاى ب جیسے زندہ کی بڈی کو توڑنا، (ابوداؤد ،3/285، مدیث:3208 بغیر لفظ واذاہ) میہ حدیث مسند الفر دوس میں ان لفظوں سے ہے: ستیر عالم صلَّ الله تعالى عليه والم وسلَّم فرمات بين: ٱلْمَيَّتُ يُوَّذِيْدِ فِي قَبِرِهِ مَالَيُوُّ ذِيْهِ فِيْ بَيْسَهِ- مُروك كو قبر مِين بَهِي اسْ بات ايذا موتي ب جس سے گھر میں اے اذبیت ہوتی۔ (مندالفردوس،1/199،حدیث: 754) علّامہ مناوی شرح میں فرماتے ہیں: 📆 🖰 🥌 🎎 الْنَا فِينَانَ يَعْدُ مَرُونَه وَالنَّهُ اللَّهِ الله عديث شريف علمعلوم موا کہ مسلمان کی خرمت بعد موت کے بھی ویسے بی باقی ہے۔

(فيض القدير، 4/720 بتغير قليل) (فناوي رضوبيه، 9/441)

(4) جو کئی مسلمان کی پر دو پوشی کرے خدا اس کی پر دو پوشی کرے گا۔ (مشکاۃ العماقۃ ۔ مرکز در

60/1/40ء من 1402

(5)انندینندے کی مدوفرماتا ہے جب تک یندوا ہے بھائی کی مدو کر تا ہے۔ (مسلم) من 1110مندینشنۃ 6853)

(6) اس بات پر انگاق ہے کہ مروہ مسلمان کی عزمت وحر مت زندہ مسلمان کی طرح ہے۔ ( فقع الندیز، 2/150)

المُ وَمِثَانِ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ مُثَلِّثُ صَعْرِ البَطْعَي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

مسلمان پر بدعتِ شنیعہ کا تھم لگانا مسلمان سے خیر خواہی

ر کھنے والا اس کے کسی کام کو بغیرِ شرعی شوت کے بدعتِ سیئہ قرار نہیں دے گا امام الل سنت علیہ رصة دنِ العوت فرماتے ہیں: "ہر خدا ترس مسلمان جس کے دل میں الله ورسول جل وعلاد صدی الله تعالیٰ علیه وسلم کی کامل عزّت وعظمت اور کلمهٔ اسلام کی پوری تو قیر ووقعت اور اپنے بھائیوں کی بچی خیرخواہی و محبت ہے تبھی ایسے تھم پر جرأت روانہ رکھے جب تک دلیل شرعی واضح سے جبوت کافی ووافی نہ مل جائے۔ "

(فآوي رضويه، 417/8)

#### مسلمان کے قول و فعل کو اچھائی پر محمول کرنا لازم ہے

امام ابل سنت علیہ رحدہ رب العزت سے سوال ہوا کہ کوئی امام صاحب ویسے تو نمازِ مغرب میں تاخیر کرتے ہیں لیکن جب ان کے بیر صاحب آئے تو وقت پر نماز پڑھائی اور رکوع و ہجو د میں زیادہ تسبیحات پڑھیں ہیہ توریاکاری ہوگئی؟اس کے جواب میں زیادہ تسبیحات پڑھیں ہیہ توریاکاری ہوگئی؟اس کے جواب میں امام ابل سنت علیہ رحدہ رب العزت نے امام صاحب کے عمل کا اچھا محمل بھی بیان فرمایا اور بیہ بھی بتایا مسلمان کے عمل کو اچھے محمل پر محمول کرنالازم ہے اور ساتھ بدگانی کی حرمت الجھے محمل پر محمول کرنالازم ہے اور ساتھ بدگانی کی حرمت

ایک جگہ لکھتے ہیں: اولیاء کی شان توار فع ہر مسلمان سی کے کلام میں تا حدِ امکان تاویل لازم، امام علاّمہ عارف بالله عبدالغی تابلی قدس سرہ القدس حدیقة ندید میں فرماتے ہیں: (ترجمہ) مام نووی دعی الله تعالی عند نے "شرح مہذب" کے مقدمہ "آداب العلم والسعلم" میں ارشاد فرمایا: طالب پر واجب ہے کہ اپنے بھائیوں کے کلام کو ایتھے محمل پر حمل کرے کی ایسے کلام میں کہ جس میں نقمن کے

سمجھا جائے لہذا اس کے لئے ستر تک محمل تلاش کرے۔ چر ارشاد فرمایا کہ اس سے عاجز نہیں ہوتا۔ مگر ہر ایسا مخص کہ جس کو تم توفیق عنایت کی گئی۔

(الحديقة الندية 1/ 379) (قادي ضويه 22/517)

مسلمان کے رزق میں خلل اندازی کی ممانعت

ایک سوال ہوا کہ ایک شخص دوسرے شخص
کا منصب چھیننا چاہتا ہے امام الل سنّت علیہ
دھی دہِ العزت نے اس پر جہاں اور بہت
ساری جہتوں سے کلام فرمایا وہیں مسلمان
کے رزق میں خلل اندازی کی مذمت ان
الفاظ میں بیان فرمائی: "بلاوجہ شرعی کسی



﴿ ( فَضَانِ لِنَا اللَّهِ اللَّهُ مُثَّتُ صَغَرِ البطَّغَيُّ )

مسلمان کے رزق میں خلل اندازی بہت سخت بے جااور بلاوجہ ایذا ہے ایسوں کو خوف نہیں آتا کہ وہ کسی مسلمان کے رزق میں بلاوجہ خلل ڈالیں،الله قادرِ مطلق ان کی روزی میں خلل ڈالے ان کارزق ننگ کردے۔ (ناویار ضویہ،6/538)

<u>مسلمان کا دل رکھنے کی اہمیت</u> نمازِ عید کے بعد مُعَانَقَه اور پنجگانہ نماز کے بعد مصافحہ کے جوازیر بحث کرتے ہوئے امام اللسنت عليه رحمة رب العوت في ايك اصول بيان فرماياكه جس بات ہے شریعت میں نممائغت نہ آئی ہواس معاملہ میں لوگوں کی موافقت کرکے ان کا دل خوش کیا جائے بلاضر ورت لو گول کی مخالفت کر کے ان کو اپنامخالف نہ بنایا جائے کیونکہ شریعتِ مطبَّرہ کو مسلمانوں کی آپس کی نمبّت مطلوب ہے تو اگر کوئی شخص لو گول کے رواج اور عادات واخلاق کے خلاف چلے گا تولوگ اس ہے مخالفت و نفرت کا رویتہ رتھیں گے اس لیے ایسانہ کیا جائے۔ فتاویٰ رضوبیہ جلد آٹھ8اور جلد بائیس 22میں امام اہل سنت عدید رحمة رب العدت کی میہ تحریریں توجہ سے پڑھیے: علائے محققین مسلمان کا دل رکھنے کورعایت آداب اور ترک مکروہات پر بھی مقدم جانتے اور ان کے رسوم وعادات میں مخالفت کو مکروہ وباعثِ شہرت مانتے ہیں، ولہٰذا تصریح فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی نہی صریح، غیر قابل تاویل نه آنی ہو، عاداتِ أناس میں موافقت ہی كركے ان كا دل خوش كيا ڇائے اگر چه وه فعل بدعت ہو، "عين العلم" میں ارشاد ہوا: (ترجمه)أن امور میں لوگوں کی موافقت کرکے انہیں خوش کر نااچھاہے جن (امور) سے شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ اور او گول کے عبد میں وہ رائج ہو چکے ہیں خواہ بدعت اور

(شرح مین العلم دزین العلم، 1/509) (قادی دخویه، 636/8) مسلمانوں کو نفرت دلانے سے بچ الممیّر دین ارشاد فرماتے ہیں: لوگوں میں جو امر رائج ہو جب تک اس سے صریح نہی ثابت نہ ہو ہر گز اس میں اختلاف نہ کیا جائے بلکہ

انہیں کی عادات واخلاق کے ساتھ ان سے برتاؤ چاہئے۔ شریعتِ مطہرہ سی مسلمانوں میں میل پیند فرماتی ہے اور ان کو بھڑ کانا، نفرت دلانا، اپنا مخالف بنانا، ناجائز رکھتی ہے۔ بے ضرورتِ تامّہ لوگوں کی راہ ہے الگ چلنا سخت احمق جامل کاکام ہے۔ (ناوی رضویہ،311/22)

مسلمان کے دل سے شہرات دور کرنے کی اہمیت امام اہل سنّت دھة الله تعالى علیہ سے سوال ہوا کہ اس وقت خلافت اسلامیہ خطرے میں ہے اور اس کی مد دلازم ہے اس لیے پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گر اہوں، بد مذہبوں کا رد چھوڑدیا جائے اور صرف خلافت اسلامیہ والے معاملہ کا اہتمام کیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں آپ رحة الله تعالى علیه نے مسلمان کے دل سوال کے جواب میں آپ رحة الله تعالى علیه نے مسلمان کے دل سے بدمذہبی اور بددین کے شبہات دور کرنے کی اہمیت کو واضح کیا اور بنادیا جب کوئی بدمذہب مسلمان کو بہکائے اس وقت اس کے دل سے شبہات کے ازالے کی کو شش کر نالازم ہوت اس کے دل سے شبہات کے ازالے کی کو شش کر نالازم ہوت اس کے دل سے شبہات کے ازالے کی کو شش کر نالازم ہوت اس کے دل ہے والا الله عزوج کی کی راہ سے روکنے والا تعالی اس کو جوائی گر اہ بددین ۔۔۔ وغیر ہم عذلہ الله تعالی اس کو بے یارو مددگار چھوڑے) مسلمانوں کو بہکائے فتنہ وفساد پیدا کرے تو اس کا دفع اور قلوبِ مسلمین بہکائے فتنہ وفساد پیدا کرے تو اس کا دفع اور قلوبِ مسلمین بہکائے فتنہ وفساد پیدا کرے تو اس کا دفع اور قلوبِ مسلمین کے شبہات شیاطین کار فع فرض اعظم ہے۔

( نآوي رشويه 21 / 256)

مسلمان سے سختی ٹالنے کی اہمیت وراثت کے حوالے سے ایک سوال پیش کیا گیا جس میں فوت شدہ جس کی وراثت تقسیم ہورہی تھی وہ جج کی سعادت حاصل نہ کرسکا، امام الل سنت علیہ رحمۃ دنِ العون نے مال وراثت کی تقسیم اور ہر ایک کے جصے بیان کرنے کے بعد فوت شدہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی طرف سے حبج بدل کی ترغیب دی اور مسلمان سے سختی دور کرنے کی اہمیت کو واضح کیا فرماتے ہیں: غرض جس طرح ممکن ہواس کی طرف سے حبج بدل میں سعی جمیل بجالائیں کہ ممکن ہواس کی طرف سے حبج بدل میں سعی جمیل بجالائیں کہ سی اس برسے سختی کا ٹالنا ہوگا، اور جو کسی مسلمان پرسے سختی کا ٹالنا ہوگا، اور جو کسی مسلمان پرسے سختی کا ٹالنا ہوگا، اور جو کسی مسلمان پرسے سختی

ووركرے كا الله تعالى روز قيامت اس پرسے سختياں ؤور فرمائے گا۔ رسولُ الله صل الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: مَنْ فَرُجَ عَنْ مُسْلِم كُنْ بَعَةً فَرُجَةَ اللهُ عَنْهُ مِنْ كُربَاتِ يَوْمِ الْقِيْهَةِ۔ (8) (فاوى رضويہ، 464/25)

رزقِ طلال کے لئے وظائف ایک سخص لو گوں کے لین دین وغیرہ کے کاغذات تیار کرنے کاکام کرتا تھاجس میں سودی معاملے کی لکھت کا بھی کام آتا تھااس نے امام اہل سنت علیدرسة ربالعوت سے اس مسلد کے بارے میں سوال کیا اور سودی لکھت كاكام جهور ن كا خيال ظاهر كيا، آب رحة الله تعلامليه في حكم شرعی بیان کرنے کے بعد اس کی خیر خواہی اور اسلامی مُحبت میں اس کے لیے رزق حلال حاصل ہونے کے وظائف بھی بیان فرمائے، لکھتے ہیں: فوراً اسکا (یعنی سودی لین دین کی لکھت) جھوڑ دینا اوراس سے توبہ کرنافرض ہے،اوربشارت ہو کہ بیہ نیک پاکیزہ کہ الله عَزَّوْجَلُ کے خوف سے پیدا ہوا، بحکم آیتِ قرانی وجہ حلال ے رزق طیب ملنے اور الله عَرَّوْجَلُّ کی رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور بیشک جو الله تعالی پرتوکل کرتاہے الله اے بس ہے۔ فقیر اسلامی مُحبّت سے چند اعمال مُحرَّبه جو بار ہابفضلہ تعالیٰ تیر بہدف ثابت ہوئے ہیں آپ کو بتاتا ہے: (1) بعد نمازِ عشاسر برہندایی جگه که سرو آسان میں حصت یا درخت وغیرہ کچھ حاجب نہ جو،50 بار روزاند يرصي يا مُسَبِّب الْأَسْبَاب (اے اساب كاسب بنانے والے) اول آخر 11،11 بار درود شریف مصنے ونوں زیادہ يڑھے زيادہ تفع ہو گا إِنْ شَاءَ الله تعالى، اور ہميشه يڑھے تو بہتر۔ (2)بعد نمازِ مغرب سارہ قطب کی طرف منہ کرکے کھڑے ہو کر آنة قطب كديار تدجهادم ك نصف يرب: ﴿ ثُمَّ ٱ نُوزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً \_ \_ عَلِيُحْ البَّاتِ الصُّدُونِ ﴿ ﴾ (پ4،آل عران:154)تک 41 بار روز پڑھے 41 روز تک، اول آخر10،10 بار درود شریف۔ (3)خاص طلوع سبح صادق کے

(8) جس نے کسی مسلمان ہے ایک سختی کو دُور کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ہے کئی علیوں کو دور فرمائے گا۔ (نظاری، 2 /126، صدیث:2442)

وقت، اور نہ ہوسکے تو حتی الا مکان سنّتِ صبح ہے پہلے سوبار روزانہ پڑھیں منتھاں اللہ کے منتہ و منتھاں اللہ العلامی اول آخر درود شریف 10،10 بار۔ اس کاور دہمیشہ رہے۔ اول وقت پڑھنے کی کوشش ہو مگر اس کے سبب جماعت میں خلل نہ پڑے۔

(قادى ر شويه ، 23/557)

فرض کی اہمت ایک شخص نقلی صدقات دیتا تھا ایک فرق کی ادائیگی خبیں کرتا تھا اس بارے میں سوال پیش خدمت ہوا اس کے جواب میں امام اہلِ سنت عدد حدد به المعرت نے پورار سالہ تحریر فرمایا جس میں زکوۃ ادانہ کرنے کی وعیدیں بیان کیں اوراس شخص کو بہت ہی ناصحانہ انداز میں مثالیں وے کر سمجھایا بھینا اس انداز سے اس مسلمان کی مثالیں وے کر سمجھایا بھینا اس انداز سے اس مسلمان کی خبوات کی جھلک واضح طور پر نظر آرہی ہے۔ امام اہلِ سنت عدد دنیا امون اس شخص کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں: اے عزیز! فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نظل گویا تحفہ و نذرانہ۔ قرض نہ دیجے اور بالائی برکار تحف سمجھا نے وہ قابل قبول ہوں گے خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیاں خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیاں بھا کرے ، کوئی زمین دار مال گزاری تو بند کر لے اور تحف ہیں ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھو تو سرکاری مجرم شمبر تا ہے یااس

مسلمانوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں رہالعوت سے سوال ہوا کہ بارات کی دعوت میں ناج گانا الگ جگہ ہو گااور دعوت الگ جگہ ہو گی اس دعوت میں شرکت کی جاسکتی ہے یا نہیں آپ رحدالله علیہ نے الیی دعوت جس میں گناہ جاسکتی ہے یا نہیں آپ رحدالله علیہ نے الیی دعوت جس میں گناہ کے مواقع ہوں اس میں شرکت کی مختلف صور تیں اور شرعی حکم بیان کیا اور خاص اس صورت میں جس میں ناچ گانا دوسرے مکان میں ہونے کی وجہ ہے دعوت میں شرکت کاجواز توموجو دی الیکن اگر کوئی عالم دین شرکت کرے تولوگ اس کی فیبت میں پڑیں اس صورت میں مسلمانوں کی خیر خوابی کرتے فیبت میں پڑیں اس صورت میں مسلمانوں کی خیر خوابی کرتے

ہوئے ایک جگہ سے بیخے کا حکم دیا کہ کہیں مسلمان اس عالم دین کی غیبت کرکے گناہ میں مبتلانہ ہوں، فرماتے ہیں: مواقع تہمت سے بچنا چاہیے اور مسلمانوں پر فتح بابِ غیبت ممنوع ہے۔ عَنِ النّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي فَلَا يَقِقَنْ مَوَاقِفَ الشُّهم۔ (فاوئ رضویہ، 611/21)

جموع، غیبت سے بیخ کی تھیجت مستخب ہے ان صور تول میں سے جموث اور غیبت کے بعد وضومتخب ہے یہ بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو جموث اور غیبت کی گندگی بتاتے ہوئے اس سے بیخ کی نصیحت فرمائی، لکھنے بیں: مسلمان اس نفیس فائدے کو یادر تھیں اور اپنے رب سے ڈریں جموث اور غیبت ترک کریں کیامعاذ الله منہ سے پاخانہ فکنا کسی کو پہند ہو گا باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جموث اور غیبت میں یا خانے سے بدتر سراند ہو۔

(قاوي رضوبيه، حصه: 1، 2/970)

وربارالی زیادہ قابل تعظیم ہے ایک صاحب علم کے بارے میں سوال ہواکہ وہ فلال لباس پہن کر نماز اداکر تاہے امام اللی سنّت علیہ دھۃ دب العوت نے ایسالباس پہن کر نماز پڑھنے کا علم سنّت علیہ دھۃ دب العوت نے ایسالباس پہن کر نماز پڑھنے کا علم مخض کی خیر خوابی کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی تاکید کی، لکھتے ہیں: جب وہ ذی علم ہے اور اسے سمجھایا جائے کہ لکھتے ہیں: جب وہ ذی علم ہے اور اسے سمجھایا جائے کہ

دربار الى بازار سے زیادہ قابلِ تعظیم و تذلّل ہے۔ قال الله تعال: ﴿خُذُوانِيْنَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (10) وقال ابن مُنْدِ

(فناوي رضويه 6/619)

وقت کی دھول غبار آلود نہیں کرتی بلکہ تحریر ہے کی ک وقت کی دھول غبار آلود نہیں کرتی بلکہ تحریر ہے کئی کی شخصیت جس طرح آج پر کھی جاسکتی ہے سالوں بعد بھی اس کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ امام اللی سنت سید دھة دہ العین کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ امام اللی سنت سید دھة دہ العین کی تحریرات ہے ہم نے آپ دھة الله تعلامید کی مسلمانوں ہے ہدردی اور خیر خوائی پر جو اقتباسات پیش کیئے ہیں ان ہے آپ دھة الله تعلامید کی شخصیت کا یہ پہلو واضح ہو کر جمارے سامنے آجاتا ہے اور اس میں جمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا کہ ان کی ہمدردی اور فیر خوائی ہماری بھی شخصیت کا حصہ ہے۔

(9) صفور آئرم صن الله تعالى عليه وسلم في ارشاد قرمايا: جو كونى الله تعالى اور قيامت برايمان ركتاب توده مقال به توست من شر نباللي و فيرو قيامت برايمان ركتاب توده مقالت توست من شيخ الى كوملامه من شر نباللي و فيرو في مر الى القلات، من 680)

(10) ترجمه كنزالا تمان: (اك آدم كى اولاد) المل فدينت لوجب معبد مل جافه (ب 8مالا مراف : 31)

(11) حفرت سندہ ابن عرد هی الله تعالی عندهائے قربایا: الله اتعالی ب سے زیادہ حقد ارتب کہ تو ای کی یار گادش زینت اختیاد کرسے)



المُ فَيَعْتُ الْمِالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ



سرکار کی ذات لا کُقِ اُلفت و مُحبّت دنیا کاعام اُصول ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہوئے اُسے ایک یا

دو مرتبہ تحفہ دیتا ہے یا اُسے ہلاکت میں ڈالنے یا نقصان پہنچانے والی چیز سے بچاتا ہے جس کی ایذاکی مدت بھی تھوڑی اور کسی نہ کسی وقت ختم ہو جانے والی ہوتی ہے تو وہ اس سے مجت کرنے گلتا ہے تو وہ ذات کریم (یعنی نی کریم اراؤون دیم

سلُ الله تعالى عليه والهوسلم) جو أس بميشه رہنے والی تعتیں (يعنی جنّت وغيره)عطا فرمائي اور جبنّم كے ختم نه ہونے والے

عذابات سے بچائیں وہ تواور بھی زیادہ لا کق مخت ہیں۔

(الثقاء،2/31)

رسول الله سے محبت فرض ب يشے ميشے اسلامي بھائيو!عشق

رسول ول کا نور اور زوح کی غذاہے، عشق رسول ایمان کی جان ہے، کھنے ور اگر م صفّ الله تعالی حلیه والدوسلہ سے محبت ندر کھنے والا فاسق و گر او ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ترجمۂ : کنز الایمان تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عور تیں اور تمہارا کنبد اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈرہے اور تمہارے بہند کے مکان یہ چیزیں الله اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیاد و بیاری ہوں توراستہ دیکھو

مشقِ رسول اعلی حضرت کی پہچان اس دنیا میں پھھ حضرات ایسے ہوئے ہیں کہ عشقِ نبی ان کی حیات کا عرفان اور محبت رسول ان کی شخصیت کی پہچان تھی،ان ہستیوں میں اور محبت رسول ان کی شخصیت کی پہچان تھی،ان ہستیوں میں

111



۵ مادنامه نیشان دیده باپ الدید کراپگا

(112)

ے ایک اعلی حضرت دسمة الله تعال عدید بھی عظم، آپ عشق مسطفے کا سَرتایا نموند عظم، آپ کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہواتھا اور آپ فَنا فِی الدَّسُول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔

مشق رسول آپ کو وراخت میں ملا تھا، آپ نے ایک ایسے
آدبِ رسول آپ کو وراخت میں ملا تھا، آپ نے ایک ایسے
گھرانے میں آنکھ کھول جس کی فضاذ کر خدا اور تذکرہ مصطفے
کے نور سے منور تھی، جس میں ہر سوشریعت و طریقت ک
چاندنی پھیلی ہوئی تھی، خشیئت الہی اور مجنت نبوی کا ہر طرف
اجالا تھا، اس پُر نور ماحول نے آپ کے سینے میں عشق مصطفے کا
ایسا نقش جمایا کہ پوراؤجود سرایا عشق بن گیا۔ آپ فرمانے
بیں: اگر کوئی میرے دل کے دو ککڑے کردے توایک پر تلالا کہ
ایک اگھ اور دو سرے پر مُحَمّدٌ دَّسُولُ الله (صلّ الله تعلی علیه داله وسلم) لکھا ہوایائے گا۔ (سوئی مام احدر ضا، ص69)

لحدا ایک پر بو تو اک پر محمد اگر قلب اپنا دو پاره کرون مین

(یعنی سرچشمہ احسان) ، جس کے جمال جہاں آراء کا نظیر کہیں نہ ملے گااور خامۂ قدرت (یعن تلم قدرت)نے اس کی تصویر بناکر ہاتھ تھینچ لیا کہ پھر مجھی ایسانہ لکھے گا، کیسامجوب جے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا۔ کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اُٹھالیا۔ کیسامحبوب جس نے تمہارے عم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں مُنہمک اور کہو وَلَعِب میں مشغول ہو اور وہ تمہاری بخشش کے لئے شب وروز گریاں ومُلُول \_شب كدائله عَنْ عَدْخُه في آسائش كے لئے بنائي، اينے تسکین بخش پر دے چھوڑے ہوئے مو قوف ہے، صبح قریب ہے ، ٹھنڈی نسیموں(یعنی ہواؤں) کا پنکھا ہو رہاہے، ہرایک کاجی اس وقت آرام کی طرف حبکتاہ، بادشاہ اپنے گرم بسرّون، زم تکیول میں مست خواب ناز ہے اور جو محتاج بے نواہے اس کے بھی یاؤں دو گز کی مملی میں دراز، ایسے سہانے وقت، ٹھنڈے زمانہ میں، وہ معصوم، بے گناہ، پاک دامان، عصمت پناه اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ، خواب و آرام سے منہ موڑ ، جبینن نیاز (یعنی ابنی مبارک پیشانی) آستانہ عزت پر (یعنی بار گاوالبی میں) رکھے ہے کہ البی امیری اُمت سیاہ کارہے، در گزر فرما، اور انکے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بحا۔ (مزیدفرماتے ہیں:) ایسے غم خوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنااور مدح وستائش ونشرِ فضائل ہے اپنی آ تکھوں کو روشنی اوردل کو شمنڈ ک دیناواجب۔

(الآوي رضويه،30 / 716 ،717)

علام مصطفے کے لئے امان آپ عشق رسول میں اپ نام سے پہلے "عبد المصطفے" لکھا کرتے ہتھے جس کا ترجمہ بنتاہے "غلام مصطفے" اور اپنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

خوف نہ رکھ رضا ذراہ تُو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے آبان ہے، تیرے لئے آبان ہے

المنظمة المنطقة المنطقة



سر کار کے نام پر بیٹوں کے نام آپ نے محبّت رسول اور

سر كار صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے نام سے بُرُكت ليتے ہوئے نہ صرف اپنے دونول بيٹول كا نام بلكه اپنے بجيبول كانام بجى "محى" محمد" ركھا، چنانچه ارشاد فرماتے ہيں: مير سے اور مير سے بھائيول كے جتنے لڑكے بيدا ہوئے بيں نے سب كا نام "محمد" ركھا، يہ اور بات ہے كہ يہى نام تاریخی بھی ہو جائے۔ (مير سے بيئے) حامد رضا خان كانام "محمد" ہے اور ان كی ولادت 1292 ھيں ہوئی اور اس نام مبارك كے عدد بھی بانو سے ہيں۔ (مانو ظات اللی حضرت، س 93)

اعلیٰ حضرت ناموس رسالت کے لئے ڈھال <mark>آپ اکثر</mark> فمراق مصطفے میں عمکین رہتے اور سرد آبیں بھر اکرتے۔عشق ر سول آپ کے دل کی و حر کن بن چکا تھا،اینے محبوب آ قامیل الله تعالى عليه والدوسلم كى محبّت وغلامى ميس الشيخ وب حيك تص کہ سب کچھ ہر داشت کر کتے تھے لیکن آپ کو کبھی یہ گوارانہ تھا کہ کوئی ہم سب کے دلوں کے چین، رحمت کو نین سال اللہ تعال علیہ والہ وسلّم کی شان اقدس میں او فی سی بے اولی کی جراًت کرے۔ آپ پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آئھوں سے آنسوؤں کی حبھڑی لگ جاتی اور پیارے مصطفے کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تا کہ وہ جھنجھلا کر اعلیٰ حضرت کو بُرا کہنااور لکھنا شر وع کر دیں۔ آپ ا کشر اس پر فخر کیا کرتے کہ باری تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت مآب کے لئے ڈھال بنایا ہے۔ طریق استعمال یہ ہے کہ بد گویوں کا سختی اور تیز کلامی ہے رَدّ کر تاہوں کہ اس طرح وه مجھے بُرا بھلا کہنے میں مصروف ہوجائیں۔اس وقت تک کے لئے آ قائے دو جہال صلّی الله تعلیٰ علیه والدوسلّم کی شان میں گستاخی کرنے سے بیچے رہیں گے۔ (تذکرہ امام احمد مضارص 13) كرول تيرے نام په جال فدانه بس ایک جال دو جہال فدا

دوجہاں ہے بھی نہیں تی بھر اکروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

زائر مدیندگی قدم بوی جب کوئی صاحب تج بیت الله شریف کر کے خدمت بیں حاضر ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی طرف سے پہلا سوال بہی ہو تا کہ سرکار (کی خدمت) بیس حاضری دی؟ اگر اِثبات (یعنی بال) بیس جواب ملا، فوراً ان کے قدم چوم لینتے اور اگر نفی (یعنی نہ) بیس جواب ملا پھر مُظلَّن قدم چوم لینتے اور اگر نفی (یعنی نہ) بیس جواب ملا پھر مُظلَّن خاطب (یعنی بالکل کام) نہ فرمائے۔ایک بار ایک حاجی صاحب حاضر ہوئے، چنانچہ حسبِ عادت کریمہ بھی اِسْتِفْسار ہوا کہ سرکار (کی خدمت) میں حاضری ہوئی؟ وہ آبدیدہ ہو کر عرض سرکار (کی خدمت) میں حاضری ہوئی؟ وہ آبدیدہ ہو کر عرض کرتے ہیں: ہال حضور! مگر صرف دوروز قیام رہا، آپ نے قدم بوسی فرمائی اور ارشاد فرمایا: وہال کی تو سانسیں بھی بہت ہیں، آپ نے تو ہی فرمائی۔

(حیات اعلی مطرت، 1/ 193)

دورانِ میلاد بیٹھنے کا انداز محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ

ذکرِ حبیب کے وقت تعظیم و تو قیر اور اسم گرامی س کر إنگساری کا اظہار کیا جائے۔اعلی حضرت کے بارے میں منقول ہے کہ آپ محفل میلاد شریف میں شروع سے آخر تک اَدَبادوزانو بیٹے رہتے اور ذکرِ ولادت کے وقت صلوۃ وسلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے۔(سوائے امام احدرضاء ص11)

مریے میں مرنے کی تمنا مولوی عرفان علی صاحب کو ایک خط میں لکھا کہ وفت ِ مَر گ قریب ہے اور میر ادل ہند تو ہند مگہ مُعظَمر میں بھی مرنے کو نہیں چاہتا ہے، لینی خواہش بھی ہے کہ مدینہ طلیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بھیج مہارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہواور وہ قادر ہے۔

(حيات اعلى حضرت، 461/3)

الله پاک اعلی حضرت کے عشقِ رسول کے صدقے ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے، صحیح معنوں میں سرکار دوجہاں سڈاللہ تعالى عليه وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی غلامی میں مرنا نصیب کرے۔

امين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ



سركار دو عالم، نور مجسم صلَّ الله تعال عليه والموسلم عشق و محبت كا تقاضا ب كد آب سنالله تعال عليه واله وسلمت نسبت ر کھنے والی ہر چیز (خواہ وہ لباس ، جگدیاآپ کی آل واولاد ہوان سب) کا ادب و احترام کیا جائے، ول کی گہر ائیوں سے ان کی تعظیم و تُوقِيرِ كَى جائے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوا وُالسَّدُام كَى اولاد جسے ہم آلِ ر سول ہے تعبیر کرتے ہیں اے بھی بیار اور احرّ ام کی نگاہ ہے ویکھا جائے یہی مُحبّت رسول کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عشق و محبت، اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرُّحلن في ابنی ساری زندگی اہل بیتِ اطہار سے بے پناہ عقیدت و محبت اوران حضرات کی ہے حد تعظیم و تو قیر میں گزار دی۔ آپ علیہ الدِّحه نے سادات کے معاملے میں اپنی شخصیت کومتر نظر رکھنے کے بجائے فقط آل رسول کی تعظیم کو ہی سب پچھ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار اپنی دستار مبارک بھی ایک سیّد صاحب

کے قدموں میں رکھ دی جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ سیرزادے کا علم نہ ہونے کی وجدسے یا لکی میں سید زادے کے کندھوں پر سوار ہوگئے اور مُعافی طلب کرنے کے کے نہ صرف اینے ترس عمام كاتاج ان کے قدموں پر یحچھاؤر کر دیا بلکہ صاحبزادے کو راضی کرنے کے لتے انہیں ای یالگی پرسوار کرکے اہے کندھوں پر اُٹھایا۔

خاندان رضا اور احزام سادات اعلى حضرت رحمة الله تعلل عدیہ کو سادات کا ادب و احترام کرنے کا ذہن خاندان سے ملا کہ آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضاعلی خان علیہ رصة الله القوى تجفى سيّد زادول كى تعظيم بجالات اور نَوْ مَحَلّه سیدزادول کی خیریت معلوم کرنے اور انہیں سلام عرض کرنے جاتے تھے، اس کے بعد آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان قادری علیه رحمة الله القری ای خدمت کو سر انجام دیت رے، آپ کے والد صاحب اپنے یہاں ہونے والی ہر تقریب اور ہر دعوت میں ساداتِ کرام کو ضرور شریک فرماتے اور ان کے لئے اعزازی حصتہ سب سے دو گنار کھا کرتے تھے اور پھر اس خدمت کا موقع اعلیٰ حضرت رصةالله تعلاعلیه کے حصّے میں آيا\_(سيرت اعلى حضرت، ص94 طفها)

امام احمد رضاخاك اور خطیم سادات کرام میشرادعطاری مدنی میشرادعطاری مدنی THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

المُ فَيَثَانِ لِنَا إِمَّانِ مِنْ شُدُ صَعْرِ البَطْعَ }

۵ شعبه بیانات دموت اسلای الدینه العلی باب الدینه کرایگی



شان و شوکت سے سیّدوں کی تعظیم و توقیر کرکے اُمَّت کو و کھایا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ (تجایاب ام احمد رہنا، س 82،81 طفا) آیئے اعلیٰ حضرت کی تعظیم ساداتِ کرام کے چند واقعات ملاحظ فرمائے:

(1)ساداتِ کرام کی عنمخواری کرنا

اعلی حضرت رحة الله تعالى عدر اور کسی که اگر کوئی سیّد زادے کسی که اگر کوئی سیّد زادے کسی پریشانی میں نظر آتے تو جب تک ان کی پریشانی دور نہیں ہوجاتی اس وقت بیٹے رہے تھے، چنانچ ایک مرتبہ ایک سیّد صاحب آپ رحة الله تعالى مليه کے گھر تشریف لائے جس پرفوراً ندامت کے آثار رونما ہوئے، یہ دیکھ کراعلی حضرت جس پرفوراً ندامت کے آثار رونما ہوئے، یہ دیکھ کراعلی حضرت امام احمد رضا خان رصة الله تعالى عدید نے انہیں اپنے پاس بلایا اور سیّد صاحب کو بٹھا کر بہت دیر تک با تیں کرتے رہے، ان سیّد صاحب کو بٹھا کر بہت دیر تک با تیں کرتے رہے، ان سیّد صاحب کو بٹھا کر بہت دیر تک با تیں کرتے رہے، ان کے لئے پان منگوایا، انہیں کھلا یا تا کہ سیّد زادے کی پریشانی اور ندامت دور ہو، جب ان کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ جانے لگے ندامت دور ہو، جب ان کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ جانے گئے آئے۔ (حیات الل عدید انہیں گھر کے دروازے تک جھوڑ نے آگے۔ (حیات الل عدید انہیں گھر کے دروازے تک جھوڑ نے آگے۔ (حیات الله عدید انہیں گھر کے دروازے تک جھوڑ نے آگے۔ (حیات الله عدید انہیں گھر کے دروازے تک جھوڑ نے آگے۔ (حیات الله عدید انہیں گھر کے دروازے تک جھوڑ نے آگے۔ (حیات الله عدید انہیں)

(2) سادات کرام اور دوگنا حصیہ اعلی حضرت دسة الله تعالی عدد رقع الاقل کے مبارک مہینے میں مجلس میلاد کے موقع پر نذر و نیاز کا سلسلہ رکھتے اور اس روز دوسرے لوگوں کی بہ نسبت سادات کرام کو شیر بنی سے دو گنا(Double) حصتہ دیا جاتا، ایک سیّدزادے ڈبل حصتہ لینے پر راضی نہ ہوئے تو آپ رسة الله تعالی عدید نے کسی آدمی کے ہاتھ اس حصے کو سیّد صاحب کے گھر تک پہنچادیا۔ (حیات اعلی حرت، 182/1ھیا) صاحب کے گھر تک پہنچادیا۔ (حیات اعلی حرت، 182/1ھیا)

کو چاہئے کہ بچپن ہی سے اپنی اولا د کو ساواتِ کرام کی تعظیم سکھائمیں، ان کی تعظیم و توقیر کرنے کا ذِہن بنائمیں، ان کا ادب و احترام کرنے کا سلیقہ سمجھائمیں

لبذا والدين

اعلی حضرت سید کیوں نہیں ہے؟
حضرت مولانا سیّد آلِ مصطفے میاں صاحب مار ہروی دسة الله تعالی حضرت مولانا سیّد آلِ مصطفے میاں صاحب مار ہروی دسة الله تعالی علیه خور و فکر کر رہے ہتھے کہ اعلی حضرت دسة الله تعالی علیه صاحب فضیلت و کرامات شخصیّت کے مالک ہیں گر الله کریم نے آپ کو سیّد کے بجائے پٹھان قوم میں کیوں پیدا فرمایا؟ پھر خود ہی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگر ماداتِ کرام کا ادب واحر ام اس شان وشوکت سے کرتے اور سیّد ہو کر بیان فرماتے تو لوگ بید گمانیاں کرتے کہ آپ خود سیّد ہیں اور بیان فرماتے تو لوگ بد گمانیاں کرتے کہ آپ خود سیّد ہیں اور بیان فرماتے تو لوگ بد گمانیاں کرتے کہ آپ خود سیّد ہیں اور بیان فرماتے تو لوگ بد گمانیاں کرتے کہ آپ خود سیّد ہیں اور بیان فرماتے تو لوگ بد گمانیاں کرتے کہ آپ خود سیّد ہیں اور بیان فرماتے تو لوگ بد گمانیاں کرتے کہ آپ خود سیّد ہیں اور بیان خطیم و تو قیر کے لئے لوگوں کو ادب واحر ام کا ذہن دے جس لیے ایک رہے اللہ تعالی علیہ نے جس







مرتبہ ایک سیّد صاحب کا تین چار سالہ بچ کھیلتے کھیلتے تین بار اعلیٰ حضرت رصدہ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الرُّحہ ہر بار ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔(امام احمدرضااور احرام سادات، ص 51)

مولاناسید ایوب علی رضوی سید دحمة الله تعالى مدخوی سید دحمة الله القوی فرماتے بیں: اعلی حضرت دحمة الله تعالى مدید نے ایک بارسو بمن حلوہ خریدا تو بمارے لئے بھی رکھا اور فرمایا: جیسے میرے بیچے ویسے تم، یہ شنتے ہی میرے بھائی قناعت علی فی آگے بڑھ کر اپنا حصة لے لیا۔

(لام احمد رضااور احرّ ام سادات، ص50 طفعًا)

(5) اعلیٰ حضرت اور سادات کی دست بوی اعلیٰ حضرت

امام احمد رضا خان رصة الله تعالى عليه كالمعمول تهاكه عيدك موقع پرسب سے پہلے جو سيّد صاحب مُصافَح كرتے آپ رحمة الله عليه أن كي دَسُت بوى فرما ياكرتے تھے۔

(حيات اعلى حفزت، 180/1 طخفة)

تشبین یادر ہے! سادات کرام جو مُنِی المَدَ بَب بول ان کی تعظیم و تو قیر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے خوادان کے اعمال کیے بی ہوں، ان کے اعمال کی وجہ سے ان حضرات سے ہر گز نفرت نہ کی جائے کیونکہ ان کی تعظیم حضور صلی الله تعلا علیه دوله وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو کہ ہر مُمَنِّی پر فرض ہے کیونکہ وہ ان کی تعظیم نہیں بلکہ حقیقت میں حضور صلی الله تعلا علیه داله وہ ان کی تعظیم نہیں بلکہ حقیقت میں حضور صلی الله تعلا علیه داله وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ حقیقت میں حضور صلی الله تعلا علیه داله وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ حقیقت میں حضور صلی الله تعلا علیه داله وسلم کی تعظیم ہے۔ ( فادی رضویہ 423/22 الحقید)

الله كريم ہميں اعلی حضرت امام احمد رضا خان عدیہ رحة الدُّمان كے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ساداتِ كرام كا ادب و احترام كرنے كى سعادت و توفيق عطافرمائے۔

امِیْن بِجَادِ النَّبِیِ الْآمِیْن سل الله تعال علیه واله وسلم تیری نسل پاک بین ہے بچتے بچتے نور کا تو ہے است تیری نسل پاک بین ہے بچتے بچتے نور کا تو ہے بین نور تیر اسب گھرانہ نور کا

﴿ ( فَيَعْدُانِ لِنَا اللِّي مُثَدُّ صَعْرِ البطَّقِيلَ ) ﴾





#### اعجاز نوازعطاری مدنی\*

### ملی تفتر برسے مجھ کو صحابہ کی بُناخوانی

اعلی حضرت امام اللی سنت مولانا شاہ امام احمد رضاخان عید رصة الدُّه ان نے جمیشہ صحابہ کرام علیه الزخوان کا فرکز تیر کیا نہایت اجاگر کیا، جب بھی صحابہ کرام علیه الزخوان کا فرکز تیر کیا نہایت بی تعظیم کے ساتھ کیا کیو نکہ علائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور بی تعظیم کے ساتھ کیا کیو نکہ علائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور بی رحمت شفیع اُمَّت صلی الله تعلاعلیہ والبہ وسلم کی محبت و تعظیم میں بوجائے اس کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے۔اعلی حضرت وصفالله تعلاعلیہ اس کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے۔اعلی حضرت وصفالله بوجائے اس کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے۔اعلی حضرت وصفالله بوجائے اس کی تحریریں عظمتِ صحابہ سے جگمگار بی ہیں۔ بو یا نثر آپ کی تحریریں عظمتِ صحابہ سے جگمگار بی ہیں۔ اُن کے آصحاب و عشرت پر لاکھوں سلام اُن کے آصحاب و عشرت پر لاکھوں سلام وہ قسول جن کو جنت کا اُمُرودہ یلا اُس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام وہ تعظیم صحابہ اعلی حضرت دصة الله تعلا علیہ فرماتے ہیں:

اُس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام التعظیم صحابہ اعلیٰ حضرت دصة الله تعلا علیہ فرماتے ہیں:

اُس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام المراب تعظیم صحابہ اعلیٰ حضرت دصة الله تعلا علیہ فرماتے ہیں:

تعظیم صحابہ اعلی حضرت دحمة الله تعلا علیه فرماتے ہیں:
"ابلسنت کے عقیدہ میں تمام صحابہ کرام دخیالله تعلامته کی تعظیم فرض ہے اور اُن میں سے کسی پر طعن حرام۔"(فادی رضویہ 227/29)

عظمتِ صحابہ پر رسائل عظمتِ صحابہ پر اعلی حضرت دحقالله تعلاملیه کے کم و بیش 7 رسائل کا ذِکر ملتاہے، 2رسائل فاوی رضویہ جلد 30 میں ہیں۔(1)" تَنْذِیهُ الْبَکَائَةِ الْحَیْدَ دِیَّة عَنْ

قصمة عقيرال بات كابيان ہے كه حضرت سيرنا صديق اكبر وسيرنا مولا على دف الله تعلامتها كا حضرت سيرنا صديق اكبر وسيرنا مولا على دف الله تعلامتها كا دامن بميشه خَاستِ شرك سے پاك رہا۔ (2) عَلَيْهُ الشَّخْفِيْق وَالصّدِيْق الصّديق فِي إِمَامَة الْعُلِي وَالصّدِيْق السّرسالے ميں حضرت سيرنا صديق اكبر و سيرنا مولا على دف الله تعلامتها كى خلافت كا بيان ہے۔ (3) الزُلُول الْاَنْتَى مِن بَحْ سَبْقَة الْاَنْتَى اس رسالے ميں سيرنا صديق اكبر دف الله تعلامتها كى افضيلت كا بيان ہے، يه رساله جلد صديق اكبر دف الله تعلامته كى افضيلت كا بيان ہے، يه رساله جلد حقيق و سقيح ميں آپ نے به كه رسائل تحرير فرمائ: حقيق و سقيح ميں آپ نے به كه رسائل تحرير فرمائ: (4) الله شكره (7) ذَبُ الأَهُواءِ الْوَاهِيَة فِي بَابِ الْأَمِيْرِمُعَاوِيَة لَكِن الْمُولِيُولُ مُلُوكِ الْمُولِيُولُ مِنْ الله الله الله الله المُعروف وس عقيدے ميں آپ نے چھے عقيدے ميں الله المُعروف وس عقيدے ميں آپ نے چھے عقيدے ميں الله الله الله وضول كه به تمام رسائل دستیاب نه ہو سكے۔ رساله اِعْتِقَادُ الْمُولِي صحابه و تفصيل سے بيان فرمايا۔

برایت کے سارے حضور نی ِ رحمت صفّ الله تعلق علیه واله وسلّم نے این صحابیم کرام علیه مائون اور وسلّم نے این صحابیم کرام علیه مائون اور الله بیت اطبار کو کشتی سے مشابہت دی، ان فرامینِ مبار که کی طرف امام اہل سنّت دصة الله تعلق علیه این ایک شعر میں یول

المُ السَّلَةُ مِنْ السَّلَةُ مِنْ السَّلَةُ مِنْ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَّلِي السَالِي السَّلِي السَّل

\* ذمه دارشعبه فینان حدیث، المدینة العلمی، باب المدینه کرایگ

(118)



اشاره كرتے ہوئے:

ابلسنت کا ہے بیڑا پار آصحابِ حضور عجم بیں اور ناؤ ہے عترت دسول الله کی

عظمت خلفائے اربعہ اعلی حضرت دصة الله تعلاملیه فرماتے ہیں: "سب میں افضل واعلی واکمل حضراتِ عشرهٔ مبشره ہیں اور این میں خلفائے اربعہ دخو الله تعلامنه وران چارار کانِ تضر ملت (ملت اسلامیہ کے عالی شان محل کے چار ستون) وچارا نہار باغ شریعت (گلتانِ شریعت کی چار نہروں) کے خصائص وفضا کل کچھ شریعت (گلتانِ شریعت کی چار نہروں) کے خصائص وفضا کل کچھ ایسے رنگ پرواقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کی فضیلت پر تنہا فظر کیجئے بہی معلوم ہو تا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں اِن سے بڑھ فظر کیجئے بہی معلوم ہو تا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں اِن سے بڑھ

بروہ بروں کیا ہے۔ صدق و عدل و گرم و ہمت میں چار سوشرے ہیں ان چاروں کے

عظمت یول بیان فرماتے ہیں: "حضراتِ شیخین کی عظمت یول بیان فرماتے ہیں: "حضراتِ شیخین صدیقِ اکبر و فاروقِ اعظم رهی الله تعالى عنها حضورِ آقد س فی الله تعالى علیه دالله وسلّم کے سب سے افضل وا کمل مرید ہے۔ "زیری شویداله (326/11) وسلّم کے سب سے افضل وا کمل مرید ہے۔ "زیری شویداله (326/11) ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: "حضراتِ شیخین، صاحبین، صاحبین، وخیر بن، وَزِیرَ بن، آمِیرَ بن، مُشِیرَ بن، صَحدِیْعَیْن (یتن ایک بی جگه نی کریم صفی الله تعالی علیه واله وسلّم کے ساتھ مزار مباد کہ میں آرام فرمانے والے)، کویت قبین (ایک دوسرے کے بارو مملار)، سیدنا و مولانا عبد الله العیّق رفی الله تعالی مثان والاسب کی شانول سے جُداہے اور ان پر سب سے ابو مفس عمر فاروق دھی الله تعالی نیادہ عنایت خدا اور رسولِ خداجل جلاله وصلّ الله تعالی علیه واله وسلّم زیادہ عنایت خدا کے نزد یک ہے دوسرے کا نہیں۔ (دی مقیمی می 185) خدا کے نزد یک ہے دوسرے کا نہیں۔ (دی مقیمی می 185)

صدیقِ اکبر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:" پوری کا کتات میں مصطفے صفّ الله تعلا علیه واله وسلّم جیسانه کوئی پیر ہے اور نه ابو بکر صدیق دعی الله تعلا عنه جیسام ید۔" (نادی رضویہ 326/11)

صدیقِ اکبر دخی الله تعالی عند کے القابات یوں بیان فرماتے بیں: ''اوَّلُهُمُ بِالشَّصْدِیْق (سب سے پہلے ایمان لانے والے)، امیر الموَّمنین، اِمَامُر الْمُشَاهِدِیْنَ لِوَبِّ الْعُلَمِیْن (رب تعالی کادید ار کرنے والوں کے قائد)۔ (خطبات رضویہ، صوف)

> يعنى اس افضل الخلق بعدالرسل ثانى اثنين ججرت په لا كھوں سلام أَصُدُقُ الطَّادِقِين سيّد الطّقين چثم و گوشٍ وزارت په لا كھوں سلام

> وہ عُمر جس کے آعداء پہ شیدا ستر اُس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارِقِ حق و باطِل اِمامُ البُدیٰ خیج مُسلولِ شِدَّت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہمزبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام

> > المُ فَيْثَانِ لِنَا إِلَى مِنْ صَعْرِ السَطْعَيُ الْمُ

(119)

معظمت عثان غنی اعلی حضرت رصة الله تعال علیه فرمات

ہیں: "جامعُ القرآن، کاملُ الحیاءِ والا یمان، مُجَهِّذِ جَیْشِ الْعُسْمَاةِ فِیْ رِحْق الرَّحْلُن (رب تعالی کی رضاکیلے حَلَّی کے وقت لَفکر کی مالی معاونت کرنے والے)، اِحَمَّامُ الْمُتَّصَدِّقِیْنَ لِرَبِّ الْعُلَمِیْن (رب العلمین کے لیے صدقہ وخیرات کرنے والوں کے ام)۔ (نطبت رضویہ، س) وُ والنورین۔

زاهدِ مسجدِ آحمدی پر درود دولتِ جیشِ غرت په لاکھوں سلام دولتِ جیشِ غرت په لاکھوں سلام دُرِمَنثور قرآن کی سِلکِ بُہی رُونِ دو نُور عِقَّت په لاکھوں سلام بعنی عثان صاحبِ قیصِ بُدیٰ طُلْم پوشِ شہادت په لاکھوں سلام عُلْم پوشِ شہادت په لاکھوں سلام

<u> عظمتِ مولاعلی شیر خدا</u> مولاعلی شیر خدا دهدانه تعلاعنه کا یوں ذِکرِ خیر فرماتے ہیں: "شمع شبستان ولایت (ولایت کے خلوت خانہ کی قمع)، بہار چمنستانِ متعرِفت (معرفت الجی کے باغوں کی بہار)، امام الواصلين (واصلين حلّ كے مام)، سيُرُ العارِ فين (اہل معرفت كے پيش رو)، خاتم خِلافت نبوت (خلافت نبوت كويايد يحيل تك پنجانے والے)، فاریج سَلَاسِلِ ظرِیقت (طریقت کے سلسلوں یعنی قادری چشتی وغیرہ کی ابتدا فرمانے والے)، حَوْلَى الْمُسْلِمِين (ملمانوں كے مدد كار)، امير المؤمنين، أَبُو الْأَيْثَةِ الطَّاهِرِيْن (نيك ويربيز كارامامول ك باب)، امامول ك جيدًا مجد (المامول كے مورث اعلى)، طاہر مُطَلِّيس (خود بھى پاكيزه اور دوسرول كوياك كرنے والے)، قاسم كو ثر (آب كوثر تقسيم كرنے والے)، أستدالله الْغَالِبِ (وشمنوں پر غالب آنے والے حق تعالی کے شیر)، مُظْهِرُ الْعَجَائِبِ وَ الْعَوَائِيبِ (انو كمي اور جرت الليزباتون كوظاهر كرف وال)، مَطْلُوبُ كُلّ طَالِب (برطالب کے مقصود)" (دی عقید، ص۱۸۵) اِمَامُر الْمَشَادِقِ وَ الْمَعَادِب (سارے مشرق و مغرب ك الم) وحَلَّالُ الْمُشْكِلَاتِ وَالنَّوَائِب (مثکاوں اور مصیبتوں کے حل فرمانے والے)، دَفّاعُ الْمُعْضَلاتِ وَالْمُعَمَاتُبِ ( شَعْتُول اوريريثانيول كودور كرنے والے)، أخ الرَّسُول (رسول

خداکے بھائی) ، زَوْجِ الْبِکتُول (سیدناز ہراء کے شوہر)۔ (خطبات رضویہ، س10)

مرتضىٰ شير حن آشجامُ الأشجين ساقى شير و شربت په لاکھوں سلام أصل نسلِ شفا وجيه وصلِ فدا بابِ فصلِ ولايت په لاکھوں سلام شير شمشير ڏن شاهِ ڏيبر شکن شير شمشير ڏن شاهِ ڏيبر شکن

پُر کُو وَستِ فُکُرت پِهِ لاکھوں سلام عظمتِ حسنین کریمین حسنین کریمین کا اعلیٰ حضرت دسة الله تعال علیه القابات کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں:"دوجہاں کی معدد مرکب نید شدہ میں شرک سنگ

آ قازادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آ تکھ کے دونوں تارے،
چرخ سیادت(آسان کرامت) کے مجہ پارے(چاہد)، باغ تطہیر کے
پیارے کچول، دونوں قرق العین رسول(رسولِ خدا کی آ کھوں ک
پیارے کچول، دونوں قرق العین رسول(رسولِ خدا کی آ کھوں ک
شنڈک)، امامین کریمین سعیدین شہیدین تھیین (پاک دامن) تھیین
(پاک باطن)۔"(در معید میں 180) ایک مقام پر فرماتے ہیں: کریمین
(معزز)، سعیدین (نیک بخت)، شہیدین (مرتبہ شبادت پر فائز)، قمرین
المنیرین النیرین (جیکتے چاہد، روش سورج)، زاھرین باھرین (کھلتے
المنیرین النیرین (حیکتے چاہد، روش سورج)، زاھرین باھرین (کھلتے
ہوے دو پچول)، طیبین (صاف ذات) طاھرین (یاکیزه صفات)۔

(خطبات رضوبه ،ص10)

حُسَن مُحتبىٰ سَيْدُ الأَسْخِيَاء راكب دوشِ عِزَّت په لا كھوں سلام پارہائے صُخف عنجہائے تُدُس آئلِ بيتِ نبوت په لا كھوں سلام

عظمتِ امير معاويم اعلى حضرت دحة الله تعالى عبدت سيدنا امير معاويه ده الله تعلامنه پر طعن كرنے والے شخص كے بارے ميں سوال ہوا تو جواباً ارشاد فرمايا: الله عَزَّدَ عَلَّ نے سورہُ حديد ميں صحابہ كى دونشميں فرمائيں، ايك وہ كه قبلِ فتح مكه شريف مشرف بايمان ہوئے اور راہِ خداميں مال خرج كيا جہاد كيا۔ دوسرے وہ كه

(T.)

المُ فَيْثَانِ لِمُ اللِّي مُثَّتُ صَعْرِ البطُّعْنِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بالله اسدالله کے سبقت و اؤلیت و عظمت واکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی یزیدی، اور جو (حضرت) علی (رخیالله تعلامنه) کی محبت میں(حضرت) معاویہ (رخی الله تعلامنه) کی صحابیت و نسبت بارگاہِ حضرت رسالت مجھلا دے وہ شیعی زیدی، یہی روشِ آ داب بِحَنْدِاللهِ تَعَالَى ہم الملِ توسط واعتدال کو ہر جگه ملحوظ رہتی ہے۔(ناوی رضویہ 10/201)

مؤمنیں پیش فتح و پس فتح سب الله خیر و عدالت په لاکھوں سلام الله خیر و عدالت په لاکھوں سلام جس مسلماں نے دیکھا انہیں اِک نظر اُس نظر کی بصارت په لاکھوں سلام جن کے وشمن په لعنت ہے الله کی اُل مجت په لاکھوں سلام اُل سب آبل مجت په لاکھوں سلام صَلَّوا عَلَى الْحَدِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى عَلَى مُحَدًى صَلَّوا اللهُ تَعَالَ عَلَى الْحَدِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَدًى صَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَى الْحَدِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَدًى صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى اللهُ الل



بعد فتح مکه مشرف بایمان ہوئے، پھر ارشادِ باری ہوا:" دونوں فریق ہے اہلّٰہ تعالیٰ نے بھلائی کاوعدہ فرمایا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیاہے ان کو فرما تاہے:"وہ جہنم سے دُورر کھے گئے،اس کی بِھنگ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے قیامت کی سب سے بڑی گھبر اہٹ انہیں عملین نہ کرے گی، فرشتے اُن کا استقبال کریں گے ، یہ کہتے ہوئے کہ بیہ ہے تمہاراوہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔ "(پ17، الانبيا::103 101) رسول الله صلى الله تعالى عليه والموسلم ك بر صحابي كى بير شان الله عَوْدَ مَن بَاتا ہے، توجو کسی صحابی پر طعن کرے الله واحد قهار کو حجثلا تاہے اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کا ذِبہ (جوٹی حکایتیں) ہیں ارشادِ اللی کے مقابل پیش کرنااہلِ اسلام کا کام نہیں،رب تعالی نے اِس آیت میں اُس کامنہ بھی بند فرمادیا کہ دونوں فریق صحابہ رہواللہ تعلامنھ بھلائی کا وعدہ کرکے ساتھ ہی ارشاد فرمایا:"اور الله تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو پچھ تم کرو گے۔"میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔اس کے بعد کوئی كح ابناسر كهائ خود جبنم جائه علامه شهاب الدين خفاجي تسيم الرياض شرح شفاء امام قاضى عياض مين فرماتے ہيں: جو حضرت معاوید رهوالله تعلامند پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتاہے۔(فاؤی رضویہ،264/29طفا)

اعلی حضرت رصفالله تعلاعلیه ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے بیں: "بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پُر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ ره الله تعلامته کو حضور پُر نور امیر المؤمنین مولی المسلمین سیدنا و مولانا علی المر تضلی کُرُّ مَالله تعلی جهدالکریم سے که فرقِ مَر اتب مولانا علی المر تضلی کُرُّ مَالله تعلی جهدالکریم سے که فرقِ مَر اتب بے شار اور حق بدستِ حیدر کرار، مگر (حضرت) معاویہ (دخوالله تعلی علی الله تعلی کی حمایت میں عیادا

المُ فَيْثَانِ لِنَا إِمَالِ مِنْ شُدُ صَعْرِ السَطْعَي الْمُ



# يُر روا المحاصية بالوالي الله معرف

#### سيّدعمران اختر عطاری مدنی\*

امام ابل سنت مجدِّدٍ وين وملَّت مولاناشاه امام احمد رضاخان عليه رصة الدُّحلن بُرُّكِ إِيُر تُمَرُّ (Fruitful Tree) كى ما تند تحف كد جتنا پچلدار ہو تا ہے جھکا ہوا ہو تا ہے، الله عَوْمَ ہَاں نے دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بیہ خوبی بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ رحمة الله تعال عليه علمًا و صُلِّحًا كَ نهايت قَدْر وان تحيه، علائے متقد مین ہوں یا اپنے ہی معاصرین و حامیان دین! اعلیٰ حضرت عليه رصة رب العوت ال كا في كر اس قدر عده انداز ميس كرتے كه خلق خدا كے دل ميں ان كى عقيدت بيھ جاتى جیبا کہ ایک موقع پر عاجزی کرتے ہوئے خود ہی تحریر فرماتے ہیں: اپنے سے جسے زیادہ یایا اگر دینی شرف و أفضال میں زیادہ ہے اُس کی دَسْت بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، اینے میں جے حمایت دین پر دیکھا اس کے نشرِ فضائل (فضائل بیان کرنے) اور خلق کو اس کی طرف ماکل کرنے میں تحریراً و تقریراً ساعی (یعنی کوشاں) رہا۔

(نآوي رشوبيه، 29/598 يحطأ)

ذكر صالحين كے موقع ير علما و ضلحا كَانْفَهُ اللهُ تعالى ك نام كے ساتھ مناسب القابات تو ہر کوئی بیان کرتا ہی ہے مگر اعلیٰ حضرت علیہ رصة ربِّ لعزت کا اس معاملے میں طر ہُ امتیاز ہے تھا کہ اَلقابات محض رساً اور نقلاً بیان فرمانے کے بجائے علمائے کرام

رَجِمَهُمُ اللهُ السَّدَّام كي شان اور ان كے علمي مرتبه و مقام كے عين مطابق منفر د اُلقابات اپنی طرف ہے با قاعدہ وَضَع فرمایا کرتے تھے جس کی مثالیں آپ رصة الله تعال علیه کی فقیدُ المثال تصانيف مين جابجاموجودين مثلان

حضور غوث باک رسة الله تعال عليه كي ذات بابركت كا تذكره كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو اولیائے عظام کی تصریح کے مطابق سیرُ الأوَلیاء وامامُ الأَصْفِیاء وقُطبُ الأَفْطابِ و تائجُ الأؤتاد ومَزجعُ الأئدال ومَفْزَعُ الأفْراد اور أكابِر علما كے اعتراف کے مطابق امام شریعت و سر دارِ اُمّت ومُجِيّ دين وملّت ونظام طریقت و بحرِ حقیقت و عین بدایت و دریائے کرامت ہے۔ وہ كون! بان وه سُيّدُ الأشياد، واجبُ المراد، سَيّدُنا ومولّناو مَلَاذُناو مَاوْنا وَ غُوثُنَا وغُنِيثُنا، حصرت قطب عالم و غوثِ اعظم سَيّد ابومحمه ع**بْدُ القَاور حسنى حسينى ص**نَّى الله تعالىٰ على جدِّه الأكْرِه وعلى آله وعليه وبارك وسلم يين-

صاحب بَهْجَةُ الأشرار كاتذكره اس محبت سے فرمایا: المام أَجَلَ، عارف بالله، سّيرُ الفُقَراء، ثِقَهُ ، فَنبت، حُجنت، فَقِيهُ ، محدِّث، راوية الخضّرة والعليَّة القادِريّة سيد نا امام ابوالحسن نورُ اللهّ بن على بن الجريرلخسي شطئوني مليه رصةالله القوى

﴿ فَيَعْتَانِ لِلْمُ إِلَّانِ مُثَّتْ صَغِيدًا لِمُطْعَمُ الْمُ

ه فيردال البيامال (122) الديداللي الديدكراي



صاحب روض الرياضين كا تذكره اس البنائيت سے فرمايا: امام كرام، شيخ الفقهاء، فرؤ الوفاء، عالم ربانی، لوائے حكمت يَمانی، سَيّدُ ناامام عبدُ الله بن أَسْعَد يافي شافعي كلي۔

صاحب شرخُ الشّفا مِلَّا عَلَى قَارَى كَا تَذَكَره اسْ عَقيدت سے فرمایا: فاصلِ اَجَلَّ، فقہیدِ اَ کمل، محدیثِ اَجمل، شیخُ الحرمِ المحترم، مولناعلی قادری حفی بَرَ دی کئی۔

صاحب تحفی القادرید کا تذکرہ اس شان سے فرمایا: بقید التناف، جلیل الشرف، صاحب کرامات عالی و برکات مقالی و مولنا محد ابوالمتعالی شقی معالی۔

ساحبِ اخبارُ الاَنحبارِ كَا تَذكره الله اجتمام ت فرمايا: في في مناون عليه المناه المناه على المناه المناه في المناه المن

(فآوي رضويه 21/21 ماخوذا)

معاصرین کافکر خیر اعلی حضرت رحدالله تعلیده اسکاف کے علاوہ اپنے معاصرین کے ساتھ بھی بی الدار اپناتے جیساکہ ایک موقع پر خودی تحریر فرمایا: فقیر نے سرگرم حامیان دین کے خطاب تجویز کئے ہیں حضرت مولانا مولوی محمد وصی احمد صاحب کو اَلاَسَد اَلاَ صَد اَلَا صَد الله تعالی عبد الوحید صاحب فردوی کو ندُوہ حِیْن، ندُوی قَلْن، مولانا ہدایت رسول صاحب فردوی کو ندُوہ حِیْن، ندُوی قَلْن، مولانا ہدایت رسول صاحب لکھنوی کو شیر بیشۂ سنت رحمیم الله تعال، حاجی محمد لعل خان کھنوی کو شیر بیشۂ سنت رحمیم الله تعال، حاجی محمد لعل خان صاحب قادری برکاتی مدرای سلمه الله تعال، حاجی محمد لعل خان بدعت، حضرت فاصل (شاہ عبدالقادر) بدایونی قدس سرا کو تائی مقول و بدعت، حضرت فاصل (شاہ عبدالقادر) بدایونی قدس سرا کو تائی مقول و بدعت، حضرت فاصل (شاہ عبدالقادر) بدایونی قدس مقول و بدعت، حضرت فاصل (شاہ عبدالقادر) بدایونی قدس مقول و مقبول ہے۔ (فادی رضویہ 16/202)

بہر حال اعلی حضرت امام اہل سنت رحة الله تعلا عليه جس طرح أشِدًاءً عَلَى الْكُفّار كَ مِضدَاق ضح اى طرح دُحمَاءً

ر مان اعلى حضرت عليه رحية رب العزت:

نقیر نے سرگرم عامیان دین کے خطاب جویز کئے ہیں حضرت مولانامولوی محمد وصی احمد صاحب کوالگائید الائٹدالائشد، مولوی قاضی عبدالوحید صاحب فردوی کوئڈوہ جیکن، ٹنڈوی فیکن، مولانابدایت رسول صاحب لکھنوی کوشیر بیشہ سنت دسم الله تعال، حاجی محمد لعل خان صاحب قادری برکاتی مدراس سلمه الله تعالی کوحامی سنّت ماتی بدعت، حضرت فاضل (شاہ عبدالقادر) بدایونی قدس سہاہ کو تائے الفحول ہے تعبیر کیا جو آج تک ان

کے اُخلاف میں متُونل و مقبول ہے۔

﴿ ( فَيَثَالِ الْمُ اللِّي مُثَّدُّ صَعْرِ السَطْعَيُ ) ﴾



تنگفتهٔ کی بھی زندہ تصویر تھے۔ علائے اہل سنت کی عزت و قدر الیں کرتے کہ علا ہے خط و کتابت کا معاملہ ہویا پھر اپنی تحریروں اور فتاویٰ میں ان کا تذکرہ، اعلیٰ حضرت علیہ دھۃ دبالعزت کا انداز نرالا اور علا ہے قلبی وابطی کی دلیل ہوا کر تا تھا جیسا کہ فتاویٰ رضویہ میں ایک مقام پر بطور اِسْتِدُلال علا کی عبارات ذکر کرنے ہے پہلے تحریر فرمایا: اب علا کے اور ان کے صدیے میں ان حضرات کے طفیل الله تعالی نامینائی زائل کرے اور ان کے صدیے میں ہم سے ہر تعالی نامینائی زائل کرے اور ان کے صدیے میں ہم سے ہر تعالی نامینائی زائل کرے اور ان کے صدیے میں ہم سے ہر تعالی نامینائی زائل کرے اور ان کے صدیے میں ہم سے ہر تعالی نامینائی زائل کرے (فادی رضویہ، حدالف، 1/173)

مزید فرماتے ہیں کہ (اعلی حضرت دسة الله تعلامليه نے) قصیدہ "آمال الْأَبْرار وَ آلَا مُر الأَشْهار" میں علمائے اللّ سنّت کی تعریف میں فرمایا:

ا الحَّا حَنُّوا تَسْمَصَّرَتِ الْأَيَّاوِيُ الْحَارُ الْحُوْافَصَّارُ الْمِصْرُبِيَةِ الْحَارُ الْمُصْرُبِيةِ العِنى يه على على كرام جب كمى ويرانے بيں اُترتے ہيں تو اُن كے دم قدم سے وہ پررونق شہر ہوجا تا ہے ، اور وہ جب كمى شهر سے روانہ ہوتے ہيں توشير ويران ہوجا تا ہے۔

ملک العلما دسة الله تعالى عليه فرماتے ہيں: مجھے بيہ شعر مبالغهٔ شاعرانه محسوس ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا: نہیں، بلکه بالکل واقعہ (یعنی حقیقت پر مبنی) ہے، حضرت مولانا عبدالقادر

صاحب (براونی) رسة الله تعالى عدیه کی بیه شان تھی که جب تشریف الماکرتے تو شهر کی حالت بدل جایا کرتی، عجیب رونق چہل پہل پہل ہو جاتی اور جب تشریف لے جاتے تو ہاوجو دید که سب لوگ موجو درہے، مگر ایک ویرا تکی اور اداسی جھاجاتی۔

(حیات اعلیٰ حضرت ا/ 103/ اخت)

حقیقت ہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رہ العزت کو موصوف مذکورہے ہے بناہ عقیدت تھی یہی وجہ ہے کہ فآویٰ رضو یہ میں انہیں محقق عظیم اور اپنے ملک کی زینت فرمایا اور ان کی مدح و تعریف پر 104 اشعار کا قصیدۂ مُبُنُوطہ تحریر فرمایا جس کے چنداشعار ملاحظہ ہوں:

اے الم البدی محت رسول دین کے مقتدا کھت رسول تو کام عدا کا حافظ ہے تیرا حافظ خدا نحت رسول خارزاروں کے واسطے ہے سموم کلینوں کو صبا نحت رسول تجھ پہ نایہ ترا نحت رسول علی سایہ ترا نحت رسول علی سایہ ترا نحت رسول غلد میں زیر ظل نحوث کریم دوں کیا رضا نحت رسول

الله عَدْوَجَنْ! جميس بھى فيضانِ اعلى حضرت سے مُسَتَفَيض فرمائے اور ان كے صدقے على و صالحين كى سچى عقيدت عطا فرمائے۔ احدين بِجَادِ النَّبِيِّ الْأَحِدِيْن صلى الله تعالى عديه واله وسلّم





علماء و مُشائح کی تجھی نہایت تعظیم و تو قیر فرماتے اور یہاں سے آئے ہوئے خطوط (Letters) یا استفتاءات کے جوابات کو پہلے تلم بند کرتے اور فوری إرسال کرتے تھے۔ اپنے پیرخانے ہے اسی علمی وروحانی تعلق کی بناپر اپنی تقریر و تحریر میں جب بھی موقع ملتا مشائخ کرام کا تذکرہ فرمادیتے چنانچہ اعلیٰ حضرت دحمة الله تعال عليه نے حضرت ستيد ناستيد شاہ ابوالحسين احمد نوری میاں مُنِسَينُاهُ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھاجس کا تاریخی نام "مشر قستان قدس"ر کھا۔اس کامطلع بدے: ماه سیما ہے احمد نوری میر جلوہ ہے احمد نوری اور مقطع پیہے: كيون رضائم للول بوتے بو بال تمہاراہ احمد نورى

اس قصیره کو سُن کر حضرت نوری میال رصة الله تعال علیه نے آپ کو ایک نہایت ہی نفیس مُعظر ومُعَنبر عمامہ عطا فرمایا اوراپنے دستِ أقدى سے آپ كے سر پر باندھا۔

(حيات اعلى حضرت ، 57/3 ماخوذا)

حضرت احمد نوری میال دحة الله تعالى عليه كے امام الل سنت

چودهویں صدی مُشاہیر علما وفُقَها میں امام احد رضاخان عليه رحمة العنان كي شخصيت وكارنام شهرة آفاق بين- آب کی حیاتِ مبار که کالمحه لمحه خدمتِ دینِ مَتین میں گزرا۔ گُتُب و رّ سائل کی تصنیف، ملفوظات، ځوایثی ، تعلیقات ، فناویٰ جات لکھنے جیسے کارہائے نمایاں کے ساتھ ساتھ مُعاصِر اہلِ علم و محققِین ہے وسیع رَوابِط و تعلّقات استوار ر کھنا آپ ہی کی شان ہے۔ یہ تعلقاتی دائرہ برعظیم پاک و ہند کے علاوہ علائے حَرِّمَين،شام،مصروغير ہاكے علماؤمّشائخ،محققِتين اور اہلِ علم پر پھیلا ہواہے،جس پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ ذیل میں امام احمد رضاخان رصة الله تعال عليه كے معاصر اتى تعلقات كى چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں:

#### علمائے مار ہرہ ہے تعلقات

مار ہر ہ شریف امام اہلِ سنّت کا پیر خانہ ہے۔ یہاں کے علماو مَشَائُخُ کے ساتھ آپ کے تعلقات(Relations)ومَر اسم علمی و روحانی، ایقانی و وجدانی تھے،اس آستانہ سے آپ کے تعلقات عمر بھر رہے۔ آپ اس آستانہ کے بعد کے سجاد گان

المُ فَيَعْمُانِ لِمَا الْمُنْ مُثَنَّ صَعْرِ البطَّعْمُ الْمُ

(۱۲۵) \*شعبه نصاب دارالمدید بابدالمدید کرایگا



رحة الله تعلى عليه سے بو چھے گئے سُوالات فناوی رضوبیہ میں کئی مُقامات پر موجود ہیں، جو امام اللِ سنّت سے آپ کے مَر اسِم اور آپ پر ان کے اعتماد کا منہ بولٹا ثبوت ہیں۔

المام اللي سنت كے تاج الفحول سے تعلقات

اعلی حضرت امام احمد رضا خان دسة الله تعلامدید کے حضرت تائج الفول مولانا شاہ عبد القادر قادری بدایونی دسة الله تعلامدید سے بڑے خوش گوار تعلقات تھے اور آپ ان کی بڑی قَدُر (Respect) فرما یا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی رگایا جا سکتا ہے کہ امام اہلِ سنّت نے تائج الفول کے والد گرامی حضرت سیف اہلٰہ المسلول مولانا شاہ فضل رسول بدایونی دسۃ الله تعلیٰ علیہ (متونیٰ:1289ھ) کی

رسول بدایوی دهه الله تعلی علیه (متون:1289هـ)

مرح پر مشتمل قصیده تان دائعتان "کے
(313) اشعار میں کئی شعر حضرت تاج
الفحول عَدَیه الرُّحْهُ کی تعریف و توصیف میں
الفحول عَدَیه الرُّحْهُ کی تعریف میں نہیں، بلکه
مجمی کہے ہیں اور صرف یہی نہیں، بلکه
حضرت تائج الفحول علیه الرَّحه کی تعریف
میں (105) اشعار کا اردو قصیدہ "جَراغِ
میں (105) اشعار کا اردو قصیدہ "جَراغِ
انس" بھی قلمبند فرمایا جو امامِ الملِ سنت کی
حضرت تائج الفحول سے بے پناہ اُلفت و تحبت،
اور عقیدت کا عمّان ہے نیزان سے نہایت خوش گوار
معاصراتی تعلقات کو ظاہر کرتا۔

(محدّثِ سُورتی سے تعلقات

امام اللي سنت کے خاتم المحد ثین حضرت مولاناوصی احمد محدث سورتی رحمة الله تعالى علیه سے بہت گہرے اور دوستانه مراہم خصے۔امام اللي سنت اور محدث مُورتی کی رَفاقت (Friendship) تقریباً نصف صَدی (60سال) پر مشمل ہے۔ اگریوں کہا جائے کہ بید دونوں زُعمائے مِلْت یک جان دو قالب سختے تو رہجانہ ہوگا۔ حضرت مُحدّثِ مُورتی، امام اللي سنت کے ہاں تشریف لاتے رہے محمّد میں بی امام اللي سنت بھی ہاں تشریف لاتے رہے محمّد میں بی امام اللي سنت بھی

حضرت محدّثِ عُورتی کے بال پیلی بھیت گئے اور مہمان رہے۔دونوں بزرگوں میں ملاقات، گفت وشینید کانہایت خوش گوار اور قابلِ تقلید سِلسلہ تھا۔ایک دوسرے کے لئے لکھے گئے القابات، مُحدِّثِ عُورتی کے لینی گئٹ میں امام اہلِ سنّت کی گئے حوالہ جات،ایک دوسرے کی گئٹ و فاوی پر تقاریظ وغیرہ تعلقات کے خوبصورت سلسلے ہیں۔ امام اہلِ سنّت کا مُحدِّثِ عُورتی علیہ رہے اللہ القَوی سے تعلق کا یہ پہلو بھی بڑا اہم



ہے کہ آپ کی نظر اختاب محدیث مورتی کے شاگر دول پر بھی رہتی ، یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت محدیث سورتی کے شاگر دول کی اکثریت کو خلافت و اجازت سے سَر فراز فرمایا اور ان سے مَسلک اہلِ سنّت کی ترویج و اشاعت کا کام لیا۔ خصوصاً قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی، مَلک العلماء مولانا ظفرُ الدین بہاری عظیم آبادی، مولانا عبدُ الاحد

پیلی بھیتی، صدرُ الشّریعہ مولانا امجد علی اعظمی، مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری، مولانا محمد اساعیل محبود آبادی، علامه سیّد محمد محدّث کچھو جھوی، مولانا ضیاءُ الدین تَمدَم پیلی بھیتی، مولانا عبدالحق پیلی بھیتی اور پروفیسر سیّد سلیمان اشرف بہاری معبدالحق پیلی بھیتی اور پروفیسر سیّد سلیمان اشرف بہاری رحة الله تعالى عليمه الجعین کے اُسائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

(تذكره محدّث سورتي، ص 274 تا 275)

#### (علامہ انوارُ اللہ فاروقی حیدرآ بادی(د کن، ہند) \_ سے تعلقات]

تیخ الاسلام علامه شاہ انوار الله فاروقی علیه دحة الله القوی (متوفی علیه دحة الله القوی (متوفی علیه دحة الله القوی (متوفی علیه سے بیل، امام اللی سنت کے مُعاصِرین میں سے بیل، امام اللی سنت آپ کی عظمت و مُقام کے مُعترف، قَدُر دان اور نہایت درجہ تعظیم و توقیر فرماتے سے۔ امام احمد رضاخان رحدالله تعالى علیه خط میں حضرت شیخ الاسلام شاہ انوار الله تعالى علیه کوان الفاظ سے مُخاطَب کیا ہے:

"بشرف ملاحظه والله حضرت بابركت جامع الفضائل لامع الفواضل شريعت آگاه طريقت وست گاه حضرت مولانا الحاج مولوى محدانوا دُالله خان صاحب بهادر بِالْقَابِدِ الْعِدِّ-" (كيات مكاتيب رضا، 106/1)

امام اللي سنّت كا الني اس مُعاصِر سے تعلَّق اور قدر دانى كا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسكتا ہے كہ امام اللي سنّت نے الني مُعاصِر بن ميں سے شايد ہی كسی اور كی كتب كو اتنی چاہ اور اشتياق سے طلب كيا ہو جتنا كہ شيخ الاسلام كی كتب كو طلب فرمایا، چنانچہ امام اللي سنّت نے جب شيخ الاسلام كی كتاب "إفادة الإفهام" كا مطالعہ كيا تو آپ پر ايك اچھا تأثر قائم ہوا اور موصوف كی ديگر تصانيف بھی ديکھنے كی خواہش قائم ہوا اور موصوف كی ديگر تصانيف بھی دیکھنے كی خواہش ہوئی، چنانچہ امام اللي سنّت النے ايك مكتوب ميں اس كا اظہار كرتے ہوئے لكھتے ہیں:

گل تصانیفِ گرامی کا شوق ہے، اگر بر قیمت ملتی ہوں، قیمت سے اظلاع بخشی جائے۔دو جِلد قادیانی مخذول کے چند

صفحات دیکھے تھے ایک صاحب سے ان کی تعریف کی، وہ لے گئے۔ (کلیات مکاتیب رضاہ 113/1)

مذ کورہ چند سطور دونول بزر گول کے مابین مَر اسِم وتعلّقات کابخو بی پتادے رہی ہیں۔

#### امام اللِ سنّت اور مفتی ار شاد حسین مجدِّدی رام پوری

اعلی حضرت امام اہل سنّت مولانا شاہ احمد رضا مجدِّد مائنۃ حاضرہ آپ کے علم وفضل، زہد و تقویٰ کے بڑے مَدّ اح شھے۔ (تذکرہ علائے اہل سنّتہ ص:25) امام اہل سنّت نے آپ کا ذکر لہیٰ کتاب ''کِفُلُ الْفَقِیْمِہِ الْفَاهِم'' میں ان الفاظے کیاہے:

وافتی علیه ناس من کبار علماء الهند کالفاضل الکامل محمدارشا دحسین الرامفوری رحمه الله تعالی -اکابر علائے ہند سے متعدد عالموں کا یمی فتوکی ہوا جیسے فاضل کامل مولوی محمد ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمة الله تعالى عديد - (فاوی رضويه ، 17 / 445)

یمی نہیں بلکہ امام الل سنّت نے اپنی پانچ عدد مندر جہ ذیل کتب آپ کو تقاریظ و تصدیقات کے لئے پیش کیں، جن پر آپ دھة الله تعالی علیہ نے تقاریظ بھی لکھیں:

(1) إِقَامَةُ الْقِيَامَةَ عَلَى طَاعِنِ الْقِيَامِ لِنَبِقَ تِهَامَةَ (1) إِقَامَةُ الْقِيَامِ لِنَبِقَ تِهَامَةَ (2) مُنِيْرُ الْعَيْنِ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ (2) مُنِيْرُ الْعَيْنِ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ الْإِبْهَامَيْنِ (1301هـ) (4) كِفُلُ الفَقَيْمِ الْفَاهِم فِي اَحكَامِ قِرُ طَاسِ الْإِبْهَامَيْنِ الْمَنْطِقِ الْفَاهِم (1324هـ) (5) مَقَامِعُ الْعَدِيْدِ عَلَى خَدِّ الْمَنْطِقِ الْجَدِيْدِ عَلَى خَدِّ الْمَنْطِقِ الْجَدِيْدِ (1304هـ) -

(مولاناار شاد حسين مجد دي رامپوري، ص 31-32)

تعظیم و توقیر، مَدُح، اعترافِ زُہد و تقویٰ اور اپنی گُثب پر تقاریظ و تصدیقات حاصل کرنایقیناً گہرے تعلقات کی بناپر تھا۔ شاہ سلامتُ الله رام پوری سے تعلقات

امام اہل سنّت امام احمد رضا خان حنی قادری علیہ رصافات القَدی کو حضرت علامہ مولانا ابُوالذّ کا سلامتُ الله رامپوری سے بھی خاص تعلق خاطر تھا، جامع حالاتِ اعلیٰ حضرت، مَلِکُ

علماء کرام کی تشریف آوری کے وقت اعلیٰ حضرت کی مَسَرَّت کی جو حالت ہوتی اِحاطۂ تحریر سے باہر ہے۔ خصوصاً حضرت کی جو حالت ہوتی، مولاناشاہ وَصِی احمد پیلی بھینتی، حضرت اُبُوالوَقت، شیر بیشہ سنّت مولانا بدایث الرّسول صاحب لکھنوی، حضرت مولانا سرائح الدّین، ابُوالدَّ کا مولانا سلامتُ اللّه ماحب اعظمی را میوری ۔۔ الح

سیّدی اعلی حضرت اور حضرت مولانا سلامتُ الله رامیوری دعهٔ الله بر تقاریظ رامیوری دعهٔ الله بیر تقاریظ اور فاوی پر تصدیقات قنبت فرمائی اور ان میں ایک دوسرے

کو حسبِ مَر اتِب القابات و آداب سے یاد فرمایا ہے۔ قصیدہ " آمال الْاَبْرار وَ آلامُ الاَّشْمار " میں حضرت مولانا شاہ محمد سلامتُ الله رامپوری علیه رصة الله القوی کا ذکرِ خیر اس طرح موجو دہے:

#### سراج ابوالذكاء سلامت الله

#### حبالاسلامه الهيدى المعيد

ترجمہ: سراج ابُوالذُ کا شاہ سلامتُ الله رام بوری ، انہیں محفوظ رکھے ان کا سلامتی وینے والا پرورد گار جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے والااور دوبارہ اٹھانے والاہے ۔

ان ہر دو بزر گانِ دین میں مختلف او قات میں باہم خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہاہے، ان خطوط کا ذکر ''کلیاتِ مَکاتیبِ رضا" جلد اوّل میں موجو دہے۔

#### مولانا قاضی سیّد غلام گیلانی شس آبادی سے تعلقات

امام اللِ سنّت کے مولانا قاضی سیّد غلام گیلانی مثس آبادی (آپ ضلع انک کے ایک قصبہ مثس آباد میں 1285ھ میں پیدا ہوئے اور (آپ شلع انگ کے ایک قصبہ مثس آباد میں 1348ھ میں پیدا ہوئے اور



کو بھی امام اہلِ سنّت سے گہری عقیدت تھی اور آپ بارہابر یلی شریف تشریف لے گئے۔امام اہلِ سنّت سے اظہارِ نسبت کے لئے قاضی صاحب اپنے نام کے ساتھ "الرضوی" تحریر فرماتے تھے۔امام اہلِ سنّت اور قاضی صاحب کے در میان مراسکت سے تعلقات کی گہر ائی کا بخوبی اظہار ہو تاہے۔ قاضی صاحب امام اہلِ سنّت کے نام ایک استفتاء کا آغازیوں فرماتے صاحب امام اہلِ سنّت کے نام ایک استفتاء کا آغازیوں فرماتے ہیں:

"بحضور لامع النور موفور السهور قامع الشهور والفسق والفجور حضهت عالم اهل السنة والجماعة مجدد مائة حاضر لازيد مجدهم"

دوسرے استفناء کا آغاز یوں ہے:

" بَجِنَابِ مُستِطابِ حضرت عالمُ اہلسنّت وجماعت مجدِّ دمائعة حاضر ه زِيد فضلېم بعد نياز مندى عقيدت مندانه" ايک اور استِفناء کا آغاز اس طرح ہے:

"الاستفتاء في حضرت مجدد الهائة الحاضرة الفاضل البريلوى غوث الانام مجمع العلم والحلم والاحترام امام العلماء ومقدام الفضلاء لازال بالافادة والافاضة والعز والاكرام-"(قاوى رضويه،16/343)

امام اہلِ سنت شاہ احمد رضا خان حنفی قادری علیہ رسداللہ القوی قاضی غلام گیلانی رسداللہ تعال علیہ کے ایک استفتا کے جواب کا آغاز یوں فرماتے ہیں:

"ببلاحظه مولانا البكهم ذى الهجد والكهام والفضل اتم مولانا قاضى غلام كيلانى صاحب اكرمه الله تعالى وتكرم، السلام عليكم و رحمة الله وبركاته"

اس آغاز کے بعد امام اہلِ سنت نے اپنی صحّت کا حال بھی بیان فرمایا جو تعلق میں مزید گہرائی کو ظاہر کر رہاہے، ملاحظہ ہو:

" مجھے 27 محرم سے مکم رہی الاول شریف تک بخار کے دورے ہوئے جن میں بعض بہت شدید تھے، اب تین روز

سے بہر کتِ دعاء جناب بخار تو نہیں آیا مگر ضعف بدر جہ غایت ہے، اسی حالتِ محمّٰی (بخار کی حالت) میں پہلے سوالِ سامِی کا جواب حاضر کر دیا تھا اور رسالہ دربارہ ذبیحہ پہلے جبل پور جانے اور اب اس بخار کے دوروں کے سبب مکمل نہ ہوسکا، طالب عفوود عاہے۔"(فادی رضویہ 664/11)

ایک اور استفتاء کے جواب کا آغاز اس طرح ہے: "بملاحظه شریفه مولنا المبجل المکرم ذی المجد والفضل والکرم مولنا مولوی قاضی غلام گیلانی صاحب دامت معالید۔" (فاوئار ضویہ 11/306)

امام ابلِ سنت قاضی صاحب کے ایک فتویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:فاضل سلمالقریبالسیب نے جو تھم تحقیق فرمایاوہی صحیح وحق صرت کے۔(ناویرسویہ،200/6) علمی خدمات کی بنا پر امام اہلِ سنت نے آپ کو «مُحیُ الدّین" کے لقب سے نوازاتھا۔

یہ مُر اسلَت امامِ اہلِ سنّت اور قاضی صاحب کے در میان انتہائی گہرے تعلقات کا پتادے رہی ہے۔

(سالنامه معارف رضا، شارود بم، 1990ء، ص126 تا127 طفها)

#### امام ابلِ سنت کا ایک ممعاصر شخصیت سے ملا قات کے لئے سفر

معاصر علا ومشائخ سے امام المل سنّت کے تعلقات و مراہم المل سنّت کے حوالے سے بیہ سفر بھی قابل ذکر ہے کہ آپ شیخ المشائخ، قطب زمال حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن سنج مرادآبادی فضل رحمٰن سنج مرادآبادی کے قطب اس مقر میں آپ کے ہمراہ مولانا قصی احمد محدّث شورتی، مولوی حکیم فلیل الرّحمٰن فان تلمیز مولانالطف الله علی گڑھی، قاضی فلیل الرّحمٰن فان تلمیز مولانالطف الله علی گڑھی، قاضی فلیل الدّین حسن رحمانی المعروف حافظ پیلی محسیق اور علامہ مولانا احمد حسن کانپوری (رَحْمَةُ اللهِ تعلامینیهِ ) شامل محصیق اور علامہ مولانا احمد حسن کانپوری (رَحْمَةُ اللهِ تعلامینیهِ ) شامل محصیق اور علامہ مولانا احمد حسن کانپوری (رَحْمَةُ اللهِ تعلامینیهِ ) شامل محصیق اور علامہ مولانا احمد حسن کانپوری (رَحْمَةُ اللهِ تعلامینیهِ ) شامل محصی اوگ بیل گاڑی میں بیٹھ کر جایا کرتے متصد امام محصی۔ لوگ بیل گاڑی میں بیٹھ کر جایا کرتے متصد امام الملی سنت اپنے احباب کے ساتھ بالا میواسٹیشن سے بیل گاڑی

کیں اور جس طرح فتاویٰ و تصانیف کی تعریف کی ہے، مختلف علوم و فنون پر گفتگو کی ہے، بہت سے دینی تبلیغی اور اشاعتی أمور پر مشورے طلب کئے ہیں اور ہدایات بھی دی بیں ان سے مکک العلماء اور امام احمد رضا رحمة الله تعلامليد كے خصوصی تعلقات کا بخوبی پتا چلتاہے۔

(امام احمد رضا خطوط کے آئینے میں بص: 190 مخصا) شاه عبدُ السّلام جبل بوري وبربانُ الحق جبل بوری سے تعلقات

امام احمد رضا خان قاورى عليه رحبة الله الغَوى كے علمائے جبل پور سے خصوصی مَراہِم و تعلقات تھے۔

امامِ ابلِ سنّت کی علمائے

جبل بور (عيدالاسلام

حضرت مولانا شاه محمر

عبدالسلام جبل بوری و

مفتی محد بربان الحق جبل بوری) ہے خط و کتابت، باہمی خاتگی حال و

احوال دریافت کرنا، ان کی دعوت پر جبل بور تشریف لے جانا، وفات پر تعزیت

نام و قطعاتِ تاريخ، اجازت و خلافت، كتب كي

ترسیل (Transmission) وغیره بیسیول امور بین جو امام ابل سنت کے مذکورہ حضرات سے خوش گوار تعلقات اور باجمی محبت ویگا نگت کو ظاہر کرتے ہیں۔امام اہلِ سنت اپنے ایک خط

(بنام مولاناشاه محمد عبد السلام جبل بوری) کے آخر میں لکھتے ہیں:

« بخدمت والد هُما جده تسليم وبربان مياں وزابد مياں، سلام و وعاير كات علم وعمل - "(أكرام مام احدرضا: ص128)

اسی طرح اور بھی کئی خطوط میں گھر کے دیگر افراد کی خیر و خبر اور سلام و دعا کا ذکر ہے جس سے باہمی تعلقِ خاطر ظاہر

کے ذریعے کئج مر ادآباد تشریف لے گئے۔ حضرت شاہ فضل ر حملن کو آپ کی آمد کی اطلاع مِل چکی تھی، لبندا آپ نے مریدین کے ساتھ قصبے سے باہر تشریف لا کر امام اہلِ سنّت کو خوش آمدید کہا۔اپنے خاص حجرے میں مہمان تھہر ایا، بعد نماز عصر کی مجلس میں تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر آپ کے بارے میں فرمایا:" مجھے آپ میں نور ہی نور نظر آتا ہے اور این ٹولی اُڑھادی اور اِن کی خود اوڑھ لی۔" تین دن سے زائد امام اہلِ سنت عنج مر ادآباد میں مقیم

رہے۔ (تذکرہ محدّث سورتی، ص48،تذکرہ علائے

الل سنت، ص208 لحضاً)

په تووه حضرات بیں جو امام ابل سنّت کے مُعاصِر

(Contemporaries)

تھے، اندازہ لگائے

کہ جب ان سے ایما

شاندار تعلق ہے تو پھر وہ

مُفتيرين ، محدّثين ، علما، فقها،

أدّبا، محقّقتين ابلِ علم جنهيں آپ سے کسی طرح کی بھی نِسبت حاصل تھی ،اُن ہے

تعلقات كاكياعالم مو كا!!!

ذیل میں امام اہل سنت کے متعلقین میں سے چند ایک ہے تعلق خاطر ملاحظہ ہو:

#### ملك العلماء سے تعلقات

مَلِك العلماء مولانا ظفر الدين بهاري عظيم آبادي (متوفى: 1382ھ) امام احمد رضا خان عليه رحمة الأحلن كے تلميز اور آپ کے صف اوّل کے خلفا میں سے ہیں۔ ملک العلماء سے امام احمد رضا رصة الله تعالى عديد ك ويرينه تعلقات منصدامام اللي سنّت نے ملک العلماء کو اپنے مکتوبات میں جن القابات سے یاد کیا، آپ کے بچوں کی خیریت دریافت کی،ان کے لئے دعائیں

﴿ ( فَيَثَانِ لِمُ إِلَاكُ مُثَنَّتُ صَعْبِ البِطَعْمَ }

#### مفتی محمه عمرُ الدّین ہز اروی سے تعلقات

اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضافنیس بیراہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمرالدین براروی عدیہ دھة الله القوی کے در میان نہایت گہرے تعلقات سے اور اعلی حضرت دھة الله تعلی عدیه نے ان کی کتب پر تقاریظ بھی لکھیں، حضرت دھة الله تعلی عدیہ نے ان کی کتب پر تقاریظ بھی لکھیں، چنانچہ قاضی عمر الدین براروی عدیہ دھة الله القوی نے مسلمانوں کے قدیم قبر سانوں کی تعظیم و تکریم اور ان میں عمارات بنانے کی ممانعت پرایک مختصر رسالہ لکھااور اعلی حضرت کی خدمت کی ممانعت پرایک مختصر رسالہ لکھااور اعلی حضرت کی خدمت کی خدمت کی ویند صفحات میں بخرض تقریظ بیش کیا، اعلی حضرت کی مُن کوچند صفحات کی وہ رسالہ اس قدر بھایا کہ اس سے کئی گنا بڑی تقریظ لکھ دی۔ ورج کی ابتدا میں اعلی حضرت دھة الله تعلی عدیہ نے درج ویل القاب لکھے:

جامع الفضائل، قامع الرذائل، حامی السنن، ماحی الفتن ایعنی فضائل کے جامع، گھٹیا خیالات و نظریات کا قلع قمع کرنے والے، سنتوں کے حامی اور فتنوں کو مٹانے والے۔ اس کے بعد نام کی اور فتنوں کو مٹانے والے مولانا مولوی محمد عمرالدین جعلم الله کاسم عمرالدین وبسعیم و دعیم عمرالدین الله تعالی ان کو عمرالدین وبسعیم و دعیم عمرالدین۔ یعنی الله تعالی ان کو نام کی مناسبت سے دین کو آباد کرنے والا بنائے اور ان کی کوشش اور نگہانی سے دین کو آباد کرنے والا بنائے اور ان کی کوشش اور نگہانی سے دین کو آباد کرنے والا بنائے اور ان کی کوشش اور نگہانی سے دین کو آباد رکھے۔

(نقار يذامام احمد رضا بس 21،22)

اعلی حضرت اور حضرت ہزاروی رصة الله تعالى عليها ميں خط و کتابت مجمی رہی ہے، په خط و کتابت مختلف النّوع تھی، ان میں حضرت ہزاروی رصة الله تعالی حضرت ہزاروی رصة الله تعالی علی حضرت رصة الله تعالی علیه کواپنے شہر و دیگر شہر وال میں ہونے والے کسی جلسه کی اطلاع دے رہے ہیں، کہیں کسی کا نفرنس کی رودادسے مطلع کررہے ہیں، کہیں کسی کا نفرنس کی رودادسے مطلع کررہے ہیں، کہیں کسی فاضل کی علمی و شخفیقی کتاب کے احوال بارگاہ رضامیں پیش کررہے ہیں اور کہیں کسی مسئلہ میں المجھن ہے تو رضامیں پیش کررہے ہیں اور کہیں کسی مسئلہ میں المجھن ہے تو اس کے حل کے اعلی حضرت رحمة الله تعالى عليه سے عرض

پر داز ہیں، جس کا پتا خطوط دیتے اور آپ حضرات میں موجود باہمی تعلقِ خاطر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

#### (مفتی احمر بخش صادق(مہتم مدرسهٔ محود بیرتونسہ شریف) [سے تعلقات]

دونوں بزرگوں کی مُراسلَت دیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ
ان حضرات کے مابین انتہائی گہرے مُراسِم نتھے۔ایک
دوسرے کے لئے ان کے شایانِ شان القاب کا استعال، دید کا
شوق اور گُنُب کے بارے میں طلبِ رائے وغیر ہاخوش گوار
تعلقات کا پتا دیتے ہیں۔امام اہلِ سنت اپنے ایک مکتوب میں
مفتی صاحب کو ان القابات سے یاد کرتے ہیں:

"بملاحظه گرامی جناب سامی فاصل نامی ذِی الفضائل و الفواصل دام بالبر کات والجلالات "(کلیات مکاتیب رضا: 115/1) ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

"الى الجناب الكامل النصاب الفاضل الكامل مجدع الفضائل جناب مولانا المولوى محمد احمد بخش صاحب الچشتی النوامی-" (كليات مكاتب رضا: 117/1)

امام اہلِ سنت اپنی ایک کتاب کے حوالے سے مفتی صاحب کی رائے طلب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" ملاحظہ اجزاء کو طبع سامی چاہئے اور اس کی فہرست بھی ہو تواتنے اجزاء حاضر کروں جن میں اتنا چاہوں گا کہ پالاِستیعاب نظر فرما کر رائے قائم فرمائیں کہ آیا اس کتاب کا پوراطبع ہونا مسلمان کے حق میں مفید ہے اور انہیں اس کی سمحیل میں کوشش لازم ہے یا کیا؟" (گلیت مکاتیب دہنا، 116/1)

مفتی احد بخش صادق رحمة الله تعالى علیه نے اعلیٰ حضرت امام الم سنّت زخمة الله تعالى علیه الله استفتا بهیجا، جس كاجواب لكور كر امام المل سنّت نے روانه كر ديا، ليكن بيد ذاك مفتی صاحب كونه مل سكی - آپ رحمة الله تعالى عدیه نے دوسری بار روانه فرما يا، پھر نه مل سكی - آپ رحمة الله تعالى عدیه نه ملی - اعلیٰ حضرت پھر نه مل سكی - تيسری بار روانه كی ، پھر بھی نه ملی - اعلیٰ حضرت امام المل سنّت رحمة الله تعالى عدید نے مفتی صاحب كو

اس کے بعد لکھتے ہیں:

"آداب عجز و نیاز بے انداز بجالا کر عرض کر تا ہوں کہ خاکسار کو ہر لحظہ عافیت مزاج شریف و قضائے حاجات ، ذات سجمع الصفات اہم مَآرِب واعظم مَطالِب ہے۔" (اینا، 154/1) امام اللي سنّت كى زيارت كاشوق ملاحظه مو:" نياز مند مشاق زيارت محتاج دعا هر ار هزار نياز ـ " (اينا، 1/162)

نیاز ہے انداز وشوقِ زیارت کے بعد جن کا کوئی حد اندازہ منبيل \_ " (ايضاً، 1/163)

سبحان الله! بيه دو مُعاصِر بزرگول كے مابين تعلقات كے كتنے خوبصورت بئد ھن تھے۔ آخرُ الذّ كر چاروں ہستيوں كو امامِ اہلِ سنّت سے شرفِ خلافت بھی حاصل ہے۔

ببرحال يبال امام ابل سنت ك معاصرين ك ساتھ تعلقات کی ایک نہایت ہی مختصر سی جھلک پیش کی گئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے مُعاصِرین کے ساتھ تعلقات نهایت خوش گوار تنجے۔علمی ودینی رشتہ بھی تھا، تعاون ومد د بھی ،اخوت و بھائی جارہ بھی،محبت و یگا نگت بھی،عزت و قدر بھی،احترام،تعظیم و توقیر بھی،جدر دی و خبر گیری بھی!سب خوبصورت وخوش گوار رشتے تھے۔ "مَشِيئَت مشيت مشيت ... تلاش فرمانيس، اگر نه ملے تو بارِ جهارم مکزر ارسال کرول۔"(کلیات مکاتیب رضا، 125/ 125، ملتظا) اس بار بار کی تکرار ہے غالباً مفتی صاحب کو ملال ہوا کہ امام اہل سنّت کو تکلیف ہورہی ہو گی، جس کا اظہار انہوں نے امام ابلِ سنّت سے کیاتو آپ جو ابالکھتے ہیں:

«حاشا كه مَسائلِ سامِيه كوباعثِ تُكليف خيال كرو**ں،اي**سا فحیال آنے ہے جو تکلیف خاطر سامی کو ہوئی،اس کی بھی معافی جابتا ہوں۔ یہ مُثت اُسْتَحوٰاں اد هر کس مَصُرف کا کہ سوال مسائل دینیه کو تکلیف جائے ؟" (کلیات مکاتیب رضا، 126/1)

مُعاصِرين ہے اس درجہ تعلقات کی مثال کہیں اور مشکل

مفتی احمد بخش صادق علیه رحة الله العالیق نے مجھی امام اہلِ سنت کو جن القابات و الفاظ سے یاد کیا ہے وہ بھی ملاحظہ کئے جانے کے قابل ہیں، چنانچہ موصوف لکھتے ہیں:

"سیّدی و سندی اعتضادی وعلیه اعتمادی البحر الحبر العلامة الفهامة الالهعى اللوذعي حضرت مجدد المائة الحاضرة "(خطوط مثابير بنام الم احدر ضاءا /154)



﴿ ( فَيَثَالِ الْمُ إِلَّالُ مُثَّدُّ مُعْرِالْ الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى ) ﴾



سالانہ جلب و ستار بند می طلب عدر سدائل سنت وجماعت کے موقع پر مجد بی بی جی محلہ بہاری پور میں۔ تیسراحضرت مولا ناسیندشاہ آل رسول مار بروی کے عرس کے موقع پر (حیت افلی حضرت، ا/312 فضا) اس کے علاوہ نو عُمُری بی سے آپ کے معمولات تدریس علوم دینیہ تصنیف کتب و رسائل اور فتوی نویی بی شخص رامپور کے سفر پر جب اعلی حضرت علید دصة دنبالعات کی ملا قات مشن العلماء علامہ عبد الحق خیر آبادی علید دصة الله البادی سے ہوئی اور انھوں نے دریافت کیا کہ "بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے؟ "تو اعلی حضرت علید دصة دنبالعات کے ساتھ دریافت کیا کہ "بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے؟ "تو اعلی حضرت علیہ دصة دنبالعات کے ساتھ ساتھ "تحریر کو جبی شار فرمایا۔ (حیات اعلی ساتھ سخریر) افغرض آپ دستہ الله تعلی علیہ نے تقریر کی ساتھ مخریر کو ترجیح دی اور بھر پور انداز میں تصنیفی کام کیا، نسبت تحریر کو ترجیح دی اور بھر پور انداز میں تصنیفی کام کیا، اور حواثی و تعلیقات تحریر فرمائے۔ اور حواثی و تعلیقات تحریر فرمائے۔

تسانیف اعلی حضرت کی تعداد ان باقیات کی صبح تعداد تو یقین طور پر معلوم نہیں ہوسکی لیکن ایک اندازے کے مطابق ان تصانیف کی تعداد ایک برارے زائدہ۔شبزادہ اعلیٰ حضرت خُبُرُ الْاسلام مولانا حامہ رضا خان رحة الله تعالى عليہ نے "الدُّوْلَةُ الْبَكِيَّة" کے حاشیہ علم بڑی عظیم دولت ہے۔ علم سے انسان خود بھی تفع أشاتاب اور دوسرول كو بھي فائده پہنجاتا ہے اور بحكم حديث بہترین مخض وہ ہے جو اوروں کے لئے فائدے مند ہو" (الجامع العفيرام 246، حديث: 4044) اين علم سے دوسرول كو مُستَقِيد کرنے کے بنیادی طور پر دو ہی ڈرائع ہیں: تقریر اور تحریر۔ تحریر اور قلم کا ذریعہ زیادہ اہم اور سُؤدمَنْد ہے کہ تحریر ہے بات محفوظ ہو جاتی ہے، اس سے اپنی سہولت کے مطابق کسی تجھی وقت اور بار بار اِسْتِفادَہ کیا جا سکتا ہے نیز تقریر کی نسبت تحرير كا أثرُ تهى زيادہ اور ديريا ہے، اى كئے اعلىٰ حضرت، امام ابل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیه دحمة الرَّحلن نے مجمى دین و ملتی خدمات کیلئے اس کا انتخاب فرمایا، آپ بہت بڑے عالم تھے بیبیوں علوم و فنون کے ماہر (Expert) تھے بعض اہلِ علم کے مطابق پچین (55)، بعض کے مطابق ستر (70) اور بعض کے مطابق ایک سو ہیں(120) دینی وعضری علوم پر آپ کو وَّ شَيْرٌ سَ مُحْمَى \_ (ديكيف: حيات اعلى حضرت، سواحٌ اعلى حضرت اور حسان البند) آب رحمة الله تعالى عليه كا حلقه إراؤت بهي بهت وسيع تها، عرب و مجم میں آپ کے چرچے تھے لیکن اس کے باوجود آپ يورے سال ميں بالاہتمام صرف تين ہى باربيان فرماتے تھے، ایک میلاد شریف کے موقع پر اینے آبائی مکان میں ، دوسرا

وَ فَيَعِثَانِ لِنَا إِلَّانِ مِنْ شُدُ صَعْرِ البَطْغُرِ }

معدالالتلوث عرادالطاطات



یہ رصة ربِ العون کی اُس وقت تک کی العالی نے اعلیٰ حضرت رصة الله تعالی علیه کی تصانیف کی رسو سے زائد بتائی ہے (الدولة الكير اسر جم: تعداد 1300 بتائی ہے۔ (نيابان رضا، ص86) وقد ما مناسب

449/15) اور ٹھیک نو برس کے بعد اس تعداد میں آئتی (80) کتب کا اِضافہ

الو جاتا ب على المنتين الشيئوب المنتين " مي فرمات مبارك "الوقائي المنتين" مي فرمات

 میں اعلی حضرت عدید رحمة رب العوت کی اُس وقت تک کی تصانیف کی تعداد چار سو سے زائد بتائی ہے (الدولة الكيد المزمج: علام سطے)، ص 52) اور فقاوئ رضوبیہ میں شامل رسالہ "حاجوً النبخی فین" کے حاشیہ پر درج ہے " کداگر اب اِحصا (Count) کیا جائے تو تصانیف کا عدد پانچ سو سے متجاوز ہو گا۔" (فقوی رضوبہ، 164/5 وقت) خلیفه اعلی حضرت ملک العلماء مفتی ظفر اللاین بہاری عدید رصة الله الباری نے "السُخیمان المُتورد

کی ہے اس فہرست مع ضمینر میں

انہوں نے اعلی حضرت عدید رجاد بالعوت کی چھ سو سے زائد کتب و رَسائل کا ذِکر کیا ہے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، 8/2 مائوذا) ڈاکٹر مسعود احمد مجد دی رحمۃ الله تعلا عدید نے اپنے مقالہ مخدث بریلوی" میں لکھا ہے: "راقیم بھی (تصانیف رضویہ کی) ایک فہرست مرتب کر رہا ہے جو 850 تصانیف ہے شجاؤز کر چکی ہے، تصانیف و شروح کے علاوہ ان کے بہت ہے مقالات، مکتوبات، منظومات، تعلیقات، توضیحات، ملفوظات، تنقیدات، مکالمات اور مواعظ وغیرہ بھی ہیں جن کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں۔" (محدث بریلوی، س89-99) علامہ عبد السار محد اللہ مدخلہ العالی لکھتے ہیں: میں نے حضرت رضا کے 968 رسائل و حواثی وغیرہ کی فہرست باعتبار فن مرتب کرلی ہے۔ رسائل و حواثی وغیرہ کی فہرست باعتبار فن مرتب کرلی ہے۔ رسائل و حواثی وغیرہ کی فہرست باعتبار فن مرتب کرلی ہے۔ رسائل و حواثی وغیرہ کی فہرست باعتبار فن مرتب کرلی ہے۔ (حدن البند، س782) اور خیر اللؤ کیاء علامہ محمد احمد مصباحی مدھدہ (حدن البند، س725) اور خیر اللؤ کیاء علامہ محمد احمد مصباحی مدھدہ

و في المال المال من المنافق المنافق المنافق المالة

اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسلہ رضا کا ہے دوسری منتم کی تصانیف میں آپ رسة الله تعال عدیہ نے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بدعات، ناجائز زُسُوم اور اَدکام شریعت کی خلاف ورزی پر گرِفت فرماتے ہوئے ان کیلئے اِصلاح وہدایت کاراستہ واضح فرمایاہے۔

تیسری قسم کی تصانیف میں اعلی حضرت عدید دستا در العوت فی مختلف علوم و فنون سے متعلق بے مثال تحقیقات و تد قیقات میں بڑی بات سے ہے کہ آپ کی سے تحقیقات صرف دینی علوم و فنون تک ہی محدود نہیں بلکہ علم نجوم و جَفَر، ہِنْدسہ وریاضی، جَبْر و مقابلہ، بیئت و تکسیر علم نجوم و جَفَر، ہِنْدسہ وریاضی، جَبْر و مقابلہ، بیئت و تکسیر اور توقیت وزیجات جیسے علوم کو بھی شامل ہیں جن میں سے کئ علوم کے جانے والے آج نابید ہوتے جارہے ہیں۔

(معارف رضا، كراچي، سالنامه 2005، ص 192-194 بالتصرف والزيادة)

تسانیف کا اعلی معیار آب آیئے اعلیٰ

حضرت رحمة الله تعلاعليه كى ال

تصانیف کے معیار پر ایک نظر ڈالئے، خود اعلیٰ حضرت رصة الله

تعال مديد الني طريقة تصنيف اور انداز تحقيق كو بيان

کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فقیرِ حقیر عفراہ الدول القدید کو اپنی تمام تصانیفِ مناظرہ بلکہ اکثر اُن کے ماؤرا بیل بھی جن کاعد د بعونیہ تعالی اس وقت تک ایک سوچالیس سے مُتجاوز ہے، ہمیشہ اِلْیِزام رہاہے کہ محلِ خاص نقل و اِسْتِناد کے سوا محض جمع وتَلْفِیْتِ کلماتِ سابقین سے کم کام لیا جائے، حتی الوسٹے بحول وقوتِ رہائی اپنے ہی فائضاتِ قلب کو جلوہ دیا جائے۔۔۔ اگر اِقامتِ دلائل یا ازاحتِ اتوالِ مخالف میں وہ امور مذکور بھی ہوتے ہیں کہ اور متکلمین فی المسئلہ ذکر کر گئے تو امور مذکور بھی ہوتے ہیں کہ اور متکلمین فی المسئلہ ذکر کر گئے تو

29 شعبان 1339ھ/1921ء کوعلالت کی وجہ ہے ہوائی (ہند) میں اِنتِر احت کیلئے گئے، ایک ماہ 26 دن بعد ذیقعدہ (ہند) میں اِنتِر احت کیلئے گئے، ایک ماہ 26 دن بعد ذیقعدہ 1339ھ/1921ء کو علّامہ قاضی غلام لیمین ڈیروی رحة الله علیه کے نام ڈیرہ غازی خال (پنجاب، پاکتان) ایک خط میں لکھتے ہیں: "یہال آگر بھی پانچ رسائل تصنیف ہو چکے ہیں اور چھٹا زیر تصنیف ہے۔ " (محد شریادی، ص97-98 اس تفصیل کے بعد تو ہے سائنتہ بھی بات زبان پر جاری ہوتی ہے ﴿ وَٰلِكَ مَصَلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهُ مِن يُلِيَّا اَعْمُ وَاللّٰهُ ذُواللّٰهُ مُلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَاللّٰهُ مُواللّٰهِ بِنے عِلْمَ دے اور الله برے فضل والا ہے۔ (پ27 الحدید: 12)

35 علوم وفنون ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری عدیہ دستہ الله البادی نے اعلی حضرت دسہ الله تعلاعلید کی الن تصانیف کو علوم و فنون کے لحاظ سے 35 اقسام میں شار کیا ہے اور ہر فن سے متعلقہ کتب کی فہرست بھی دی ہے، اس کی تفصیل کیلئے حیاتِ اعلیٰ حضرت جلد دُوْم کا مطالعہ

کرنا چاہئے، البتہ علّامہ محمد احمد مصباحی مدظلہ العل کے بقول ان تصانیف کو باغیتبار موضوع تین حصوں

میں تقیم کیا جاسکتا ہے:

پہلی مسم کی کتابوں میں اعلی حضرت نے غیر مسلموں اور بدند ہوں کے باطل مَزْعُومات کا رَدِّ کرتے ہوئے اسلامی عقائد و نظریات کی صحیح تصویر پیش کی ہے اور یوں سب مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان کیا ہے، اس میدان میں اعلی حضرت دصة الله تعالى عليه کی خدمات بہت غمایاں ہیں، ایک شاعر نے کہاہے اور درست کہا ہے کہ

و فيغال الما المن منظف صغر السطف الم

ہمیشہ الْیزام رہاہے کہ محل خاص نقل وائنزاد کے سوا

محض جمع وتلفیق کلمات سابقین ہے کم کام لیا جائے،

حتّی الوسع بحول و قوتِ ربانی اینے ہی فائضاتِ قلب کو

حلوه دیاجائے۔

غالباً وہ وہی واضحات مُتَبَادِرَه إِلَى الْفَهُم بِين كَه فِهِمَ بِين الله فِهُم بِين كَه فِهُن بِهِ اعانتِ ديكرے ان كى طرف سَبْقَت كرے انصافا ان بين سالِق و لا حِق دونوں كا إستحقاق يُلُسان مَّر ازانجا كه كلماتِ متقدمه بين ان كاذكر نظرے گزراء اپني طرف نسبت نہيں كيا جاتا پھر ان بين بھى بِعَوْنه تعالى تُلْخِيص و تَبَدْيب و تَرَصيب و تَقريب و عَذْفِ زوا كدو زيادتِ فواكدے جدت جَلّد پائے گ اور پچھ نه ہو تو إِنْ شَاءً الله تعالى طرفِ بيان ہى آخلى واؤقة عُ الله تعالى طرفِ بيان محمود، وَالْحَدُن بِهُ الله الْعَدُود الْوَدُود، اللهِ حَدَد جس معلى برچاہيں محمول كريں بِكُلُو الْفَقُود الْوَدُود، اللهِ حَد جس معلى برچاہيں محمول كريں عَلْمُ الربابِ انصاف اگر تصانيف فقير كو موازنه فرمائيں گ

ظیفہ اعلیٰ حضرت مفتی ظفر الدین بہاری عیده دسة الله البادی اعلیٰ حضرت کے زمانہ طالبِ علمی کی ایک تصنیف "عاشیہ مُسَلِّم اللّٰجُوت" پر تیمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (مُسَلِّمُ الشُّبُوت اور درس لیتے وقت ان کتب کی درجن ہر معترو معتد عربی شروحات میرے مطالعہ میں تھیں) لیکن اعلیٰ حضرت کے حاشیہ مبارک کی شان ہی پچھ اور تھی ۔۔۔۔ اس کے مضامین وافادات و زیات و لطائف کا رنگ ہی پچھ اور تھا اور پھر انظف یہ کہ جو پچھ تحریر فرمایا تھاسب ذہن رساکی جو دَت و بِیک جو تُن رساکی جو دَت و بِیک کے ماشیہ نگاروں کی طرح نہیں کہ عِنایته، بِنایته، بِنایته، عِنایته، بِنایته، عِنایته، بِنایته، علم حاشیہ نگاروں کی طرح نہیں کہ عِنایته، بِنایته، عام حاشیہ نگاروں کی طرح نہیں کہ عِنایته، بِنایته، عام حاشیہ نگاروں کی طرح نہیں کہ عِنایته، بِنایته، علم دائے ہو تھی ہوت بی قابلِ ستائش اور عظبہ و ندَرٌ سین کی بہت بی عبرہ ہے مگر ان حاشیہ دونوں میں آسان وزمین کا فرق ہے۔

بعونه تعالى عين موافق بيان ياعي كيد (فادي رضويه، 164/5)

اس کے بعد اپنے استاذِ محرّم مولانابد ایت الرسول لکھنوی دستہ الله تعلامید کا مقولہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے اعلی حضرت اور آپ کے بعض معاصرین کے حواشی سے اعلی حضرت اور آپ کے بعض معاصرین کے حواشی سے متعلق فرق معلوم کیا تو فرمایا: "میاں! ان دونوں کا کیا مقابلہ؟

اعلیٰ حضرت کے حواثی خود ان کے اِضافات و اِفادات ہوتے بیں اور ان حضرات کی مثال وہی ہے بیٹھا بُنْیا کیا کرے، اس کو تھی کادھان اُس کو تھی میں، اُس کو تھی کا دھان اس کو تھی میں کسی کتاب کی چند شرحیں چند حواثی آگے رکھ کر پچھ اس سے، پچھاس سے لے کرایک شرح لکھ ڈالی۔"

(حیات اعلی حضرت ۱۰ /219 طخصاً)

اعلی حضرت علیہ رحمة رب العوت کے تحقیق معیار کے بارے میں کتاب "محدّث بریلوی" صفحہ 97ریرے: محدّث بریلوی محقق بھی تھے اور مصنف بھی۔۔۔۔ ان کا محقیق معیار دورِ جدید کے محقیقی معیار سے بھی بلند ہے۔ امام احمد رضا کی فقہی بصیرت، ص17-18 پرہے: امام احمد رضاکے مطالعہ و تحقیق کا معیار بہت بلند تھا، انھوں نے مجھی لکھی لکھائی اور سُی سنائی باتوں پر اِکتِفانہیں فرمایا بلکہ اصلی نمتُون کا خود مطالعہ فرماتے اور جب تک خو د مطمئن ندہوتے حوالد نددیتے ،ان کے ياية تحقيل كا اندازه "حَجْبُ الْعَوَار عَنْ مَخْدُوْمِ بِهَار" ك مطالعہ ہے ہو تاہے جس میں انہوں نے متن کتاب کی تحقیق ہے متعلق وہ نکات و اصول بیان فرمائے ہیں جو دورِ جدید کے محققین کے وہم و خیال میں بھی نہیں اور دنیا کا کوئی محقق متن کے لئے بیر اہتمام نہیں کر تاجو امام احمد رضا فرماتے تھے۔ امام احمد رضانے اپنی تمام نگار شبات میں اصول محقیق کا بورا بورا خیال رکھاہے وہ ایک مُخْتَاطِ مُحَقِّق، عاقبَت أنْدیش مُدَیِّر اور بلند يايد مُفكِّر تص\_ (الم احمد رضاكي فقهي بصيرت، ص17-18)

اپ تو این کو بھی اعلیٰ حضرت علیه رصة دندالعدت کی اس عظمت کے اعتراف سے چارہ نہیں علیہ رصة دندالعدت کی اس عظمت کے اعتراف سے چارہ نہیں تھا، حیات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ ایک بار چند طّلبہ بدند ہوں کے ایک مدرسہ سے تعلیم جھوڑ کر درسِ حدیث و فقہ کیلئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے دیگر طلبہ نے یو چھا کہ طلبہ عموماً ایک جگہ سے تعلیم جھوڑ کر دوسری جگہ اس لئے جاتے ہیں کہ وہاں دوسری جگہ کی تعریف ہوئی جگہ اس لئے جاتے ہیں کہ وہاں دوسری جگہ کی تعریف ہوئی





#### نَحُنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَاحَثُنَّا مُحَمَّدٌ مِنْجَادٍ

(ہم بنو تجار کی از کیاں ہیں! محمد صلَّ الله تعالى عليه والبه وسلَّم كيے التصح بمسائے بیں۔) (فقاؤی رضوبیہ،15/702-702، بتغیر قلیل)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! نگاہِ شوق سے دیکھئے! جملے جملے سے لیسی خوشی فیک رہی ہے، فقرہ فقرہ خوشی سے کھل رہاہے، لفظ لفظ مسكرا ربا ہے۔ جانِ عالم، رحمتِ عالم صلى الله تعال عديه والهوسلَّة کی قبلۂ دل وجاں مدینہ منورہ میں تشریف آوری کا تذکرہ ہے اور امام عشق ومحببت اعلى حضرت رحمة الله تعال عديد كالقلم بير كلام كيا ہے بارشِ نُور کی چُھوار ہے ، جملے کیا ہیں مَسَرُّ توں کی لہریں ہیں ، فقرے کیا ہیں شادمانیوں کے نغے ہیں۔ عجب خوبصورت تحریر ہے جسے پڑھ کریادِ محبوب کا عمال بَندھ جاتا ہے، دِل اُنہی حسین کمحوں کے تصویر میں کم ہو جاتا ہے، کیا پُر کیف منظر ہو گا،جب ماہِ رسالت کے گِر د ہدایت کے تارے، پیارے پیارے، صحابہ ہمارے جھرمن کتے ہوں گے! اے کاش!

جوہم بھی وال ہوتے خاک محاشن ،لیئٹ کے قد مول سے لیتے اُتر ن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے يشه يشه اسلامي بهائيو! امام ابل سنت اعلى حضرت رحمة الله تعال عديد قلم كے بادشاہ سے، آپ نے جہال اپنے قاوى ميں اعلیٰ حضرت رصةالله تعالی علیه کو دیگر علوم و فنون کی طرح زبان و بیان پر کامل وسترس تھی۔ آپ رصة الله تعلامدید ایسے بلندیاید ادیب منط گویا اردو زبان بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی، آپ کی تمام تصنیفات خصوصاً قناوی رضوبیہ میں جابجااس کے کثیر نظائر موجود ہیں جیسا کہ لکھتے ہیں:

الله الله! ایک وه دن تفاکه مدینه طیبه میں حضور پر تور صلّ الله تعالى عليه والهوسلم كى تشريف آؤرى كى وُهوم ہے \_ زمين و آسان میں خیر مَقْدم کی صدائیں گونج رہی ہیں،خوشی وشادمانی ہے کہ دَر ودیوارے میکی پڑتی ہے، مدینے کے ایک ایک بچے کا دَمکتا چېره انار دانه ہور ہاہے، باچھیں تھلی جاتی ہیں، ول ہیں کہ سینوں میں تہیں ساتے، سینوں پر جامے تنگ، جاموں میں قبائے گل کارنگ، نورہے کہ چھماچھم برس رہاہے، فرش سے عرش تک نُور کا بُقعہ بنا ہے، پر دہ تشین کنواریاں شوقِ دیدارِ محبوب کِرْدْ گار میں گاتی ہوئی باہر آئی ہیں کہ

#### طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُمُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلْهِ دَاعِ

(ہم پر وداع کی گھاٹیوں ہے چو دھویں کا چاند طلوع ہوا، ہم پر لحد اکا شكر واجب ب، جب تك دعاكرنے والا دعاماتكے\_) ئینی النَّجّار کی لڑ کیاں کو ہے کو ہے محوِنغمہ سر ائی ہیں کہ





تحقیقات و دَلا کل کے دریا بَہائے، ایمان واعیقاد کے ایک ایک باب میں، فقد وارشاد کے اکثر مسائل پر، آیات و احادیث کے جگمگاتے موتی پروئے، روایات واقوالِ بزرگانِ دین کے مَبَلَتے گلدستے تیار کئے، وہیں آپ کی تحریر خوبصورتی کے ظاہری وادبی پہلو سے بھی تِشْنہ نہیں تھی، کلام رضاکا ہر مضمون جہاں تحقیق ودلا کل کا مینارِ ضیا بار ہو تا تھا وہیں "اردو استعال، سادگی وسین شاہکار" ہواکر تا تھا۔ اردوروز مُرِّه کا برَجُسُتُ استعال، سادگی وسین شاہکار" ہواکر تا تھا۔ اردوروز مُرِّه کا برَجُسُتُ استعال، سادگی وسین شاہکار" ہواکر تا تھا۔ اردوروز مُرِّه کا برَجُسُتُ استعال، سادگی وسیاست، خوش نُماستجع، دِ لکش تصبیبات، برَ مَل جیوئے جیوئے بہاو تیں، انو کھے استعارے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو امام علم و کہا و تیں، انو کھے استعارے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو امام علم و عرفان، شہسوار ہر میدان، امام احمد رضاخان عَلَنه دَحْمَةُ الرَّحُسُن کی تحریروں کا خاصّہ ہیں۔

#### أمّت كى عنمخوارى

آئے! کلام رضا کا ایک اور شہ پارہ مُلاحظہ کیجے، ہم گنہگاروں، بینہ کارول کے غم میں، فکر امنت میں پیارے آقا، مدینے والے مصطفے صل الله تعالى عليه والهوسلم کے بہنے والے آنسؤوں کا صدقہ مانگئے۔

#### مویا کے تابکار سندے رویا کے زار زار آت

امام عشق ومحبت رحمة الله تعال عليه لكصة بين:

"فسیح قریب ہے، شمنڈی نسیموں کا پیکھاہورہاہے، ہر ایک
کا جی اِس وفت آرام کی طرف جُھکتاہے، بادشاہ اپنے گزم
بستروں، نزم تکیوں میں مست خوابِ نازہے اور جو محتاج بے
نواہے اس کے بھی پاؤں دوگز کی تملی میں دراز، ایسے شہانے
وفت، شمنڈے زمانہ میں، وہ معصوم، بے گناہ، پاک دامال،
عصمت بناہ اپنی راحت وآسائش کو چھوڑ، خواب وآرام سے منہ
موڑ، جبین نیاز آستانہ عزّت پر رکھ ہے کہ الٰہی! میری اُمّت

سِیاہ کارہے، دَرُ گزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آیش دوزخ

ے بچا۔ جب وہ جانِ راحت کانِ رَأفَت پیدا ہوا، بار گاہِ الٰہی

میں سجدہ کیااور دَبِ هَبُنِ اُمَّتِیْ • فرمایا۔ جب قبر شریف میں اتارائب جال بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر منا، آہستہ آہتہ اُمَّتِی اُمَّتِی فَ فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب سخی کا دن ہے، تا نبے کی زمین، نظے پاؤں، زَبا نیں پیاس عجب اہر، آفاب سَروں پر، سائے کا پنہ نہیں، حساب کا دَفَدَهُ، مَلِكِ قَبَار كاسامنا، عالم اپنی فکر میں گر فار ہو گا، مُجر مالنِ بے یار دام آفت کے گر فار، جد هر جائیں گے سوانقیق نقیق اِذَه بُوا اِلْ عَلَیْدِی ﴿ يَحْهِ جُوابِ نَهُ بِائِينَ کُے۔ اس وقت یہی محبوبِ اللّٰ عَلَیْدِی ﴿ يَحْهِ جُوابِ نَهُ بِائِينَ کے۔ اس وقت یہی محبوبِ اللّٰ عَلَیْدِی ﴿ يَحْهِ جُوابِ نَهُ بِائِينَ کے۔ اس وقت یہی محبوبِ اللّٰ عَلَیْدِی ﴾ یکھ جواب نہ بائیں گے۔ اس وقت یہی محبوبِ عَمْلُسار کام آئے گا، قُتلِ شَفاعت اس کے زورِ بازو سے گھل جائے گا، عمامہ سَرِ اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر جائے گا، عمامہ سَرِ اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر شیاد ہو گا، مُنامه سَرِ اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر شیاد ہو گا، مُنامه سَرِ اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر شیاد ہو گا، مُنامه سَرِ اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر شیاد ہو گا، مُنامه سَر اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر شیاد ہو گا، مُنامه سَر اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر شیاد ہو گا، مُنام ہو شر اَقد س سے اُتارین گے اور سَر بَسُجود ہو کر شیاد ہو ہو کر شیاد ہو ہو گا ہوں ہو گا ہو ہو گا ہوں ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو

#### فناوي الحرمين

امام الل سنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا زَمَانِهِ وَهِ زَمَانَهِ تَعَاجِبِ بِمِ طَرِفَ فِيْمَنُولَ فِي مِرَاكِ فَوْشِ مُمَا نِقَابِ وَالِے آتا تَعَا، كَبِينَ عَلَمُ وَفَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

آیئے! نَثْرِ رَضاکا ایک اور رنگ ملاحظہ سیجئے، کلام کی سادگی و سَلاسَت دیکھئے، لیجے کا خُلوص محسوس سیجئے۔امام لکھتے ہیں: بیہ اُوراق حمہیں بہت کام آئیں گے، بڑے ہولناک صدموں کے دن سے بچائیں گے۔"

(فآوي رضويه ، فآوي الحرين ، 20/349 –350)

#### قيام تعظيمي

جارے صحابة كرام عكيفهم الزَّهْوَان اور تأبِعينِ عظام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام كواسينے زمانے ميں دينِ مَتِين كے أَبِّم ترين معاملات در پیش تھے، اُنہیں کلمۂ خُدا کی بلندی، دینِ مَتِین کی اشاعت، شهروں اور لو گوں کی در ستی، فتنہ و فساد کی سر کوبی، فرائض وینی واحکامات البی کے نفاذ، باہمی معاملات کی اصلاح، ایمانی اَر کان کی حفاظت اور احادیثِ نُبَوی کی روایت وغیر ہ اُنہم ترین معاملات سے فرضت ہی نہیں تھی، لہذا اگر کوئی نیک اور مُستحب کام بعد کے مسلمانوں میں رائج ہے، علائے کرام اے اچھا سمجھتے ہیں،شریعت اسے منع نہیں کرتی تواس کام میں کوئی حَرْج نہیں بلکہ اچھی اچھی بیّنوں کے ساتھ کرنے سے ثواب ملے گا۔ ذکر ولادتِ مصطفے صنّ الله تعالى عليه واله وسلم کے وقت جو قیام تعظیمی کیا جاتا ہے اس کے متعلق وسوسہ ڈالنے والے شیطانوں کے رومیں امام اہل سنت رصداللہ تعال عليه في رساله "إقامّةُ التقِيّامّة" تحرير فرمايا جس في واقعى شیطانِ تعین اور اس کی ظاہری ومعنوی اولا دے سرپر قیامت وصادى، امام الل سنت رحمة الله تعالى عليه في رسالي مباركيد مين آیات واحادیث اور مضبوط دلائل سے ثابت کیا کہ قیام تعظیمی مستحب ہے۔ ایک مقام پر صحابہ کرام و تابعین عظام کی مذکورہ بالا اہم ترین دینی مصروفیات وخدمات کا تذکرہ کرنے کے بعد امام الل سنت رصة الله تعال عليه في جس طرح تمثيلي انداز مين سمجھایاہے وہ اپنی مثال آپ ہے ،اس میں گل و گلزار کے رنگ بھی ہیں ،ار دوادب کے ڈھنگ بھی ہیں۔امام لکھتے ہیں:

"جب بِفَضْلِ اللهِ تعالى أن كے زورِ بازونے دينِ اللي كى بنياد مُسْتَحْكم كردى اور مشارِق ومَغارِب مِن لِلْتِ حَنَفِيْد كى جَرُ جَم كن، أس وقت ائمه وعلائے صابعد نے تخت وبخت

(12.)

"اب جو نه ديکھے، کان نه د هرے، حق سمجھنے کا قصد نه کرے ،روزِ قیامت اس کے لئے کوئی عذر نہ ہو گا۔ د نیاچندروزہ ہے، واحد قبلارے کام پڑناہے، بللہ! ایک ذرا تعصب و تخن پُرْوَرِی ہے جداہو کر تُقَارُ کرو، تنہائی قبروہَنگامۂ حُشر کا تصوّر کرو، اس دن نامہُ اعمال کھولے جائیں گے ،اس بھڑ کتی آگ کوسامنے لائمیں گے ، اہلِ سنت نجات یائیں گے ، اُن کے مُخالف نار جہنم میں دھگے کھائیں گے، مخالفوں کے ساتھی مخالفوں کے ساتھ ایک ری میں باندھے جائیں گے۔ آنریری، مجسری، ڈپٹی کلکٹری، ججی وغیرہ کے منصب کام نہ آئیں گے، صدارت، نظامت، رُ کنیت وغیر ہا ہے سب بھیراے یہیں رہ جائیں گے، ہر ایک اپنی اکیلی جان ہے، اپنے اعمال، اپنے ایمان سے بار گاہ عدالت میں حاضر ہو گا،ہر دل کاراز ظاہر ہو گا۔ کوئی حجوثاجیلہ ہر گز نه جلے گا، بات بنانے كوراسته نه ملے گا، عالِمُ العُيوب سوال كرے گا، دانائے تُلوب اظہار لے گا، وہاں یہ کہتے نہ بنے گی کہ ہم غافل تھے، کچھ مولوبوں نے بہکا دیا، ہم جامل تھے۔ آج کام اینے اختیار میں ہے،رحمتِ البی توبہ کے انتظار میں ہے۔

یله!انساف کی آنکھ کھولو، حق وباطل میزانِ عقل میں تولو۔
وہ کام کر چلو کہ بول بالا ہو، الله و رسول سے منہ اجالا ہو۔
دیکھو! دیکھو! آنکھ کھول کر دیکھو!! یہ مبارک تحقیقیں، یہ مقدس تقید تقییں تمھارے معبودِ عظیم کے پاک گھرسے آئیں، مقدس تقید تائیں تمھارے نیچ کریم کے شہرِ اطہر سے آئیں، سکیس اردو میں ترجمہ ہوگیا، حق کا آفاب بے پر دہ و جاب جلوہ ٹما ہوگیا۔ اب آگر آنکھ اٹھاکر نظر نہ ڈالو، اپنی اند جیری کو ٹھری سے سرباہر نہ اگر آنکھ اٹھاکر نظر نہ ڈالو، اپنی اند جیری کو ٹھری سے سرباہر نہ کالو، تو تمہیں کہو کہ کیا عُدُر کروگے ؟ واحدِ قبھاد کو کیا جواب دو گیا۔ اب

''گھنٹوں بلکہ دنوں مہینوں قانون کا نون، وُنیوی فنون یا ناولوں، اُفسانوں، اخباروں، دیوانوں کے مطالعے میں گزارتے ہو، خداکومان کر، قیامت کوحق جان کرایک نظر اِدھر بھی! مگر اس کے ساتھ تعصُّب ونفسانیت سے قطع نظر بھی! خدانے چاہاتو

المُ فَيِثَانِ لِمَا إِلَى مُثَنَّتُ صَغِرِ السَطْفِي السَطِيقِ ال

ساز گار پاکر بیخ وبین جمانے والوں کی بہتتِ بلند کے قدم اور باغبانِ حقیقی کے فضل پر تکیہ کرکے اُھٹہ فالاُھٹہ کاموں میں مشغول ہوئے اب توبے خلش صَرصَر واندیشتہ سمنوم اور ہی آبیاریاں ہونے لگیں۔ فِکرِ صائب نے زمین تدقیق میں نہریں کھودِیں۔ ذہنِ رُواں نے زُلالِ شخفیق کی ندیاں بہائیں۔ علماءو اولیاء کی آئکھیں ان پاک مبارک نونہالوں کے لئے تھالے بنیں۔ ہواخواہان دین وملت کی نسیم أنفاس منتر کہ نے عِظر باريال فرماعي، يهال تك كه بيد مصطفط صدَّالله تعالى عديد واله وسلَّم كا باغ ہر انجرا پھولا ٹھولا لہلہایا اور اس کے بھینے پھولوں، سُهانے بیوں نے چیتم و کام و د ماغ پر عجب نازے احسان فرمایا۔ ٱلْحَمْدُ مِنْهِ وَبِ الْعَالَمِينَ - ابِ الركوئي جابل اعتراض كرے: په کنچهیاں جواب پھوٹیں... جب کہاں تھیں؟ پیہ پٹیاں جواب نگلیں... پہلے کیوں نہاں تھیں؟ یہ پتلی پتلی ڈالیاں جو اَب جهومتی ہیں... نوپیدا ہیں! پیہ تنظمی منظمی کلیاں جو أب مهکتی ہیں... تازہ جلوہ نماہیں! اگر ان میں کوئی خوبی پاتے تو اگلے کیوں چھوڑ جاتے ؟ تواس کی حَماقت پر اس الٰہی باغ کا ایک ایک ي ول قبقهه لكائ كاكه: او جابل! الكول كو جَرُّ جمانے كى فكر تھی، وہ فُرصَت پاتے تو ریہ سب کچھ کر دِ کھاتے۔ آخر اس سَفائہت کا متیجہ یہی نکلے گا کہ وہ نادان اس باغ کے پھل پھول سے محروم رہے گا۔" (فاوی رضویہ،26/544)

#### محبوب خدا كى رخصت

تیٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اِبتدامیں حضورِ اقدس صفّالله تعلا علیه الله وسلّم کی مدینة منوّرہ تشریف آوری کا تذکرہ ہوا، ایک ایک لفظ کیے مُسّرِت وشاد مانی سے جھوم رہا تھا! اب آئے! ماحول کی سو گواری دیکھئے، اُسی سے مُشْصِل مُرْزِیَه تحریر پڑھئے، ماحول کی سوگواری دیکھئے، اُسی سے مُشْصِل مُرْزِیَه تحریر پڑھئے، دل بیٹھے جاتے ہیں، آنکھیں اُمنڈ آتی ہیں، سودة النّص حضورِ اقدس صفّ الله تعال علیه دامه دسلّم کے مرضِ وصال

شریف میں نازل ہوئی، حضور فوراً باہر تشریف لائے، جمعرات کا دن تھا، منبّر پر جلوہ فرما ہوئے، بلال دھی اللہ تعلامته کو تعلم دیا کہ مدینے میں ندا کر دو"لوگو! رسول الله صلّ الله تعلامليه داله دسلّہ کی قصِیّت سننے چلو۔"

مدینهٔ منوّرہ میں تشریف آوری کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد امام اہلِ سنّت رحمة الله تعالى عليه مجلسِ وصیّت کے احوال لکھتے ہیں:

"ایک دن آن ہے کہ اس مجبوب کی رخصت ہے، مجلی آخری وصیت ہے، مجلی وہی ہے، پچوں سے بوڑھوں تک، مر دوں سے پر دہ نشینوں تک سب کا بجوم ہے، نیدائے بلال سنتے ہی جھوٹے بڑے، سینوں سے دل کی طرح بے تابانہ نکلے ہیں، شہر بھرنے مکانوں کے دروازے کھلے جھوڑ دیے ہیں، دل محلائے، چہرے مر جھائے، دن کی روشنی دھیمی پڑگئی کہ آفار دہ، جہاں تاب کی ؤدائ نزدیک ہے، آسان پڑ مر دہ، زمین آفٹر دہ، جدھر دیکھو ٹاٹے کا عالم، اتنا از دھام اور ہُو کا مقام، آخری نگاہیں اس مجبوب کے رُوئے حق نما تک کس مقام، آخری نگاہیں اس مجبوب کے رُوئے حق نما تک کس خسرت ویاس کے ساتھ جاتی اور شعف نومیدی سے ہلکان ہوکر خسرت ویاس کے ساتھ جاتی اور شعف نومیدی سے ہلکان ہوکر خسرت ویاس کے ساتھ جاتی ہوں۔ " (فاوئ دخویہ کے رُوئے حق نما تک کس خبو دانہ قدموں پر گر جاتی ہیں۔" (فاوئ دخویہ کے رُوئے میں ہلکان ہوکر

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رہة الله تعالى علیہ کے گئب ورسائل ایسے حسین قبہ پاروں سے بھر پُور ہیں، یہاں حصولِ برکت کے لئے چند افتہاں ذکر کئے گئے ہیں، بچ توبیہ کہ کلام رضاکی خوبیوں کا صحیح معنوں میں اِحاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، کلام رضا سے متعلق داغ وہلوی کا شعر ہی کافی ہے:

نلک مُخُن کی شاہی تم کو رضاً مسلم جس ست آگئے ہو بیکے بٹھا دیئے ہیں

حواشی اے ربا میری امت مجھے بہ کروے۔ وہیری امت، میری امت و مجھے اپنی قارب، کی اور کے پاس جاؤ۔ اسے رب امیری امت۔





## ہے مثال إمام كى مِثال نِكَارى معربان مطارى مائي،

قديم دستور ب، بات سمجمان كيلية مثال (Example) دى جاتی ہے۔ کلام ازلی **قرانِ علیم می**ں جا بجامثالیں اور گہاؤتیں بیان فرمائی کنئیں۔ 🕦 راہِ خُدامیں مال خرچ کرنے والے کی کہاوت بیان ہوئی (ترجمه کنوالایمان):أس دانه کی طرح جس نے او گائیں سات بالیں ہر بال میں سو دانے (پ3،ابقرۃ: 261) 💋 یا کیزہ بات کی مثال ارشاد ہوئی (ترجیه کنوالایبان): جیسے یا کیزہ درخت جس کی جرهٔ قائم اور شاخیں آسان میں۔(پ13ءاباھیہ:24) جن کفار نے اللہ کے سوا اور مالک بنا گئے ان کی مثل بوں بیان فرمائی (تدجیههٔ کنزالاییان):ان کی مثال جنہوں نے الله کے سوا اور مالک بنالئے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا۔ (پ20ء العكبوت: 41) ان كے علاوہ اور كئي مثاليس قران كريم ميں ارشاد ہوئيں۔ احادیث مبار که میں بھی بکثرت مثالیں بیان فرمائی گئی بير - تين فرامين مصطفى صلى الله تعالى عديد والموسلم ملاحظه مول: 🕕 قران یاک پڑھنے والے مؤمن کی مثال تُزیجُ (چکورے) کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور لڈت بھی اعلی۔(بناری، 535/3، حدیث: 5427) 🙋 عطیہ دے کروایس کینے والے کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کھائے، پیٹ بھر جائے تو قے

(النی) کرے اور پھر اپنی تے میں سے کھانے لگے۔(ترذی، 50/4 مدیت: 2138) کی مَرتے وقت (غلام یاکنیز) آزاد کرنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو پیٹ بھر جانے کے بعد صدقہ کرے۔(ابوداؤد، 42/4، مدیث: 3968) اور بہت سی مثالیس بیں جو حضور ہادی و رہبر، شہنشاہ بگر وہر صل الله تعالى عليه دلاء وسلم نے احادیث مبار کہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔

احادیثِ مُبارکہ کا یہ دل نشین انداز اور قرانِ حکیم کا جگرت بھرا اُسلوب ہمارے بزرگانِ دین رحمہ الله اللہین نے بھی اختیار کیا، ہمارے اُسلاف تحکم خداوندی کے مطابق بھی اختیار کیا، ہمارے اُسلاف تحکم خداوندی کے مطابق بھی تدبیر اور انجھی نفیحت کے ساتھ راہِ خداکی طرف بلاتے رہے، مثال سے سمجھانے کا دل نشین طریقہ بھی جاری رہا۔ وقت کا کاروال چلتا رہا، تیرہ صدیال(Thirteen centuries) بیت گئیں، یہ چودھویں صدی ہجری کا منظر ہے۔ مجدِدِدین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عدیددے الفطن کاڈ نکاد نیا بھر میں نگرہاہے، شہر شہر گاؤں گاؤں سے شرعی سوالوں کا تا بتا بندھا نے رہاہے، شہر شہر گاؤں گاؤں سے نوے یو چھے جارہے ہیں، مشکل سے مشکل قضے دریافت ہورہے ہیں لیکن امام اہلِ سنت رحمۃ الله سے مشکل قضے دریافت ہورہے ہیں لیکن امام اہلِ سنت رحمۃ الله سے مشکل قضے دریافت ہورہے ہیں لیکن امام اہلِ سنت رحمۃ الله

تعال عدد کے ماتھے پر جنگن نہیں آتی، فی الْبَدِینہہ جواب ارشاد ہوتے ہیں، قلم برداشتہ فتوے تحریر ہوتے ہیں، گرال قدر تحقیقات کے خزانے عطابوتے ہیں۔

امام اہل سنت رحة الله تعالى عليه كے گتب و رَسائل اور تحقیقات كو جس پہلوہ د يكھا جائے جس زاو ہے سے نظر ڈالی جائے ایک ئی روشنی پھوٹتی ہے، جائے ایک نئی روشنی پھوٹتی ہے، ایک نئی خوشبوم ہكتی ہے۔ ایک نئی خوشبوم ہكتی ہے۔

کلام رضاکا ایک منبکتا جگمگاتا پہلوبے مثال امام کی "مثال نگاری" ہے، امام اہل سنت دحمة الله تعلا علیه اپنے کلام کو جہال آیات واحادیث، روایات واقوال سے آراسته فرماتے ہیں وہیں آسان انداز میں بھی اپنی بات سمجھاتے ہیں، آپ اُسلوبِ قرانی واحادیثِ نورانی کی پیروی کرتے ہوئے عام فہم لیکن الیک قرانی ساختہ شبہ لئی الله کا مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، زبان سے بے ساختہ شبہ لئی الله نکاتا ہے اور بات دل ودماغ میں اُر جاتی ہے۔ آسے! چن رضا کی سیر کریں، گلتانِ رضا میں اُر جاتی ہے۔ آسے! چن رضا کی سیر کریں، گلتانِ رضا میں اُر جاتی ہے۔ آسے! چن رضا کی سیر کریں، گلتانِ رضا میں آر جاتی ہے۔ آسے! چن رضا کی سیر کریں، گلتانِ رضا میں آر جاتی ہے۔ آسے! چن رضا کی سیر کریں، گلتانِ رضا میں آر جاتی ہے۔ آسے! چن روایان کو تازگی ہخشیں۔

ے چھ پوں بہیں اور روں وا یہاں یہ کراچی ہے اعلیٰ حضرت ہے حضور سرو
رحمة الله تعلی علیه کی بارگاہ میں ایصالی ثواب سے متعلق ایک مال پر ویتا ہے
فارسی سوال پیش ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعلی علیه نے فارس یہ جیسے کسی امیر کا
میں ہی بہت شاند ار شخفیقی جو اب عنایت
فرمایا، دور ان جو اب مثال دیتے
ہوئے فرماتے ہیں: "(ترجمہ)
مختم یہ کہ ثواب بدیہ کرنا
ایبا ہے جیسے چراغ
ایبا کہ ایس چراغ
دوسرے چراغ
دوسرے چراغ کو
دوسرے چراغ کو

خوبی ہے واضح ہو گیا کہ ایصالِ تواب کرنے والے کا اپناتواب کم نہیں ہو تا، لیکن امام اہلِ سنّت رصة الله تعلامدیدی شخفیقی نظر و یکھے! فرماتے ہیں: "(ترجمہ) ہلکہ چراخ جلانا بھی اس کی نظیر نہیں ہو سکتی کہ وہاں چراغ ہے پچھ کم نہیں ہو تا تو پچھ زائد بھی نہیں ہو تا اور یہاں ہِبَہ کرنے والے کا تواب ایک کا دس ہو جاتا ہے اور الله جس کے لئے چاہے اور زیادہ کر تاہے۔" (فآوئ رضویہ، 638/638)

2 رُوح کی طاقت اور برادھ جاتی ہے۔ امام اہلِ سنّت رہۃ اللہ تعالی عدیہ فرماتے ہیں: "بعدِ جاتی ہے۔ امام اہلِ سنّت رہۃ اللہ تعالی عدیہ فرماتے ہیں: "بعدِ مَر گ (موت کے بعد) سَمُع و بَصر (سناد کِینا)، علم و فَہُم (جانا ہمینا) و غیرہ تمام افعال کہ حقیقتا رُوح کے شے (یہ افعال) بر قرار رہتے ہیں بلکہ اور زیادہ ترقی پاتے ہیں، جن کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک پُرند قفس میں محبوس (یعنی پرندہ پنجرے میں قید) ہے اس کی پُرافشانی (پُر پُر اہن) اس پنجرے کے لائق ہوگی، جب اسے پُرافشانی (پُر پُر اہن) اس پنجرے کے لائق ہوگی، جب اسے نکال دیجئے تو اس کی پروازیں دیکھئے (کہ اب کتی او نجی اران ارات کال دیجئے تو اس کی پروازیں دیکھئے (کہ اب کتی او نجی اران ارات کال دیجئے تو اس کی پروازیں دیکھئے (کہ اب کتی او نجی اران ارات کال

مال حرام پر نیاز بارگاہ رضوی میں سوال ہوا: "زید کہتا ہے حضور سرور کا کتات صلی اللہ تعلی علیه دسلہ کی نیاز اگرچہ حرام مال پر دیتا ہے مگر پھر بھی حضور قبول فرمالیتے ہیں (مَعَادَالله) جیسے کسی امیر کا لڑکا پیدا ہوا تو بھائے بھکاری وغیرہ جو گھاس کا بید اموا تو بھائے بھکاری وغیرہ جو گھاس کا بودایا اور بچھ ڈھوئی کے (لادکے) لے جاتے

بی وہ اسے خوشی سے قبول کرلیتا ہیں وہ اسے خوشی سے قبول کرلیتا ہید نے زید کے ضبیث بہتان کا سختی سے رد بہتان کا سختی سے رد کرتے ہوئے فرمایا: سید قول اس کا غلط صرتے وباطل فتیج اور حضور سید عالم صل

الله تعال عنيه وسلّم ير

المُ السَّلَةُ الْمُ اللَّهِ اللّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل

سُبْلُونَ الله! كيسي

اِفْتِرَاءِ فَضِيح ہے۔"شرعی مسئلہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "زِ نَهار (ہر گز) مال حرام قابل قبول نہیں، نہ أے راہِ خُد امیں صَرف کرنار وا(جائز)، ندأس پر ثواب ہے بلکہ نراوبال ہے۔' امام الل سنت رحمة الله تعالى عليه في كنى آيات و احاديث ك ساتھ اس بہتان کارؤ بلیغ کیا، گھاس کے بودے والی مثال کی قباحت واصح كرنے كے بعد امام الل سنت رصة الله تعال عليه فرماتے ہیں:"شھیک مثال یوں ہے کہ جشن سلطانی میں کوئی اُخْمَق بِ باک نذرِ شاہی کو پیشاب کا قارُورَہ (اوس) لے جائے پھر دیکھے کہ مقبول ہوتاہے یا اُس مَرُوَك (وَلِيل آدی) کے منہ پر مارا جاتاہے۔ "(نآوی رضویہ،21/108،105)

4 انبیائے کرام علیهم السّلام

کی شان شجر ممنوعد کے واقعے سے متعلق ارشادِر بانی ې: ﴿ وَعَضَى ادَّمُ مَرَبَّهُ فَغُوٰى ٥ ﴾ (پ١٥، ط:121) ترجية كنزالايهان: اور

آدم سے اپنے رب کے عکم میں اخزش واقع ہوئی توجو مطلب جاہاتھااس کی راہ نہ یائی۔

امام اللي سنت رصة الله تعالى عليه فرمات بين:

" غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیّدُنا آدم علیه الصّلوة وَالسُّلام كَى طرف نافرماني و كناه كى نسبت (كرنا) حرام ہے۔ ائمہ وین نے اس کی تصریح فرمائی بلکہ ایک جماعتِ علائے

کرام نے اِسے کفر بتایا، مولی کو شایان (یغیزیا) ہے کہاہیے محبوب بندول کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے، دوسرا (کوئی) کے تو اُس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھیٹی جائے، بلہ السَّفُلُ الْدُعْلِ (الله كي شان سب سے بلند!) بلا تشبيه يول خيال

کرو کہ زیدنے اپنے بیٹے عُمُرُو کو اُس کی کسی لغزش یا بھول پر لمُتَعَنِّهُ (بوشار) كرنے، ادب دينے، حزم وعزم واحتياطِ أثمَّ

(ہوشاری، پختگی اور بہت کامل احتیاط) سِکھانے کیلئے مثلاً بیہورہ! نالا كَتْ!احْمَق!وغير ہاالفاظے تعبير كيا، باپ كواس كا اختيار تھا اب كيا عُمْرُو كا بينا تَكِر يا (عمروكا) غلام خالد إنهيس الفاظ كو سَنَد (دلیل) بناکر اپنے باپ اور آ قاعمر وکو بیہ الفاظ کہہ سکتاہے؟ حاشًا (ہر گزنہیں)! اگر کم کا (تو) سخت گستاخ ومر دود ناسزا (نالائق) ومستحقُّ عذاب وتعزير وسزا ہو گا، جب يہاں پيه حالت ہے تو الله عَزْوَجَلُ كى ريس كرك انبيا حديهم الصَّدَةُ وَالسَّلام کی شان میں ایسے لفظ کا بکنے والا کیو نکر سخت شدید ومدید عذاب جهنم وغضب الهي كالمستحلّ نه مو گا؟ وَالْعِيّاذُ باللهِ تَعَالَى۔"(قاونُ رسُويه 1/1119)

5 شانِ محبوبی اعلیٰ حضرت رسة

الله تعال عليه فرمات بين: "قرآن عظيم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کونام لے کر پکار تاہے مگر جہاں مُحَمَّدُ رُسُولُ الله سل الله تعالى عليه وسلمت مخطاب

أس مَرُوَك (وليل آوى) كے مند يرمارا فرمایا ہے حضور کے اوصافِ جلیلہ و القاب حميدہ ہی سے ياد كيا ہے۔" امام الل سنت رصة الله تعال عليه في قر أن ياك كي متعدد آیات ذِکر کیں جن میں رحمتِ عالَم صفّالله تعال عليه داله دسله كو اوصاف جليله والقاب حميره س ياد كيا

كياب، كي آك چل كرامام اللي سنت رصة الله تعلى عليه فرمات بیں: " فَقیر کہتا ہے عَقَرُ اللهُ تَعَالَى لَهُ (الله پاک اس کی مغفرت فرمائ) خصوصًا ﴿ يَا يُهَاالُهُ زُمِّلُ ﴾ (ترجمة كنزالايمان: ا جُمر مث مارئ والع) و ﴿ إِنَّا يُّهَا النَّهُ لَّ ثِيرٌ فَ ﴾ (ترجمة كنوالايمان: اے بالا پوش اوڑھنے والے) تو وہ بیارے خطاب ہیں جن کا مز ہ اہلِ محبت جانتے ہیں۔ إن آيتوں كے نزول كے وقت سيّدِ عالم مسَّالله تعالى عديه وسلم بالا يوش (لحاف) اورُ تھے، جُھر مث مارے ليشے تھے،

﴿ فَيَثَانِ لِمَا ٱلْمُ مُثَنَّ صَغَرَالِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

حرام مال سے نذر کرنے والے کی مثال

دیتے ہوئے فرمایا: شیک مثال یوں ہے

کہ جشنِ سلطانی میں کوئی آخمن بے باک

نذرِ شای کو پیشاب کا قارُورَه (بوس)

لے جائے پھر دیکھے کہ مقبول ہو تاہے یا

جاتاہ۔

اسی وَضْع وحالت سے حضور کو یاد فرماکر ندا کی گئی، بلا تشبیہ جس طرح سچا چاہنے والا اپنے پیارے محبوب کو پکارے: اوبا کلی اُو پی والے!او دھانی دوپٹے والے! ط

اودامن اٹھاکے جانے والے۔"

(فآوي رضويه 30/154/155)

وال ہواجو شریعت کو چھ نہیں سجھتااور کہتا ہے کہ طریقت سوال ہواجو شریعت کو چھ نہیں سجھتااور کہتا ہے کہ طریقت بہت بڑا دریا ہے، شریعت ایک قطرہ ہے، شریعت راستہ ہے جبکہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں ہمیں راستے کی کیا عاجت! وغیرہ وغیرہ درالہ تحریر فرمایا جس میں بہت می اعادیث مبار کہ سے اور رسالہ تحریر فرمایا جس میں بہت می اعادیث مبار کہ سے اور عراک خواہش پر چالیس (40) اولیائے کرام کے اسی اقوال سے عَرُ وکارة فرمایا اور واضح فرمایا کہ شریعت کے بغیر ہر راستہ ہم کی طرف جاتا ہے، جاہل صوفی شیطان کا کھلونا ہے۔ امام اہلِ سنت رحمة الله تعالى مليه کی گرال قدر شخیق کا حقیق المام اہلِ سنت رحمة الله تعالى مليه کی گرال قدر شخیق کا حقیق المام اہلِ سنت رحمة الله تعالى مليه کی گرال قدر شخیق کا حقیق مطالعہ سے بی عاصل ہوگا۔ اس رسالے میں سے مام اہلِ سنت رحمة الله تعالى ملیہ میں ہیں: "شریعت منج فی بیان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیس پیش ہیں: "شریعت منج فی میان کر دہ چند مثالیں پیش ہیں: "شریعت کے میان کر دہ چند مثالیت کی میان کر دہ چند مثالیا کے میان کر دہ چند مثالی پیش ہیں: "شریعت کے میان کر دہ چند مثالی کی دانے کی دو میانہ کی دو میانہ کر دہ چند مثالی کی دو کیند مثالی کی دو کی دو کیند مثالی کی دو کر دو کیند مثالی کی دو کر دو کیند مثالی کی دو کیند مثالی کی دو کر دو کید دو کر دو کیند مثالی کی دو کر دو کیند دو کر دو کیند دو کر دو

(ئرچشہ) ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا۔ بلکہ شریعت اس مثال ہے بھی مُتعالی (بلند وبالا) ہے۔" کھیتوں کو سیر اب کرنے کیلئے دریا



(1) بيدرسال تخريج والسيل دوكر مكتية المدين عينام "شريعت وطريقت"

اینے سر چشمے کا محتاج نہیں ہو تا لیکن طریقت وہ دریا ہے جے ہر قدم پر اپنے سر چشمہ شریعت کی حاجت رہتی ہے۔ یہ فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "نہیں نہیں! منبع (سرچشہ شریعت) ہے اس کا تعلق ٹوٹے ہی یہ دریا (طریقت) فوراً فنا ہوجائے گا، لوند تو لوند مُم (گیلے پَنَ) کا بھی نام نظرند آئے گا۔ "ہوجائے گا، لوند تو لوند مُم (گیلے پَنَ) کا بھی نام نظرند آئے گا۔ "ایک اور زیند پڑھے ہیں، فرماتے ہیں: "نہیں نہیں! میں نے فلطی کی، کاش اتناہی ہو تا کہ دریائو کھ گیا، پانی معدوم ہوا، باغ موسی کی کاش اتناہی ہو تا کہ دریائو کھ گیا، پانی معدوم ہوا، باغ شیطی، بلکہ یہاں سے اس مبارک منبع (سرچشہ شریعت) سے تعلق خبیں، بلکہ یہاں سے اس مبارک منبع (سرچشہ شریعت) سے تعلق جم نہیں، بلکہ یہاں سے اس مبارک منبع (سرچشہ شریعت) سے تعلق موجواتا ہے جس کے شعلوں سے کہیں پناہ نہیں۔ "یہاں بھی بات ختم نہیں ہوگئی بلکہ امام اہل سنت رصة الله تعلا علیہ نے مزید وضاحت فرمائی ہے اور مثال کو کامل طور پر سمجھایا ہے، اصحاب وضاحت فرمائی ہے اور مثال کو کامل طور پر سمجھایا ہے، اصحاب دوق رسالۂ مبارکہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (قادی رضویہ 1525)

7 درخت اور پیل یکی رسالۂ مبار کہ ہے، حضرت سیّدنا قطب ابراہیم وَسُوتِی رصة الله تعالى علیه فرماتے ہیں:
"شریعت ورخت ہے اور حقیقت پیل ہے۔" اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے امام اہل سنّت رصة الله تعالى علیه فرماتے ہیں: " درخت و ثمر (پیل) کی نسبت بھی وہی بتارہی ہے کہ درخت قائم ہے تو اَصُل موجود ہے، مگر جو اَصُل کائ بیٹھاوہ فرائح وم ومر دود ہے۔ پھر اس کی مثال کی بھی وہی حالت ہے درخت کٹ جائے تو آئندہ پھل کی مثال کی بھی وہی حالت ہے درخت کٹ جائے تو آئندہ پھل کی امید نہ رہی مگر جو پھل جو ہم منبع و بُحرُ (سرچشہ ودریا کی مثال) میں بیان کر آئے ہیں، بوجاتے ہیں اور فناہوتے ہی پھر اس نہیں بلکہ انسان کا دھمن آئیو جاتے ہیں اور فناہوتے ہی پھر اس نہیں بلکہ انسان کا دھمن ابلیس نعین غلظ اور گوبڑ کے پھل جادو سے بنا کر اِس کے منہ ابلیس نعین غلظ اور گوبڑ کے پھل جادو سے بنا کر اِس کے منہ ابلیس نعین غلظ اور گوبڑ کے کھل جادو سے بنا کر اِس کے منہ ابلیس نعین غلظ اور گوبڑ کے کھل جادو سے بنا کر اِس کے منہ ابلیس نعین غلظ اور گوبڑ کے کھل جادو سے بنا کر اِس کے منہ بیں دیتا ہے اور یہ اینی حالت سے انھیں شمرِ حقیقت جان کر اس کے منہ بیں دیتا ہے اور یہ اینی حالت سے انھیں شمرِ حقیقت جان کر اس کے منہ بیں دیتا ہے اور یہ اینی حالت سے انھیں شمرِ حقیقت جان کر اس کے منہ بند بند

المُ فَيْثَانِ لِنَا إِمَّانِ مِنَّ مُنْ صَعْرِ البَطْعَرِ }

ہوگئی (موت آئی) اس وقت تُھلے گا کہ منہ میں کیا بھرا تھا وَالْعیاذُ بِاللّٰہ تعالیٰ" (فادیٰ رضویہ 551/21)

8 پان اور اس کی تیل شریعت و حقیقت کی مزید و صاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ان ور ختوں میں قریب تر مثال پان اور اس کی بیل کی ہے (کہ پان) خوش ہو (اچھی مبک والا)، خوش رنگ (اچھی مبک والا)، خوش رنگ (اچھی رنگت والا)، خوش فالقته، مُفَرِّسِ فرحت بخش)، مُقَوِّک دل ور ماغ (ول ور ماغ کو تقویت دینے والا)، مُصَفِّی خون (خون صاف کرنے والا) مُظیِّبِ گُلِّت (منہ خوشبودار کرنے والا) وجیہ مُرخ رُوئی باعثِ زینت (ہے) اور پھر مجیب خاصہ بیہ کہ بیل مُوسے تواس کے پان جہاں جہاں ہوں مغا(فوراً) مُوسے جائیں گے بید ایک اونی مثال شریعت و حقیقت یا اس جابل (عمرو) کے طور پر شریعت و طریقت کی ہے۔ "(فاوئ رضویہ 121/2)

9 چراغ شريعت الله اكبراع

طبع يُرجوش ہے رُكتانہيں خامہ تيرا اعلى حضرت لعام الل سنّت رحية لله تعلاعليه شريعت و طريقت كى وضاحت أيك اور مثل سے فرماتے ہيں:" لِلْكُوالْمُثَلِّ الْأَعْلَى (اورالله کی شان سب ہے بلند) شریعتِ مُطبَّسر ہ ایک ر تانی نُور کا فانُوس ہے کہ دینی عالم میں اس کے سواکوئی روشنی نہیں، اس کی روشنی بڑھتے بڑھتے صبح اور پھر آفناب اور پھر اس ہے بھی غیر نتئناہی (لامحدود) درجوں زیادہ تک ترقی کرتی (بڑھتی رہتی) ہے جس سے حقائقِ اشیاء کا انکشاف ہو تا ( یعنی حقیقیں واضح ہوتی ہیں) اور نورِ حق بھی فرما تاہے۔" یہ نُور جیسے جیسے صبح اور دن کی طرح روشن ہو تا جاتا ہے اہلیس آگر دھوکا دیتا ہے وسو سے ڈالتا ہے کہ "طریقت کی صبح ہوگئی، حقیقت کا سورج نکل آیا اب تو جُراغ شریعت بجها دے۔ " (1)...اگر آدمی ان وسوسول میں نہ آئے اور اہلیس کو بول وُھٹکارے کہ "اے و حمن خُدا! جسے تُو دن اور سورج کہد رہا ہے یہ ای چراغ شریعت کی توروشنی ہے،اہے ہی جمجھادوں گاتوروشنی کہاں ہے آئے گی؟" تو ابلیس تعین ناکام ونامراد لوٹنا ہے اور بندہ نُورِ

شریعت کی روشنی میں حق تعالیٰ تک پہنٹی جاتا ہے۔(2)...اور اگر بندہ اہلیس کے فریب میں آگیا اور بولا کہ"ہاں! دن تو ہو گیا، اب مجھے خراغ کی کیا حاجت ہے!" یہ کہتے ہوئے شریعت کے خِراغ کو بجھادیا، جیسے ہی فائوس بمجھا فوراً کھپ اند هیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ شحجھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد امام الل سنت رحة الله تعالى عليد فرمات إين: "بديس وه (اوك) كد طریقت بلکہ حقیقت تک پہنچ کر اپنے آپ کو شریعت سے مُسْتَغَنِی (بے پروا) سمجھے اور اہلیس کے فریب میں آگر اس الٰہی فانوس کو بنجها بیٹے۔" الہی فانوس بجھنے کا ان جاہلوں کو پہتہ ہی نہیں چاتا کیونکہ شیطان تعین ایک طرف الہی فانوس گل کرا تا ہے تو دوسری طرف فوراً اپنی سازشی بیٹی جَلا کر ہاتھ میں دے دیتا ہے، جامل اور بناوئی صوفی اے نُور سمجھتے ہیں حالانکہ وہ آگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام اہل سنت رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہیں: "آنکھ بند ہوتے (یعنی مرتے ہی) ہی حال کھل جائے گا کہ طابا کہ بافحت رعشق در شب دیجور (اند عیری دات میں سسے عشق بازی کی۔)"(قادی رضویہ 21/527)

10 بنیاد اور دیوار شریعت وطریقت کی بی بات چل ربی ہے، امام اہل سنت رحمة الله تعلا علیه نے ایک اور مثال سے مسئلے کو بہت واضح کر دیا، فرماتے ہیں: "اے عزیز! شریعت مسئلے کو بہت واضح کر دیا، فرماتے ہیں: "اے عزیز! شریعت مارت ہے اور اس کا اعتقاد بُنیاد اور عمل چُنائی، پھر اعمالِ ظاہر (ظاہری نیک اعمال) وہ دیوار ہیں کہ اس بُنیاد پر بو امیں چُنے اور جب تعمیر اوپر بڑھ کر آسان تک پینچی وہ طریقت ہے۔ دیوار جنتی اونچی ہوگی نیو (بنیاد) کی زیادہ مختاج ہوگی اور ہے۔ دیوار جنتی اونچی ہوگی نیو (بنیاد) کی زیادہ مختاج ہوگی اور کی جب کر آسان تک پینچی وہ طریقت نہ صرف نیو کی بلکہ اعلیٰ حصہ اُسفل کا (یعنی ہر اوپری صعہ نچلے ہے نہ صرف نیو کی بلکہ اعلیٰ حصہ اُسفل کا (یعنی ہر اوپری صعہ نچلے ہے اگر دیوار نیچے سے خالی کر دی جائے (آق) اوپر سے بھی گر پڑے گی، اُخمین وہ (ہے) جس پر شیطان نے اُوپر سے بھی گر پڑے گی، اُخمین وہ (ہے) جس پر شیطان نے افر بندی کرکے اُس کی چُنائی آسانوں تک دِ کھائی اور (اُس اُوپر سے کے دائرے سے اور غین کے دائرے سے اور غین کی کیا جاجت ہے۔ (چنانچہ اور غین کے دائرے سے اور غین کی کیا جاجت ہے۔ (چنانچہ اور غین کی کیا جاجت ہے۔ (چنانچہ اور چنانچہ اور چنانچہ سے۔ (چنانچہ سے۔ (چنانیہ سے۔ (چنانچہ سے۔ (چنانچہ سے۔ (چنانیہ سے۔ (چنانچہ سے۔ (چنانچہ سے۔ (چنانیہ سے۔ (چنانیہ سے۔ (چنانچہ سے۔

اَحْمَٰقُ نِي نِيْوِ (بنياد) سے ديوار جدا كرلى اور منتيجه وہ ہوا جو قرآنِ مجيد نے فرمايا كه ﴿ فَالْهَامَ بِهِ فِي ثَامِ بَعِيمُنَّمَ اُ ﴾ (پ11 التوبة: 109) اس كى عمارت اے لے كر جنم مِن وْسے پِرْى۔"

(نآوي رشويه، 21/528)

ال براور شائ علائ شریعت اگر اال معرفت کے میں معاملے کو نہ سمجھ سکیں تو یہ معذور ہیں، اِن علاکی غلطی میں کو یہ معذور ہیں، اِن علاکی غلطی میں کیو نکہ ان کی رَسائی بہیں تک تھی، لیکن مَعرفت وولایت کا دعویٰ کرنے والے اگر علائے شریعت پر اعتراض کریں تو یقینا اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، مُعرفت کا دائرہ تو شریعت کے دائرے سے اونچا ہے، اگر یہ لوگ اوپری دائرے تک کینچے تو نچلے دائرے سے بے خبر نہ ہوتے، اہلِ مَعرفت اگر علائے شریعت پر اعتراض کریں گے تو اوندھے منہ گریں علائے شریعت پر اعتراض کریں گے تو اوندھے منہ گریں گے۔ امام اہل سنت دخت اللہ فال درخت قائم رہے (گا)۔ مگر بلند اگر شاخ تر ایشیں (تو) آصل درخت قائم رہے (گا)۔ مگر بلند شاخ تک چینچنے والے (پُخل) بَرُدُ کا ٹیس تو ان کی ہڈی پہلی کی شاخ تک چینچنے والے (پُخل) بَرُدُ کا ٹیس تو ان کی ہڈی پہلی کی شاخ تک چینچنے والے (پُخل) بَرُدُ کا ٹیس تو ان کی ہڈی پہلی کی خبر نہیں۔ " (قادی رضویہ، 548/21)

12 بے و قوف کی دوستی د شمنی ہے کمتواتر حدیثوں

ے ثابت ہے کہ طاغون مسلمان کے لئے شہادت ورحمت ہے اور جو طاعون میں مرے وہ شہید ہے، طاعون الله پاک کی طرف ہے آنے والی آزمائش ہے، اس سے بھاگنا گناہ ہے۔ امام المل سنت رحمة الله تعلا علیه فرماتے ہیں: "اگر طاعون سے بھاگئے میں بھلائی اور مشہر نے میں بُرائی ہوتی تو رسول الله صفّ الله تعلا صفّ الله وسلم کہ (آپ) اپنی اُمّت پرمال باپ سے زیادہ میم بان ہیں کیوں مشہر نے کی تر غیب دیتے؟ اور بھاگئے ریادہ میم بان ہیں کیوں مشہر نے کی تر غیب دیتے؟ اور بھاگئے اکبر رضالله تعلامت کہ (جو) تمام اُمّت میں سب سے بڑھ کر ایک اگر دخواہ اُمّت ہیں سب سے بڑھ کر عبد دیان ہیں (دہ) کیوں اس (طاعون) سے نہ بھاگئے کا خیر خواہ اُمّت ہیں سب سے بڑھ کر عبد دیان لیتے؟ معلوم ہوا کہ طاعون سے بھاگئے کی تر غیب دینے والے ہی حقیقاً اُمّت کے بدخواہ (برا چاہے والے) اور دینے والے ہی حقیقاً اُمّت کے بدخواہ (برا چاہے والے) اور

التی مَت (غلطرائ) سمجھانے والے ہیں وَالعیادُ بُالله تعالیٰ عصد کوئی بدعقل ہے تمیز کج فَم (التی سمجھ والی) عورت پڑھنے کی محنت استاذکی شدّت (حتی) و کھے کر اپنے بیچ کو مکتب (لیمن مرت) ہے بھاگ آنے کی ترغیب دے وہ اپنے خیالِ باطل میں اِسے محبق ہے حالا نکہ صَرِیح ( کھلی) وَ فَمنی ہے عَلی وَ مَن ہے عَلی وَ مَن ہے عَلی وَ مَن ہو قَدِی کہ اس (بوقی ہے خردال و شمنی ست (ب و توفوں کی دو سی در حقیقت و منی ہوتی ہے اور حقیق ہے اور مہر بان باپ کی تاکید و شہرید (زور دینا و سیجہ ہیں آجائے اور مہر بان باپ کی تاکید و شہرید (زور دینا ور سیجہ ہیں آجائے اور مہر بان باپ کی تاکید و شہرید (زور دینا ور سیجہ ہیں آجائے اور مہر بان باپ کی تاکید و شہرید (زور دینا ہوتا ہے بھی بر تر ہے (کیونکہ) مکتب میں پڑھنے کی محنت سبجی پر ہوتی ہے اور جبال طاعون پر ہوتی ہو وہاں سب یا اکثر کا مبتلا ہونا کچھ ضر ور نہیں بلکہ بیا فینہ تقالی (الله کے عم ہے) محفوظ ہی رہے والوں کا شار زائد ہوتا تھالی (الله کے عم ہے) محفوظ ہی رہے والوں کا شار زائد ہوتا تھالی (الله کے عم ہے) محفوظ ہی رہے والوں کا شار زائد ہوتا تھالی (الله کے عم ہے) محفوظ ہی رہے والوں کا شار زائد ہوتا تھالی (الله کے عم ہے) محفوظ ہی رہے والوں کا شار زائد ہوتا ہے۔ (ناوی رضویہ کے میں ہوتا

ان کی موت ساتھ ہی تھی تھی ملی ایک سوال متعلق امام اہل سنت رحمة الله تعلا علیه کی بارگاہ میں ایک سوال پیش ہوا، سوال میں یہ بھی تھا کہ طاعون کی وَبا میں کثرت ہے لوگ مرتے ہیں اور بیار پڑتے ہیں تو یہ اعتراض ہو تاہے کہ کیا استے لوگ مرتے ہیں اور بیار پڑتے ہیں تو یہ اعتراض ہو تاہے کہ کیا استے لوگوں کی موت ایک ساتھ ہی لکھی تھی؟ امام اہل سنت رحمة الله تعلی علیه نے آیات وحدیث کے ساتھ مُدلَّل جواب ارشاد فرمایا، مثال سے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں: "پیڑے ارشاد فرمایا، مثال سے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں: "پیڑے ایک آند ھی آتی ہے کہ ہز اروں پھل ایک ساتھ جھڑ پڑتے ہیںاان کاساتھ ہوناہی لکھاتھا۔ " (فاوئار شویہ 199/24)

14 جھوٹ اور غیبت کی بدید "جھوٹ اور غیبت معنوی خباست (یعنی باطنی گندگیاں) ہیں وَ لہٰذا (اور جبی) جھوٹے کے منہ سے ایسی بدیو نگلی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اُس وقت اُس کے پاس سے دُور بَٹ جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وار د ہوا ہے اور اس طرح ایک بدیو کی نِسْبَت (یعنی بارے میں وار د ہوا ہے اور اس طرح ایک بدیو کی نِسْبَت (یعنی بارے



یہ اللہ تعالی علیہ نے درجہ بدرجہ تفصیلی روّ فرمایا، پھر فرماتے ہیں:
"اپنے نہ پانے کو (چیز کا وجود ہی) نہ ہونے کی دلیل سمجھنا اور
عَمْر عَلَم (پیۃ نہ ہونے) کو عِلْم بِالْعدم (موجود نہ ہونے کا علم)
کھٹیر الینا کیسی سخت سَفائیت (ب و قونی) ہے۔ خاص نظیر اس
نے کی بیہ ہے کہ کوئی شخص ایک چیز اپنی کو شھری کی چار دیواری
دا میں ڈھونڈ کر بیٹے رہے اور کہہ دے: ہم تلاش کر چکے! تمام
د جہاں میں کہیں نِشان نہیں۔ کیا اس بات پر عُقلا (عقل مند

یں) دسول الله صل الله تعالى عبده سلّم نے خبر دى ہے كہ يہ اُن كے منه كى سَرُانْدُ (يعنى بدئو) ہے جو مسلمانوں كى غيبت كرتے ہیں۔ اور جمیں جو جھوٹ یاغیبت كى بدئو محسوس نہیں ہوتى اُس كى وجہ يہ ہے كہ ہم اُس سے مالوف (یعنی اس کے عادی) ہوتى اُس كى وجہ يہ ہے كہ ہم اُس سے مالوف (یعنی اس کے عادی) ہوگئے، ہمارى ناكیس اُس سے بحرى ہوئى ہیں جیسے چہڑا پہانے والوں كے محلّه میں جو رہتاہے اُسے اس كى بد بُوسے ایذا (تكلیف) نہیں ہوتى دوسرا (كوئى) آئے تو اُس سے ناك نہ ركھى جائے۔ مسلمان اِس نفیس فائد سے (یعنی عمدہ نہیے) كو رکھيں اور اپنے رب سے ڈریں، جھوٹ اور غیبت یادر کھیں اور اپنے رب سے ڈریں، جھوٹ اور غیبت بیند ہوگا؟ باطن كى ناك تُحلے تو معلوم ہو كہ پہند ہوگا؟ باطن كى ناك تُحلے تو معلوم ہو كہ پہند ہوگا؟ باطن كى ناك تُحلے تو معلوم ہو كہ پہند ہوگا؟ باطن كى ناك تُحلے تو معلوم ہو كہ اسے نہیں پاخانے سے بدیر شرائد

(فآوي رضويه 1/969-970)

### 15 شیشه تجرا ہوا گلاب

جوبات کافروں، بر تذہبوں یا فاسقوں فاجروں کا خاص شِعار ہو آسے شرعی فاجروں کا خاص شِعار ہو آسے شرعی حاجت کے بغیر اپنانا ناجائز و گناہ ہے آگر چہ وہ بہت معمولی چیز ہو۔ امام اہل سنت رسة الله تعالى عليه به شرعی مسئلہ واضح کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں: "اس کی نظیر (عرق) گلاب اور بیشاب ہیں۔ شیشہ بھر اہوا (عرق) گلاب اور اس میں ایک قطرہ بیشاب ہے تو (بھی) وہ ناپاک و خراب ہے نہ کہ پورا شیشہ بیشاب ہو جھی نجس و خراب ہو (گا)۔ "یو نہی کا فروں کے بیشاب ہو جھی نجس و خراب ہو (گا)۔ "یو نہی کا فروں کے بیشاب ہو جھی نجس و خراب ہو (گا)۔ "یو نہی کا فروں کے بیشان اینا گئے تو بھی گناہ ہے اور صرف ایک خاص شِعار اینا گئے تو بھی گناہ ہے اور صرف ایک خاص شِعار اینا یاتو بھی گناہ ہے اور صرف ایک خاص شِعار اینا یاتو بھی گناہ ہے اور صرف ایک خاص شِعار اینا یاتو بھی گناہ ہے اور صرف ایک خاص شِعار اینا یاتو بھی گناہ ہے اور صرف ایک خاص شِعار

مناہ پر کتابوں میں اگر کسی مسئلہ پر کتابوں میں صدیث نہ مل سکے تو بے باک سے میہ نہ کہا جائے کہ ایسی کوئی صدیث موجود ہی نہیں ہے، ایسی بے باک کا امام اہل سنت دست

ابنی کم علمی نده انے والوں کے بارے میں فرمایا:

اپنے نہ پانے کو (چیز کا دجو دہی) نہ ہونے کی دلیل سمجھنا اور عَدَم عِلم (پیدنہ ہونے) کو عِلم بِالْعدم (موجو دنہ ہونے کا علم) کھیر الیمنا کیسی سخت سَفا بَت (بِدوقین) ہے۔ خاص نظیر اس کی بیہ ہے کہ کوئی شخص ایک چیز لپنی کو ٹھری کی چار دیواری میں ڈھونڈ کر بیٹے رہے اور کہہ دے: ہم تلاش کو ٹھری کی چار دیواری میں ڈھونڈ کر بیٹے رہے اور کہہ دے: ہم تلاش کر چکے! تمام جہال میں کہیں نِشان نہیں۔ کیا اس بات پر عُقلا (عقل مند کر چکے! تمام جہال میں کہیں نِشان نہیں۔ کیا اس بات پر عُقلا (عقل مند لوگ) اسے مجنون نہ جانیں گے؟! وَلَا نُحَوِّلُ وَلَا تُحَوِّلُ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلَمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلِمِ اللّٰهِ الْعَلَمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اوگ) اسے مجنون نہ جانیں گے؟! وَلاَحَوْلَ وَلَاقُوَةَ إِلَّا بِاللهِ اللهِ المُعَلِينِ الْعَظِيمِ۔ " (فادی منویہ،22/302)

الم الله الله الله سنت رصة الله تعالى على جربات جمال والى الم الله سنت رصة الله تعالى عليه فرمات إلى: "ميلي كيڑے كه بد صورت پر سخت بد نما ( ایمنی بُرے لگتے ) مول كى خسين (خوبصورت) كو پہنے دیجئے، دیکھئے كتنی بہار دیتے ہیں۔ "

خسین (خوبصورت) كو پہنے دیجئے، دیکھئے كتنی بہار دیتے ہیں۔ "



18 ألمى رائے آكندہ كوئى سُنَّت چھوٹ جانے كے ڈر ہے ابھى كوئى عظيم سُنَّت چھوڑ دیناعقل مندى نہيں۔ امام الل سنّت رحة الله تعالى عليه فرماتے ہيں: "فَوتِ سُنِّتِ آكندہ كے خوفِ سُنِّتِ فرماتے ہيں: "فَوتِ سُنِّتِ آكندہ كے خوفِ سُنِّيقِ ن (يقينى ڈر) ہے فى الحال اپنے ہاتھوں سُنِّتِ جليله (عظيم سُنّت) جھوڑ دینے كى نظير يہى ہوسكتی ہے كہ كوئى شخص مرگ فردا (آكندہ كل مرجانے) كے اندیشہ ہے آج (بی) خود رُشِی كرلے۔ " (ناوی رضویہ 82/7)

19 سور کی تاپائی خنزیر وہ واحد جانور ہے جو کسی طرح بھی پاک نہیں ہو سکتا، اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے۔ امام اللی سنت رصة الله تعالى عدید ایک مسئلے کے جواب میں خزیر کی ناپائی واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "خزیر کے بالوں کا بُرش خبس (ناپاک) ہے اور اس کا استعال حرام، اُس سے وانت مانجنا ایساہے جیسے یا خانے ہے۔ " (ناوی رضویہ، 21/21)

بو نَفُل خير ات مقبول نهيں۔ امام الل سنّت رحمة الله تعلامليه فرمات بيل نهيں۔ امام الل سنّت رحمة الله تعلامليه فرمات بين: "اے عزيز! فرض خاص سلطانی (شاہی) قرض ہمان ور نَفُل گويا تحفه و نذرانه۔ قرض نه ديجئ اور بالائی بيكار تحف بيجئ (ايا) ؤه قابل قبول ہوں گے؟ خصوصا اس شہنشاه غين كی بارگاه میں جو تمام جہان و جہانياں (جہاں والوں) سے نياز!" (فاوي رضويہ 178/10)

امام الل سنّت رحمة الله تعالى عليه الى مسئله كو ايك اور مثال سے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں: "بول مسئله كو ايك اور مثال سے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں: "بول يقين نه آئے تو (آدى) وُ نيا كے مجھوٹے حاكموں ہى كو آزمالے، كوئى زمين دار مال گزارى (زمين كاسركارى مقرر كرده نيكس) تو بند كر لے اور تحفے ميں وُاليال (كھلوں كى تُوكرياں) بھيجا كرے، ديكھو تو سركارى مُجرم مُشہر تا ہے يا اس كى وُاليال چھ بَنهُود ديكھو تو سركارى مُجرم مُشہر تا ہے يا اس كى وُاليال پچھ بَنهُود رُنفى) كا پھل لاتى ہيں۔ " (فادى ضويہ 10/18/1)

22 چینی بنانے والے کا مطالبہ زکوۃ کا فرض نفکی خیر ات سے زیادہ اُہم ہے، ای مسئلہ کو مزید واضح کرنے کے

لئے امام اہل سنّت رحة الله تعالى عديد ايك اور مثال ارشاد فرماتے ہيں: "فرا آدى اہنے ہى گريبان ہيں منه ڈالے، فرض كيجئة آساميول (كاشت كاروں) ہے كى گھند سارى (چينى بنانے والے) كا رَس بندها ہوا (يعنى مقرش) ہے جب دينے كا وقت آئے ؤہ (كاشت كار) رَس تو ہر گزنه ديں گر تحفے ہيں آم خربوزے بھيجيں، كيا يه (چينى بنانے والا) محض ان آساميول كاشت كاروں) ہے راضى ہو گايا آتے ہوئے اس كى ناذ ہَندًى كاروائي نہ كرنے) پر جو آزار (تكليف) انہيں پہنچا سكتا ہے ان (ادائي ن نہوزے كے برلے اس ہے باز آئے گا؟ (يقينا نہيں۔) سبحان الله اجب ايك كھند سارى كے مطالبہ كا يہ حال ہے تو مبلك الهدون (شبنشاہ حقیق) آخكم الحاكيين (سبحال ہے تو مبلك الهدون (شبنشاہ حقیق) آخكم الحاكيين (سبحال ہے تو مبلك الهدون (شبنشاہ حقیق) آخكم الحاكيين (سبحاكوں۔

( ناوي رضويه ١٥٠ / 178 ( 179 )

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! امام عشق و تحبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الدِّحدٰن کا کلام ایس بے مثال مثالوں سے بھر پور ہے۔ اس مضمون میں چند مثالوں کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے تمام مثالوں کا إحاظ نہیں کیا گیا۔ "مثال نگاری" آپ کے تمام مثالوں کا إحاظ نہیں کیا گیا۔ "مثال نگاری" آپ کے کُشِب ورَسائل کا صرف ایک پہلو ہے، سیر سِ رضا کے اور بہت سے گوشے ہیں جو اپنی ذات میں ایک نئی خوشبو لئے ہوئے ہیں، اور بہت سے موتی ہیں جنہیں تحریر کی لای میں نہیں پرویا گیا، شخن رضا کے اور بہت تابناک رُخ ہیں جن میں ایک ایم بین ہیں جنہیں ہے۔ اس ایک ایم بین جن میں ایک ایم بین ہیں جن ایک ایم بین ہیں جنہیں ہیں جنہیں ہیں جنہیں ہیں جنہیں ہیں جنہیں ہیں جنہیں جن

وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس ست دیکھتے وہ علاقہ رضا کا ہے طوہ ہے نور ہے کہ سرایا رضا کا ہے السویر شئیت ہے کہ چرد رضا کا ہے وادی رضا کی، کوہ ہمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی، کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس ست دیکھتے وہ علاقہ رضا کا ہے دیار آرتی ہے زمین پر جو سر اشے دیتار آرتی ہے زمین پر جو سر اشے کتا بلند آن گھریرا رضا کا ہے

# مفتى ابوالحن فضيل رضا العطاريٌّ

آپ دھة الله تعالى عليه كے فراوى كى عظمت كے بارے ميں صدر الشريعه، بدر الطريقة مفتى امجد على اعظمى دھة الله تعلل عليه فرماتے ہيں: اگر كسى صاحب كو دلائل كاشوق موتو فرماتے ہيں: اگر كسى صاحب كو دلائل كاشوق موتو فرماتے ہيں: اگر كسى صاحب كو دلائل كاشوق ميں سال ميں ہوتو فرماتے ہيں ہوتو فرماتے ہيں۔

کہ اس میں ہر مسئلہ کی الیں محقیق کی گئی ہے جس کی نظیر آج دنیا میں موجود خبیں اور اس میں ہزار ہا ایسے مسائل ملیں گے جن سے علماء ملیں گے جن سے علماء گان بھی آشانہیں۔

(بهارشریعت،

حد: 1،2/ 280)

صدر الأفاضِل،
علامه سيّد محمد نعيم الديّن
مراد آبادي رحة الله تعالى عليه كي
نگاه مين آپ كي تحقيقات كي قدرو
كنني زياده على كه آپ كے ايك

منزلت کنی زیادہ تھی کہ آپ کے ایک شاندار تحقیقی فتوی پر تصدیق کرتے ہوئے اپنے تأثرات کا اظہار پھے یوں فرماتے ہیں: فی الواقع حضرت مجدِد صاحب دامت ہوگاتھ کی ذات والا صفات حضرت حی کی ایک شان رحمت ہے اور بے شار برکات کا مجموعہ، کننے اندھوں کی آکھیں کھول دیں اور ہزار ہا نابیناؤں کو بینا بنادیا، الله تعالی الیے فاضلِ جلیل کو بدت ہائے دراز تک بایں فیض رسانی سلامت رکھے، آمین بِحُنْ مَتِ الْمُرْسَلِیْنِ صلوۃ الله تعالی عبد وسلامه، بیشک اس مسللہ کے ایضال میں تحقیق کے خزانے وسلامه، بیشک اس مسللہ کے ایضال میں تحقیق کے خزانے کی ملطی کو خوب آشکار کرکے کھول دیئے ہیں اور نادان مفتی کی غلطی کو خوب آشکار کرکے سمجھادیا ہے، الله تعالی اپنے بندوں کوسیدھی راہ چلائے۔ آمین!

# فقهی مهارت کے الحے اخمول خزانہ

انصاف کی بات تو یہ ہے کہ امام الل سنّت، امام احمد رضافان سبہ دسہ السفان کا فقاوی رضویہ، شامی پر آپ کا حاشیہ جدہ السفندار اور دیگر علوم و فنون سے متعلق کتب امام تمام کی تمام ہی سینے سے لگانے، سر پر اٹھانے اور سنہری حروف سے لکھے جانے کے لا کُل بیں۔ ان میس دین کی تفہیم و تشری اور مسائل کی تحقیق و تنفیح کا وہ بہتا دریا ہے جس سے رہتی د نیاتک علم کے بیاسے سیراب ہوتے رہیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنے عقائد و اعمال کو ہر قسم کی گر اہی اور خرابی سے بچاتے رہیں گئے۔ امام احمد رضا خان عدید دستہ الوصل کی بلندر تبہ تحقیقات سے بیانی مہارت پیدا کرنے کا محفوظ و محاط بنیادی راستہ ہے۔ اولا تین جلیل القدر علمائے رہانیین جو خود بنیادی راستہ ہے۔ اولا تین جلیل القدر علمائے رہانیین جو خود مقدراؤں کے مُقْتَدا کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے تأثرات ملاحظہ تیجئے پھر ایک اہم فتویٰ بطورِ مثال نقل کیا جائے گا۔ ملاحظہ تیجئے پھر ایک اہم فتویٰ بطورِ مثال نقل کیا جائے گا۔ ملاحظہ تیجئے پھر ایک اہم فتویٰ بطورِ مثال نقل کیا جائے گا۔



وفيضان للا إلى عند مدالسفات المالية

ﷺ وار الاقتاء اللي سنّت عالى مدنى مركز فيضان مديد وباب المديدة كرايتي

(150)

أی کومعلوم ہوسکتاہے جس کواعلیٰ درجہ کی تفاسیر پر پوری نظر ہو اس ترجمہ مبار کہ میں محققین مفسرین کا اتباع کیا گیاہے، اور جن إشكالات اور ان كے حل كومفسرين نے صفحات ميں جاكر بمشكل بيان فرمايا باس محن ابل سنت نے اس كے ترجمه كوچند الفاظ ميں بيان كرويا۔ (توضيح البيان، ص25) فائدہ ملک المُدَرِّسين كے تأثرات سے يہ تھى معلوم ہوا کہ پختہ علم والے امام اہل سنّت کی فقاہت و امامت ہے صحیح طور پر روشاس <u>z</u>91 اور عقيدت ركھنے ير بجبور بو جاتے ہیں جب کہ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کے بعض دو جار لفظ پڑھنے والے بعض ناعاقبت انديش ديانت و خون کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمة الله تعالى عديد كے مقام كو عوام كى نگاه ميں گرانے اور ان کی عقیدت سے زو گر دانی کا سبق دیتے ہیں اور آپ کے فناویٰ کی اہمیت گھٹانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جہاں اپنے ہم خیال ایک دولوگ پاتے ہیں فوراتو ہین و تنقیص کے مکروہ ویڈ موم کام میں مشغول ہو جاتے ہیں،ایسوں کی علمی ناپختگی پر ملک المدرسین نے مہر تصدیق خبت فرمادی ہے، جب عام عالم كا مرتبہ عوام كے حق ميں باپ سے زيادہ ہو تاہے توجو اہل علم حضرات کے لئے باپ کی حیثیت رکھتا ہو،

جلیل القدر امام اور صدی کا مجد د ہو اس کی عظمت واہمیت

ملك المدرسين استاذ العلما والمحققين عطامحمه چشتی گولژوي رصة الله تعال عليه الي اك انثرويو مين فرمات بين: بظاهر سركار بريلى، اعلى حضرت، عظيم البركت رصة الله تعالى عليه = اگرچه شرف تلكن نهيل مل ك تاہم میرے اکثر اساتذہ محدثِ بريلوى رصة الله تعال عليه كا ذکر خیر محبت کے طور پر كماكرتے تھے اور خود جب مجھے کتابیں

مركع چوزاه ان ترا تعایف لا مر تان اردو ترجمه تران پاک الایمان کے خوال کالی اللہ کالی کے جو الای اللہ کالی کے اللہ کالی کا اللہ کالی کے اللہ کالی کے اللہ کالی کے الل میں میں میں میں کالی کی اللہ کا کہ کا تبد آئی کو اللہ کا معلوم بو سکاے جس کو اعلی درجہ کی نقا سے بر پیر پوری نظر ہو

مطالعه مين وسعت پيدا کی، آپ کا جیسے جیسے علم پختہ ہو تا جائے گا، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے جائے آپ ان سے عقیدت رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

يڑھنے كاشعور آيا

تو اعلی حضرت

رحمة الله تعال

عليه کی

كتابول

کوئی عنوان ایسائبیں جس پر امام اہلِ سنت کے قلم نے کوئی پہلوتشنہ چھوڑا ہو، اس لئے میں اپنے اساتذہ کی طرح بی سركارِ اعلى حضرت رحمة الله تعال عليه كو بطورِ نجنَّت بيش كرتا مول. ( أكر عطا في حيات التاذ العلماء، ص 429)

مزید توضیع البیان لخزائن العوفان کے مقدمہ میں ملك المدرسين دحة الله تعال عليه فرمات بين: اعلى حضرت بریلوی فذی بناه نے تقریبا ایک برارے لگ بھگ تصانیف إرُقام فرمانين اور جس مستله ير قلم الخاياات ألَّمُ نَشْهَا کرکے چھوڑا،ان تمام تصانیف کا سرتاج اردور جمہ قران پاک (كنزالا يمان) ہے جس كى نظير نہيں ہے اور اس ترجمہ كامر تبه

فَيضُّالِ الْمُ إِلَّى سُدِّتُ صَعْرِ السَطْعَ

گھٹانا، عوام کے دلول کو اس سے دور رکھنا یا ان کی محبت و عقیدت سے خالی کرنے کی کوشش میں گے رہنا کس قدر ناپاک فعل ہوگا اس کا اندازہ خود ہی لگالیجئے کسی مسئلہ میں علمی اور سنجیدہ اختلاف کسی ماہر سنی فقیہ کو ہو تو اپنی جگہ گرعلمی و فکری اعتبار سے جن کی حیثیت امام کے سامنے بونوں جیسی ہے ان کا بلاوجہ انچل انچل کر امام کے مقابل آنا حدسے شجاوز کرنا ہے، انہیں ایسانہیں کرنا چاہئے، اکابرین کی آرا اور عمل کی روشنی میں فقیر کی بھی بہی رائے ہے جو مسلکی ورد و کردھن کی وجہ سے ہو کہ کے گوش گزار کردی ہے۔

رایک اصول کی تنقیح و تشریخ اور اس پر مبنی امام الل سنت کا عمد ه تحقیقی فتوی معدد استان ام الله منافع می تناف تا الله منافع می میدال میدای چه

سوال: امام اہل سنت رصة الله تعلاملیه ہے سوال ہوا کہ جو چیز زمین کی جنس ہے نہ ہوان پر تیم جائز ہونے کے لئے اُن پر کتنا غبار ہونا چاہئے ؟ کیا یہ کافی ہے کہ ان پر سے ہاتھ اٹھے تو غبار لے کرنہ اٹھے بلکہ ان چیزوں پر صرف اتنا غبار رہا ہو کہ ہوا میں بچھ دکھائی دیتا ہو، یا بیہ ضروری ہے کہ ہاتھ میں غبار چیک جائے ؟ مخضراً

پہر بہ بہ ہوں ہے ہوائیہ ہوائیہ ترجیح و تھیجے ہیں انہوں جو ائیہ ترجیح و تھیجے ہیں انہوں نے فقص طحاوی کی شرح میں فرمایا کہ ''الیمی چیز پر غبار کا ہونا اور اس پر ہاتھ پھیرنے ہے غبار کا اثر ظاہر ہونا'' اس ہے تیم جائز ہونے کے لئے ضروری ہے۔

نِ الدُّرِ المُخْتَارِ تَبْعالِمالِي الْبَحْ الرَّائِقِ وَقَيْدَهُ الْإِسْبِيْجَالِي الْبَحْ الرَّائِقِ وَقَيْدَهُ الْإِسْبِيْجَالِي بِأَنْ يَسْتَبِنْ لَمْ يَسْتَبِيْ وَمِنْ لَمْ وَمُوافِقَةٍ وَمُؤْفِقٍ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ہیہ مسئلہ اگرچہ عام متون اور اکثر شروح میں بغیر قید کے مطلقاً ذکر ہوا ہے (یوں کہ معد نیات وغیر ہ پر غبار و تراب ہوتو تیم مطلقاً ذکر ہوا ہے (یوں کہ معد نیات وغیر ہ پر غبار و تراب ہوتو تیم جائز ہے) لیکن ایک ایسی زائد قید جو کوئی معتند امام افادہ فرمائیں اے قبول کرنا ضروری ہے جب تک کہ اس کے خلاف دیگر ائمہ کے کلمات میں تصر تے اور اس پر ترجے نہ ہو خاص طور سے

جب احتیاط کا مقام ہو تو امام مُغتَمَد کی بتائی ہوئی ایسی قید کا قبول کرنا اور ضروری ہے موئی کے ناکہ کے برابر پیشاب کے چھنٹے پڑ جانے کے مسئلہ میں علمائے اس کی تصریح کی ہے جے اطمینان قلب نہ ہو جاشیہ شامی کا مطالعہ کرے۔

ایک افتحال اور اس کا جواب ایسی قید قبول کر لینے پر بیہ نہیں کہا جاسکتا کہ شروح کو متون پر تقدّم حاصل ہے اور متون کے اطلاق کو چھوڑ کر شروح کی تقلید کو لیاجائے تو یہ تقدیم متون کے منافی ہوگا اس لئے کہ منافات کی بات تو اس وقت ہوگی جب دونوں میں تضاد ہو۔ یہاں تضاد نہیں بلکہ بیان مراد ہے۔

ای لئے علماءنے فرمایا ہے کہ مخصیص وفع ہے رفع نہیں ( یعنی بعض افراد سے متعلق تھم خاص کر دینے کا مطلب میہ ہے کہ جو اس میں داخل نہ ہے ان کوالگ کر دیا ہے مطلب نہیں کہ جن کے لئے علم ثابت تفاان سے علم اشادیا) اور اس سلسله میں تو علماء کی صراحت موجود ہے۔ جیسا کہ شرح کُبَاب، دَڈُاللَّحْتَار اور دوسری کتابوں میں مذکورے کہ یہ مشائخ مذہب کا منصب ہے کہ وہ قیدوں کو بیان کریں(کوئی بات بظاہر مطلق نظر آرہی ہے حالانکہ وہ کسی قیدے مقیدے توالی قیدوں کی توضیح مشائخ مذہب ہی کاکام ہے) اس لئے یہ تقیید، متون کی مخالفت نہیں،وضاحت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ علامہ محقق زین بن نُجینم مِعرَى رصة الله تعال عليه في اس قيد كو قبول كرتے موئ بحر الرائق میں جوخہ وغیرہ کا حکم اس سے استخراج کیا ہے کیونکہ ان چیزوں میں یہ شرط مم بی یائی جاتی ہے۔صاحب در مختار کے استاد علامه خیر الدین رملی تھی تھم کی بنیاد اس تفصیل پررکھتے ہیں۔ بَحُهُ الرَّائِق، نَهُرُ الْفَائِق ك مصنفين اور الرَّقِّق علائى صاحب در مختار جیسے محققین کرام نے اس قید کو مستحسن و پندیدہ قرار دیا اور سبھی نے اسے یاد رکھنے کی تاکید کی اور محشِّيانِ أغلام نے اسے بر قرار رکھا۔ (ت)

ان ساری تائیدات کے پیش نظریہ قید زیور قبول سے آراستہ و پیراستہ ہے، جیسا کہ ان حضرات کے کلمات کی

(00)

المُ فَيِثَانِ لِنَا إِلَا مُؤْثُثُ صَغِرِ البَطْفِي الْمُ

مر اجعت اور ان کی عبار توں کے مطالعہ سے ظاہر ہے اور حق کا علم اس کے پاس ہے جو علوم عطا فرمانے والا ہے اور ہر رازِ نہاں کو جاننے والا ہے۔

اما الم معتد قید لگائی تو قبول کی جائے گی ہر کسی کی خبیل بشر طیکہ انہیں کی مثل دیگر فقہاء ہے اس کے برخلاف خبیل بشر طیکہ انہیں کی مثل دیگر فقہاء ہے اس کے برخلاف علم کی صراحت نہ ہو، یااس کے خلاف کی تصریح تو ہو مگر اس امام کی قید پر اسے ترجیح نہ ہوبالخصوص جب کہ اس قید پر عمل کرنے میں احقیاط ہو۔ یہ با تیس خاص رسم افقاء کے ضابطے کی وضاحت میں بیان ہوئیں مزید یہ کہ (2) نصوص کی شخصیص و تقیید میں فرق تقیید میں اور فقہاء کر ام کی عبارات کی شخصیص و تقیید میں فرق ہے دونوں کو ایک طرح کا سمجھنا فلط فہمی ہے۔ (3) متون کے اطلاقات کے مقابلے میں معتمد شار حین کی تقییدات کو اسکا۔ معتمد شار حین کی تقییدات کو جاسکتا۔ معتمد شارح کی قید کا اعتبار کرنا دیگر ضروری بیان کر دہ خشن کی سورت میں ضروری ہو تا ہے، اس لئے کہ شرائط کے شخش کی صورت میں ضروری ہو تا ہے، اس لئے کہ شرائط کے شخش کی صورت میں ضروری ہو تا ہے، اس لئے کہ شرائط کے شخش کی صورت میں ضروری ہو تا ہے، اس لئے کہ شخش سے یہ بات معلوم ہے کہ علمائے کرام قید والے مقام شخش سے یہ بات معلوم ہے کہ علمائے کرام قید والے مقام شخش سے یہ بات معلوم ہے کہ علمائے کرام قید والے مقام شخش سے یہ بات معلوم ہے کہ علمائے کرام قید والے مقام شخش سے یہ بات معلوم ہے کہ علمائے کرام قید والے مقام شخش سے یہ بات معلوم ہے کہ علمائے کرام قید والے مقام شخش سے یہ بات معلوم ہے کہ علمائے کرام قید والے مقام

میں قید کی بجائے اطلاق سے کام لیتے ہیں یاد رہے کہ علامہ شامی حدید رحیۃ اللہ الوال کے رسالے (تَنْبِینهُ الْوُلاةَ وَالْحُكَّامِ عَلَىٰ اَحْكَامِ شَاتِم خَدِرالْاَنَام) میں بھی یہی بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے ہاں جہال کہیں قید کا اعتبار کرنا درست نہ ہو تو اطلاق بی پر مدار رہے گا۔

امید ہے کہ اس ایک فتویٰ کی جھلک سے امام اہل سنت رصة الله تعال عليه كے مطالعہ كى وسعت اور قكر كى گهرائى و گیرائی اور امورِ شرعیه میں کمالِ احتیاط کا مفہوم اچھی طرح واصح ہوجائے گا، مزید فتاوی رضوبہ کے مطالعہ کی برکت سے بہت سول کا بھلا ہواہے اور بھلا ہو تارہے گا کہ اس نازک و و قیق فن فیفه میں اس کی حیثیت بلاشبه ماہر معلم کی س ہے اور اس میں رسم اِفتاء جو غیر مجتهد مفتی کے فتاویٰ کامیزان ومعیار ہے اس کی الجھنوں کا حل اور قابلِ قدر تشریحات بھی ہیں جو بذات خود فتاویٰ رضویہ کے معتمد و معتبر ہونے کی بنیادی وجہ ہیں۔ یہ چند سطور إجمالاً بطورِ تعارف قلمبند کی ہیں اگر تفصیل و تشر تے ہے کیا جائے توبلاشہ اس موضوع پر ایک صحیم کتاب تیار ہو سکتی ہے بہت سے ازباب إفتاء اور معتند علاءنے امام ابل سنت رحدة المصليدكي فقتبي مهارت كے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے علمی کمالات اور شخصی اوصافِ حمیدہ اور طہارت و تفوے پر متعل کتابیں اور رسائل تصانیف کئے ہیں شرح وبسطت لكهى موئى ان كتابول كاضرور مطالعه كرناجائ الله تعالی امام الل سنّت احمد رضا خان عدید دحدة الرحل کے فیضان کو جاری و ساری رکھے اور ارشادات رضا کو عوام و خواص کے لئے مشعل ہدایت بنائے۔

امِينن بِجَالِو النَّبِيِّ الْأَمِين صلَّ الله تعالى عليه و اله وسلَّم

المُ فَيِثَانِ لِنَا اللِّي مُثَنَّتُ مِعْدِ البِطْعَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(10-1)



شیخ طریقت،امیر آئل سنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محر الیاس عظار قادری رضوی دامنه برگانهٔ انعایه نه و عقیق مجلس البتدینکهٔ العلیبیه کے قیام کا بنیادی مقصد امام آئل سنّت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان عیه بنیادی مقصد امام آئل سنّت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان عیه رسة الخوان کی تصانیف کو جدید اُسلوب میں شائع کرنا بھی بیان فرمایا ہے۔ اِس کے اِبتدا سے بی اُلْتیدینکهٔ الْمِعْلَیمه میں ایک شعبه درسة اور اسلام کیا ہے۔ اِس کے ایک حضرت عدد درسة دن استان حضرت کی گئی گئی میں ایک شعبه ایک شعبه ایک حضرت کا می کیا ہے۔ اِس کے اعلی حضرت عدد درسة دن الله معزت کی گئی گئی میں سے ایک جَدال المُنتقاد المعرف کی کئی گئی ہے۔

بی کتاب پانچ جلدوں پر مشمل تھی، اوّلاً الْمَجْمَعُ الْإِسْلَامِي (مبدك يور، بند) في إسكى پهلى دو جلدين (كتاب الطهارة تاكتاب الطلاق)

شائع کی تھیں جبکہ بقیہ جلدیں صرف مخطوط (Manuscript) کی شکل میں تھیں۔ ضرورت تھی کہ اِس عظیم علمی سرمائے کو جدید انداز میں منظر عام پر لا یاجائے۔ آلٹھنٹ پٹیو علی اختسانیہ یہ سعادت آلٹیویٹنگ الیعلیمیت کے حصے میں آئی اور دعوتِ اسلامی کے اِشاعتی اوارے مکتبہ اللہ دینہ نے اِسے جدید انداز میں مع تخریج و تحقیق اور مفید اضافات وحواش 7 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ پہلی جلد کی اِبتدا میں اعلی حضرت علیہ دھة دن العین کا رسالہ اَجْلَی الْاِعْلَام بِالَّیْ الْمُعْلَام بِالَّیْ الْمُعْلَام بِالَیْ الْمُعْلَام بِاللَّم اللَّم بِاللَّم اللَّم بُعِی شامل کیا گیا ہے۔

اعلی حضرت عدید ترب الدوت نے رکا انگاختار کی جس عبارت پر
کلام فرمایا تھا مخطوط بیس اس کے چند لفظ بطور قولگ ند کور سخے،
شخر تن کے ساتھ ساتھ سیاق وسباق سے اتن عبارت درج کردی گئی
ہے تاکہ قاری فاوی شامی کی طرف مر اجعت کئے بغیر ہی مکمل
مسئلہ سمجھ سکے۔ فاوی شامی کی طرف مر اجعت کئے بغیر ہی مکمل
مسئلہ سمجھ سکے۔ فاوی رضویہ شریف بیس جہاں جہاں اعلیٰ حضرت
عبد دحد دب الدون نے تنڈوئی الاکٹی اس کی شرح در دم مختار یااس پر
حاشیہ رکا المہنتار کی عبارت پر کلام فرمایا تھا اسے بھی مکمل چھان
بین کے بعد جنگ المہنتار بیس شامل کردیا گیا ہے۔ اردو اور فارس
عبارت کی تغزیب کی گئی ہے یعنی عربی زبان بیس اس کا ترجمہ کیا گیا
ہے۔ تاہم اصل کتاب اور فقاوی رضویہ شریف کے اقتباسات بیس
فرق کو بھی محوظ رکھا گیا ہے۔ ترجمه گالاعلام اور ترجمه گالکتب یعنی جس
فرق کو بھی محوظ رکھا گیا ہے۔ ترجمه گالاعلام اور ترجمه گالکتب یعنی جس
فرق کو بھی محوظ رکھا گیا ہے۔ ترجمه گالاعلام اور ترجمه گالکتب یعنی جس
مخصیت یا کتاب کا تذکرہ جگا المُنتاد بیس کیا گیا ہے ، ان کے بارے
بیس مختمر معلومات حاشے ہیں درج کر دی گئی ہیں۔

ہر جلد کے آخر میں اس جلد میں مذکور قرانی آیات، احادیث، شخصیات کے آسا، گئت، شہر وں، موضوعات اور مطالب کی الگ الگ 9 فہرستیں درج کی گئی ہیں، ساتویں جلد کے اختتام پر المصادر المحطوطة اور المصادر المعطوعة کے عنوان سے فہرس المصادر ہجی موجود ہے جواہل علم، محققین اور طلبہ کے لئے بہت کار آمد ہے نیز تقریباً 64 مخطوطات کی فہرست الگ سے درج ہے، جس سے یہ بیز تقریباً 64 مخطوطات کی فہرست الگ سے درج ہے، جس سے یہ کھی معلوم ہوتا ہے کہ اعلی حضرت علیہ دھ دیا ہوت نے مزید کون کھی معلوم ہوتا ہے کہ اعلی حضرت علیہ دھ دیا ہوت نے مزید کون ہی فقہی کئٹ پر گرانفقدر حواثی تحریر فرمائے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہئے کہ اس کتاب کو علمائے آبالِ سنت ہر اسلامی بھائی کو چاہئے کہ اس کتاب کو علمائے آبالِ سنت اور سنی جامعات تک پہنچاہے۔

(فَيْثَانِ لِنَا إِلَى مُثَلِّثُ صِغِيدِ البَطْغَيُ

التاوتغسس في الامامة باب المديد كراري

(154)



کی سینگڑوں تصانیف موجو دہیں، آپ کی تصانیفِ مبارَ کہ میں آپ کی علمی وَجاہت، فقہی مہارت اور شخفیقی بصیرت کے جلوے و کھائی دیتے ہیں، بالخصوص 30 صحیم جلدوں، تقریباً بائيس ہزار (22000) صفحات، حجہ ہزار آٹھ سوسینالیس (6847) مُوالات کے جوابات اور دو سوچھ (206) رسائل پر مشتمل آپ رحمة الله تعال عليه ك فناؤى كالمجموعه "فناؤى رضويه" تو بحر فقہ میں غوطہ لگانے والوں کے لئے آئسیجن کا کام دیتاہے. اعلیٰ حضرت رسة الله تعالى عليه نے كنز الايمان ميں قران یاک کے مطالب و معانی کو اُردو زبان میں منتقل کرنے کے لئے اُن الفاظ و مُحاوَرات کا خصُوصیَّت کے ساتھ اِستعال کیا جو آپ کے دُور میں رائج تھے کیونکہ تَرجَمے کامقصد مُر ادِمُتَکَلِّم (یعن کلام کرنے والے کی مُر او) کو واضح کرنا ہو تاہے نہ کہ محض ا یک زُبان کے جُملے کو دوسری زبان میں بدل دینا، کنزالا بمان اس حسن معنوی ہے بخوبی آراستہ ہے۔ اینے تو ایک طرف رہے غیر ول نے بھی سخت مُخالَفت کے باوجو د اِعتِر اف کیاہے کہ اوّل تا آخِر کنزالا یمان میں ایک بھی لفظ خلافِ شریعت نہیں بلکہ اس بات کا خاص خیال رکھا گیاہے کہ جب آیت می<del>ں</del> الله ربُّ العزِّت كا ذِكرِياك آيا تو ترجَمه كرتے وفت أس كي عظمت وکبریائی پیش نظر رہی،اور جب انبیاء کر ام علیهۂ انسّلام کائذ کرہ ہواتو مقام رسالت کے شایان شان الفاظ لکھے گئے۔

قران مجید و فرقان حمید کے تراجم کا سلسلہ فارسی زبان سے شروع ہوا جو تادم تحریر اُردو،انگش، فرانسیی، بنگلہ، سندھی، گجراتی، پشتو اور پنجابی سمیت 100 سے زائد زبانوں تک پیل چکا ہے۔ گئی زبانیں تو الی ہیں کہ ان میں ایک سے زائد تراجم موجود ہیں، صرف اُردوزبان میں اب تک متعدّد تراجم منظرِ عام پر آچکے ہیں اور اِن تراجم میں جو فضل و کمال چود ھویں صدی ہجری کے مجدّد، اعلی حضرت، امام اہل سنت، پرواند شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عدہ دصة الراحان نہیں۔ ترجمہ قران "کنزالا یمان نہیں جتنا سمجھا جا تا ہے کیونکہ ترجمہ نہیں۔ ترجمہ کرنا تو اور کو وائل ہوتا ہے، پھر "کتاب الله" کا ترجمہ کرنا تو اور بھی مشکل ہے۔ "ترجمہ قران" کو مُعتبر قرار وسین کے نے مُحوماً اِن اُمور کو پیش نظر رکھاجا تا ہے کیونکہ ترجمہ فرار ایس کا گویا وجود ثانی ہوتا ہے، پھر "کتاب الله" کا دیتے کے لئے مُحوماً اِن اُمور کو پیش نظر رکھاجا تا ہے کیونکہ تر قرار دیتے کے لئے مُحوماً اِن اُمور کو پیش نظر رکھاجا تا ہے:

(1) مُتَرَبِم کی وَجابِتِ عِلَمی (2) اندازِ بَیان کی شستگی (3) حَقِّ ترجمانی کی اوائیگی (4) شریعت کی پاسداری، الْحَنْدُدُلله کنزالایمان میں به سب خوبیاں بدرجهٔ اُتُم موجود بیل ۔ صاحبِ کنزالایمان اعلیٰ حضرت مولاناشاہ امام احمد رضا خان علیہ دھة المؤخذ عقائد، کلام، تفسیر، حدیث، اُصولِ حدیث، فیلا ، اُسولِ فیلا، تَصَوُّف ، سُلُوک، اُدب، اُفت، تاریخ، مُناظرہ، تکسیر، توقیت اور بَیئت جیسے کم وبیش 55 علوم پر عُبُور مُنظرہ، تکسیر، توقیت اور بَیئت جیسے کم وبیش 55 علوم پر عُبُور مُنظرہ، تکسیر، توقیت اور بَیئت جیسے کم وبیش 55 علوم پر عُبُور مُنظرہ، تکسیر، توقیت اور بَیئت جیسے کم وبیش 55 علوم پر عُبُور مُنظرہ، تکسیر، توقیت اور بَیئت جیسے کم وبیش 55 علوم پر عُبُور

الله تعالى عليه اس كو لكصة رہتے ليكن بيه ترجَم اس طرح ير نہيں تفاكه آب رحة الله تعال عليه يهلي كثب تفسير و لُغَت كو مُلاحظ فرماتے بعدہ (اس کے بعد) آیت کے معنی کو سوچتے پھر ترجمہ بيان كرت بلكه آب رحة الله تعال عليه قرأن مجيد كافي البديه بُرجَسته (بغیرسوہے) ترجمہ زبانی طور پر اس طرح بولتے جاتے جیسے کوئی پختہ یادواشت کا حافظ اپنی قوّتِ حافظہ پر بغیر زور ڈالے قران شریف روانی سے پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت صدرُ الشَّريعه اور ويكر عُلَائة حاضِرين رحبهم الله تعالى اعلیٰ حضرت رحبة الله تعال علیه کے ترجے کا کتب تفاسیر ہے تقابل کرتے توبیہ دیکھ کر جیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت رحبة الله تعال عديه كابير برجسته في البّدينه ترجمه تفاسير مُعتسره ك بالکل مطابق ہے۔ اَلْغَرَض ای قلیل وقت میں یہ ترجمہ کا کام جوتا رہا۔بحثدانلەتعالىصدرُ الشريعہ رحمة الله تعالى عليه كى مَساعَیُ جیلہ ہے خاطر خواہ کامیا بی ہوئی اور ایک سال ہے بھی کم مدت میں" ترجَمرُ کنزالا یمان " مکمل ہو گیا، یوں مسلمانوں کی کثیر تعداد مُجِدِّ دِاعظم، امامِ اہلِ سنّت رحبة الله تعلل عدیہ لکھے ہوئے قران یاک کے سیحے ترجے " کنزالا یمان" ہے مُستقید ہو کر آپ رحمة الله تعال علیه (یعنی صدرالشریعه) کی آج بھی ممنون ہے۔(تذکرہ صدرالشریعہ ہم17) آج کی دُنیا آج فررائع ابلاغ اتنے تیزر فآر ہو چکے ہیں کہ ساری دنیا گویاا یک گھرانے کی مثل ہو گئی ہے،اِس کے کسی بھی گوشے میں کوئی واقعہ ہو، یوری دنیا کے لوگ اُسی وفت اُس سے آگاہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک گھر کے دو کمروں کا معاملہ ہو۔ صبح کے وقت پیدا ہونے والا فتنہ شام تک مل کر ایساجوان ہو چکا ہو تاہے کہ اُس سے مقابلہ دُشوار ہوجاتا ہے۔ایسے ناگفتہ یہ حالات میں جبکہ إسلام كالباده اوژه كر اسلام دهمن عناصر مسلمانول كوعكم دين سکھانے کے نام پر ایمان کی دولت کو لوٹنے اور کر دار کی عظمت کو داغدار کرنے کی مذموم کو ششوں میں مصروف ہیں، نیز قران فہمی کے نام پر مسلمانوں کو قرانی تعلیمات ہے

ترجَمِهُ كنزالا يمان كب اوركيب لكها كما؟ وعوتِ اسلامي ك اشاعتی ادارے مکتبة المدینہ کے مطبوعہ 52صفحات پر مشتمل رسالے "تذكرهٔ صدرُ الشريعه" صفحه 17 يرشيخ طريقت، أمير ابل سنّت، بإني وعوتِ اسلامي حضرت علّامه مولانا ابوبلال مخته إلياس عظآر قاوري رضوى ضِائى دَامَتْ بَرَةَاتُهُمُ الْعَالِيَه لَيْحِه يول لکھتے ہيں: منجح اور أغلاط سے مُبَرَّاه أحاديثِ نَبويةِ وأقوالِ أئمنہ کے مطابق ایک ترجمہ قران کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمة الله تعالى عليه کے مريد و خليفه صدرُ الشَّريعه، بدرالطُّريقه حضرت مولانا مفتى محمه امجد على أعظمی علیه رحبة الله القوی نے غالباً 1330ھ میں ترجَمهُ قرأن یاک کے لئے اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالى عليه كى بار گاہ عظمت میں درخواست پیش کی توارشاد فرمایا:"بیہ تو بَهُت ضروری ہے مگر چھینے کی کیا صورت ہو گی؟ اِس کی طباعت کا کون اہتمام كرے گا؟ باؤضو كاپيوں كو لكھنا، باؤضو كاپيوں اور حُرُوفوں كى تصحیح کرنااور تصحیح بھی ایسی ہو کہ إعراب، نقطے بإعلامتوں کی بھی غلطی ندرہ جائے پھریہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو بیہ ہے کہ پریس تمین ہمہ وفت باؤضورہے، بغیر وُضونه پتھر کو حچوئے اور نہ کائے، پتھر کا منے میں بھی احتیاط کی جائے اور چھنے میں جو جوڑیاں نکلی ہیں ان کو بھی بَہُت احتیاط ے رکھا جائے۔"آپ رصة الله تعال عليه نے عرض كى: اُن شآءً الله جوباتيں طَروری ہيں ان کو يوری کرنے کی کوشش کی جائے گی، بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسانہ ہو سکا تو جب ایک چیز موجود ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ کوئی محض اِس کے طبع کرنے کا انتظام کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کو شش کرے اور اگر اِس وقت بیہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑا افسوس ہو گا۔" آپ رحمة الله تعالى علیہ کی اس مُعروض کے بعد تر نجے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ترجح كاطريقه بيرتفاكه اعلى حضرت رحبة الله تعالى عليه زباني طورير آياتِ كريمه كالرجمه بولتے جاتے اور صدرُ الشّريعه رسة

ؤور سے ؤور کرتے چلے جارہے ہیں لہذاباطل کو مٹانے کے
لئے اور حق کا اُجالا پھیلانے کیلئے جدوجہد کرنے کی آج اُشدّ
ضرورت ہے۔اس لئے جس سے جو بئن پڑے اِحقاقِ حق کے
لئے کو ششیں کرے۔اُردو بولنے والے مسلمانوں کو قران
پاک سمجھ کر پڑھنے کے لئے ''کنزالا بمان'' پڑھنے کی ترغیب
وی جائے۔ آج کی وُنیادلا کل کی وُنیاہے،اس لئے کنزالا بمان
کے امتیازی اُوصاف کا چرچا کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل
ورماغ میں اِس کی اہمیت راسخ ہوجائے۔ اِس کی اہمیت کو عام
کرنے کے ساتھ ساتھ کنزالا بمان کا ترجمہ ہوچکاہے اُن کی بھی
جائے، جن زبانوں میں کنزالا بمان کا ترجمہ ہوچکاہے اُن کی بھی
جائے، جن زبانوں میں کنزالا بمان کا ترجمہ ہوچکاہے اُن کی بھی
تشہیر ہونی چاہئے۔

کنزالا یمان کو عام کرنے کے ذرائع اعلیٰ حضرت امام آحمہ رضا خان عدید دسة الدولان کے ترجَمهٔ قران کنز الا یمان کولو گول تک پہنچانے اور اُن میں مقبولِ عام بنانے کے لئے بیہ ذرائع استعال کئے جاسکتے ہیں:

دوران بیان پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ تھی بیان کریں تو دوران بیان پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ کنزالا یمان " سے پیش کریں اور بیہ وضاحت بھی کر دیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمہ رضا خان عدید دصة الرَّحان کنز الا یمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں یا کم از کم ترجمہ بولنے سے پہلے اتناضر ور کہہ دیں: "ترجمہ کنزالا یمان " ۔ اس کا فائدہ بیہ ہو گا کہ سننے والوں دیں: "ترجمہ کنزالا یمان " ۔ اس کا فائدہ بیہ ہو گا کہ سننے والوں کو اس کا تعارف ہو جائے گا۔ اگر دوران بیان مختصر الفاظ میں کنز الا یمان ھدینة کے کر پڑھنے کی ترغیب دلادی جائے تو ان شاغ الله پچھ نہ پچھ اسلامی بھائی اسے حاصل کر بی لیس گے ان شاغ الله پچھ نہ پچھ اسلامی بھائی اسے حاصل کر بی لیس گے اور یوں کنزالا یمان کو عام کرنے میں مدد ملے گی۔ الْحَدُدُلِلله شخ طریقت، امیر الل سنت خامت ہوگاٹھ انعالیت کا برسہا برس کے معمول ہے کہ اپنے بیانات میں آیاتِ قرانیہ کا ترجمہ خمونا کے دائے دی کر تے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة کنزالا یمان بی سے پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة کنزالا یمان بی سے پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة کنزالا یمان بی سے پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة کنزالا یمان بی سے پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة کنزالا یمان بی سے پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة کنزالا یمان بی سے پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة کنزالا یمان بی سے پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دھة

والے کے دل کی گہرائیوں میں اُتر جائے اور ترجے اور مُتَرَجِم (یعنی ترجُمه کرنے والے) کی اہمیت و عظمت اس پرروشن ہو جائے، آپ کے ترجمہ بیان کرنے کا انداز بار ہایہ سنا گیاہے مثلاً الله ياك ياره 25، سورةُ الشُّوري، آيت تمبر 30 مين ارشاد فرما تاب: ﴿ وَمَا آصَابَكُمُ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كُسَبَتُ أَيُهِ يُكُمُ وَ يَعْفُواعَنْ كَثِيْرِهِ ﴾ ميرے آتا اعلى حضرت، امام ابل سنت، ولي نعمت، عظيمُ البرُ كت، عظيمُ المرتبب، يروانهُ مع رسالت، مُجِدِّدٍ دین و ملّت، حامی سنّت، ماحی بدعت،عالم شریعت، پیر طريقت، امام عشق و محبّت، باعثِ خير و بُرَكت حضرتِ علّامه مولانا الحاج الحافظ القارى شاه امام أحمد رضاخان عليه رحمة الزُعلن اینے شہرۂ آفاق ترجَمهٔ قران " کنزالایمان" میں اس کا ترجَمه م کچھ بول کرتے ہیں:"اور منہیں جو مصیب پیجی وواس کے سبب سے ے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایااور بہئت کچھ تو معاف فرمادیتا ہے۔"علاوہ ازیں آپ دامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّه كے بيانات ميں کنزالا یمان ہوئیۃ حاصل کرنے کی ترغیب کچھ یوں سی گئی ہے ''آپ ترجمۂ قران کیں اور ضرور کیں مگر جب مجھی لیں صرف و صرف کنزالا بمان لیس که بیرایک عاشق رسول اور ولی کامل کا ترجمہ ہے۔" اُلْحَمْدُ لِلله وعوتِ اسلامی کے متبلغین بھی آب وَامَتُ مِرَكَاتُهُمُ الْعَالِيمَ كَ لَقَشِ قدم يرجِلت موسعُ اى طرح کنزالا بمان کاڈ نکابجانے میں سر گرم عمل ہیں۔

(2) تخریرات کتاب، رسالہ، مقالہ، کسی کتاب کا ترجمہ یا کوئی سامضمون لکھتے وقت تخریر کی جانے والی آیات کا ترجمہ کنزالا یمان سے لکھنے کا البزام کر لیا جائے تو اِس قلمی کا وِش کو پڑھنے والا ہر شخص کنزالا یمان سے مُتعارِف ہو جائے گالیکن پڑھنے والا ہر شخص کنزالا یمان سے مُتعارِف ہو جائے گالیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ ترجمے کی ابتداء میں یا اس آیت کا حوالہ دیتے وقت ترجمہ کنز الا یمان لکھ دیا جائے تا کہ پڑھنے والا آسانی سے سمجھ جائے کہ اس آیت کا ترجمہ کنزالا یمان سے الیا گیا ہے۔ اُمیر اہلِ سنت مَامَنے بِرَکاتُهُمُ النہ اِس کا معمول ہے کہ محبت صد کروڑ مرحبا! تخریر میں بھی آپ کا معمول ہے کہ محبت صد کروڑ مرحبا! تخریر میں بھی آپ کا معمول ہے کہ

آیاتِ قرانیہ کا ترجمہ التزاماً کنزالا بمان ہی ہے پیش کرتے ہیں اور اسے واضح بھی کر دیتے ہیں۔ اِسی طرح سُنی علماء پر مشمل دعوتِ اسلامی کی علمی، تحقیقی اوراشاعتی مَدَنی کاموں پر مامور مجلس "المدینة العلمیة" کی تمام کشب میں بھی آیات کا ترجمہ کنزالا بمان سے مع تصر تے نام پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کنزالا بمان سے مع تصر تے نام پیش کیا جاتا ہے۔

النورادی کوشش این ساتھ تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو قران پاک کا ترجمہ "کنزالا بمان" پڑھنے کی توفیب دی جائے،اس طرح "کنز الا بمان" کا تعارف انتہائی مؤثر انداز میں ہو گا۔

4} مماجدومز ارات بین رکھنا ممکنہ صورت میں مساجِد و مز ارات کے اندر کنز الایمان ہوناچاہئے، اس طرح نمازی اور زائر اسلامی بھائی بھی کنز الایمان پڑھنے کی سعادت پاتے رہیں

خود نیا کورا بطے کی لڑی میں پرود یا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنا

نے دنیا کورا بطے کی لڑی میں پرود یا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنا

پیٹام انتہائی کم وقت میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے

ہیں۔ کنزالا بمان کی تشہیر کے لئے انٹر نیٹ کا استعال بھی بہت مفید ہے، الْکھنڈ وللہ اعلی حضرت رحبہ الله تعالى علیه کے فیض مفید ہے، الْکھنڈ ولله اعلی حضرت رحبہ الله تعالى علیه کے فیض سے اس مُعَا ملے میں بھی دعوتِ اسلامی نے الحقی پیش رفت کی ہے، ونیا بھر میں "فیض رضا" اور "فیضانِ کنزالا یمان" کی دھومیں مچانے کے مقدس جنب نظر دعوتِ اسلامی فی سید نظر دعوتِ اسلامی مفتی سید نظر بھی اور خلیفہ اعلی حضرت، صدرالا فاصل علامہ مفتی سید شریف اور خلیفہ اعلی حضرت، صدرالا فاصل علامہ مفتی سید محد نشہ الهادی کا تفسیری شریف اور خلیفہ اعلی حضرت، صدرالا فاصل علامہ مفتی سید حاشیہ "خزائن العرفان" پیش کیا ہے جس میں سرچنگ کی حاشیہ "خزائن العرفان" پیش کیا ہے جس میں سرچنگ کی صحوتِ اسلامی کی " مجال آئی ٹی" کی طرف سے علاوہ دعوتِ اسلامی کی " مجال آئی ٹی" کی طرف سے موبائل ایبلی کیشن بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دعوتِ اسلامی کی " منام سے موبائل ایبلی کیشن بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دعوتِ اسلامی کی " مام سے موبائل ایبلی کیشن بھی موجود ہے۔

(6) گفتہ جب بھی کسی اسلامی بھائی کو تحفہ دینے گی ترکیب ہوتواس میں دیگر تھا نف کے علاوہ کنز الایمان بھی تحفہ میں پیش کیا جائے، اِس طرح آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ کمندرج ہونے کے ساتھ ساتھ کنز الایمان کا تعارف بھی ہوجائے گا۔

7} جیز ہمارے ہاں عموماً جہیز میں قرآن پاک بھی ویاجاتا ہے، اگر ترجے والا قرآن کریم کنزالا بمان دیا جائے تواس کی بڑ کتیں سسر ال والوں کو بھی ملیں گی۔

[8}اسکولز و کالجز اور جامعات میں عام کرنا بااثر شخصیات کو چاہئے کہ اسکولز و کالجز اور جامعات (یونیورسٹیز) کی لائبر پریوں میں گنزالا بمان رکھوانے کی ترکیب کریں۔اسکولزو کالجز اور جامعات (یونیورسٹیز) میں تدریس کے فرائض سر انجام دینے والے اساتذہ و پروفیسر حضرات اگر دوران تدریس کنزالا یمان کے تخاسِن بیان کر کے اِسے پڑھنے کی ترغیب دلائیں تو جہاں طلبہ قران پاک کی صحیح ترجمانی پائیں گے وہیں یہ سلسلہ کنز الا بمان کی تشہیر میں بھی بہئت معاون ہو گا۔ اسکولز و کالجز میں وعوتِ اسلامی کا تَدَنّی کا م کرنے والی تحبکس"شعبہ تعلیم"ہے جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ اور اساتذہ کو دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں سے متعارف کراتی ہے جس میں مدرّسةُ المدینہ بالغان کا اِنعِقاد بھی ہے جس کے ذریعے قران پاک سیح قراءت کے ساتھ سکھایا جاتاہے نیز موقع کی مُناسبت سے کالج ویونیورسٹیز کے پر کسپل، پروفیسر، لیکچرار، د فتری عمله اور طلبه کو کنز الایمان کا تعارُف بھی کروایا جاتااور تحفةً بھی پیش کیا جاتاہے۔ تادم تحریر یاکستان اور بیرون یا کستان دعوت اسلامی کے تحت درس نظامی(عالم کورس) کیلئے 602 جامِعاتُ المدينه قائمُ بين جن مين تقريباً باون ہزار آٹھ سوتینتالیس(52843) طَلَبه وطالبات درس نظامی کر رہے ہیں۔ جامعات المدينه ميں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ترجمهٔ کنزالا یمان پڑھنے کی تھی ترغیب دی جاتی ہے۔

<mark>(9) فنادی</mark> مسلمانوں کی ایک تعداد دین مسائل میں

شرعی رہنمائی کے لئے داڑالا فقاء سے رُجوع کرتی ہے، اگر ہمائی کے لئے داڑالا فقاء سے رُجوع کرتی ہے، اگر ہمارے مفتیانِ کرام اِن فقاؤی میں قرانی آیات کو پیش کرتے ہوئے انہیں ترجمۂ کنزالا بمان سے مرّین کردیں تو اس سے بھی کنزالا بمان کے عام ہونے کو ترو تکے ملے گی۔ اُلْحَدُدُلِلٰه دعوتِ اسلامی کے تحت پاکستان کے کئی شہروں میں دارالا فقاء ہنام "دارالا فقاء اہل سنّت" قائم ہیں جن میں جاری ہونے ہنام "دارالا فقاء اہل سنّت" قائم ہیں جن میں جاری ہونے والے فقادی میں عموما قرانی آیات کے تحت ترجمۂ کنزالا بمان

(11) فی وی جینل کے ذریعے الْحَدُدُیلُه دعوتِ اسلامی کے مَدَنی چینل کے دریعے الْحَدُدُیلُه دعوتِ اسلامی کے مَدَنی چینل کے سلسلول (پروگرامز) میں شامل ہونے والے مبلغین قرانی آیات کا ترجمہ عموماً کنزالا یمان سے پیش

(13,12) ماہٹا ہے و جرائد مختلف سنّی جامِعات و اداروں کی طرف سے ماہٹا ہے و جرائد شائع کئے جاتے ہیں، جن کے مضامین میں قرانی آیات بھی شامل ہوتی ہیں، اگر ان آیات کا ترجمہ "گنزالا بمان" ہے شامل کیا جائے تو کیا بات ہے! اُلْحَدُدُ لِلٰهِ دعوتِ اسلامی کے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کے مضامین میں ترجمہ کنزالا بمان کا التزام کیا جاتا ہے۔

[14] اجتماعات اور كتب ميلول ميں بستے لگانے كے ذريعے

اُلُحَهُدُ وَلِلهِ إِلَى وقت دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے پاکستان سمیت دنیا کے کثیر ممالک میں سینکڑوں مکاتب و بستے موجود ہیں جن کے ذریعے کنزالا بمان کے لاکھوں کسنخ فروخت ہو چکے ہیں۔ دعوتِ اسلامی کے ملک اور بیرونِ ملک بے شار ہفتہ وار اور لا تعداد تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں جن میں کنزالا بمان ہوتی فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آج کل گئب میلوں کا بھی رواج ہے، ایسے مقامات پر مکتبۃ المدینہ کا گر گئرالا بمان اور علمائے اہل سنت کی کتب ہدیئے فروخت کرنے کا کوشش کی کتب ہدیئے فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فروخت کرنے کی کوشش کی کتب ہدیئے فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

وعوت اسلامي كي مزيد كاوشيس الْحَدْدُ بلله" كنزالا يمان كو

عام کرنے کے سلسلے میں" دعوتِ اسلامی" نے مذکورہ بالا ذرائع کے علاوہ اور بھی کئی اقدامات کئے ہیں۔ اِسی مقدس سلسلے کی ایک سنہری کڑی روزانہ کم از کم تین آیات کی تلاوت مع ترجمهٔ کنزالا بمان و تفسیر خزائن العرفان پڑھنے والا" مدنی

انعام" تھی ہے۔ 🕕





الله کریم ہمیں پیارے قرآن عظیمُ الشان اوراس کے ترجمہ کنز الایمان کا خوب خوب فیضان عطافر مائے۔

امِينن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صلَّ الله تعالى عليه واله وسلم

(1) عاشق اعلی حضرت قبلہ اجرائل سنت دائے بھائنہ الدین او گول کو فیکوں کا فو گر بنانے اور گناہوں ہے ان کا چھیا چیزانے کے لئے "بدتی افغالت "کے نام ہے سوالا جوابا ایک مجموعہ ترتیب ویا ہے جو کشر اسلامی بھائیوں اور اسلامی جبنوں میں رائج ہے۔ اسلامی جائیوں کیلئے بھائیوں اور اسلامی جبنوں میلئے 63، ظلّبہ علم دین کیلئے 92، وینی طالبات کیلئے 83، ظلّبہ علم دین کیلئے 92، وینی طالبات کیلئے 83، نشوں اور تذنی منتیوں کیلئے 40، خصوصی اسلامی جائیوں (گوگئے جبروں) کیلئے 12، شیل خانہ جات کیلئے 52 اور جی و عمرہ کرنے والوں کیلئے جبروں) کیلئے 12، شیل خانہ جات کیلئے 52 اور جی و عمرہ کرنے والوں کیلئے بہروں) کیلئے 10 نا فور الدین اللہ بہروں کیلئے 10 اور تر اللہ اللہ بہروں اللہ بہروں کیلئے 10 اور تر اللہ بہروں اللہروں اللہ بہروں اللہروں اللہرو

المُ فَيِثَانِ لِمَا إِمَّانِ مِنْتُ صَدِ البطَّعَيُ اللَّهِ مِنْ البطُّعَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالِي الللَّلَّا اللّلْمُلَّالِي اللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّل



### نعت گوئی قدیم عبادت ہے

میش میش الله پاک اله اله اله اله اله الله یاک صورت میں الله پاک کے حبیب سال الله تعال علیه والدوسلم کی تذرح تر الی نہایت عمده اور قدیم عباوت نیز صحابہ ، تابعین وہزرگان دین رخوان الله تعال علیه ما خدین کا طریقہ ہے۔ منظوم صورت میں سرکار نامدار صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی تذرح و شنا کرنے والے عاشقان رسول کی طویل فہرس میں حضرت سیدنا حتان بن ثابت، حضرت سیدنا عبدالله بن رواحہ ، حضرت سیدنا حقب بن زُہَیْر، حضرت سیدنا حقب بن زُہَیْر، امام بُوصَیْری، مولانا عبدالرحمٰن جامی، جلال الدین رومی، شیخ سعدی شیر ازی ، امیر خسرو اور دیگر بزرگانِ دین رضوان الله تعالی علیه بین رضوان الله تعالی الله بین رضوان الله تعالی علیه بین رضوان الله تعالی الله بین رضوان الله تعالی الله بین رضوان الله تعالی علیه بین رضوان الله تعالی میں۔

### امام الل سنت كى نعتيه شاعرى

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عدیده دسته الرّسان چودهوی صدی ججری کے مجدِد اور عظیمُ الشان عالم ومفتی ہونے کے ساتھ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ آپ دسة الله تعالی عدید کے علم کی جلالتِ شان دیکھنی ہوتو آپ کی کتابوں بالخصوص عدید کے علم کی جلالتِ شان دیکھنی ہوتو آپ کی کتابوں بالخصوص "فاوی رضوبی" کا مطابعَہ کیا جائے جبکہ جذبہ عشق رسول کا اندازہ لگانے کے لئے نعتیہ دیوان "حدائق سجنشش"

## اب میں اپنا قصیدہ نہیں سناسکتا

أردوك ايك مشہور نعت كو شاعر محمد كاكوروى اپنا قصيدة معراج سنانے كے لئے اعلى حضرت، امام الل سنّت امام احمد رضا خان عدیہ دحمۃ الزمن كی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو شعر سنائے جبكہ باتی قصيدہ عصر كے بعد سنانا طے پايا۔ امام الل سنّت نے نماز عصر سے پہلے پہلے اپنا قصيدة معراجيہ مرتب فرمايا اور پھر نماز كے بعد سنايا جس كامطلع بہ ہے:

وہ سرور کھور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے سے نرالے ظرب کے سلمال عرب کے مہمان کے لئے تھے

اعلیٰ حضرت کا قصیدۂ معراجیہ سن کر محسن کا کوروی نے اپنا قصیدہ لپیٹ کر جیب میں رکھ لیااور عرض گزار ہوئے: آپ کا قصیدہ سننے کے بعداب میں اپنا قصیدہ نہیں سناسکتا۔

(تجليات امام احدرضاء ص 91، امام احدر ضااور روبدعات ومنكرات، ص 136)

منارِ قصرِ رضا تو بلند کانی ہے تم اس کے پہلے علی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو قاویٰ رضوبیہ تو اِک کرامت ہے ذرا حدائقِ جنشش ہی پڑھ کے دکھلا دو

المُ فَيِعِثَانِ لِمَا إِمَّانِ مِنْ شُدُ صِعْمِ البَعْقِيلَ اللَّهِ مِنْ البَعْقِيلَ اللَّهِ الْمُعْلِقِيلَ ال

۵ مابنامه فیضان مدیده باب المدینهٔ کراپی

(160)

کی وَرُق گُرُ دانی کی جائے۔ امام اہل سنت
کی نعتیہ شاعری کی خوبیاں اور مُحاین
ایک طویل موضوع ہے جس کا اِحاطہ
کرنے سے ہمارے اس مضمون کا تنگ
دامن قاصِر ہے، اس عنوان پرPHD
کے مقالے(Theses) بھی لکھے جانچکے
ایس، تاہم حصول برکت کیلئے چند
معروضات پیش خدمت ہیں:

نعت گوئی میں آپ کا کوئی استاد نہ تھا

امام اہل سنت دیگر شُعِراکی طرح صبح سے شام تک قلم تھاہے اشعار بندی میں

مصروف نہیں رہتے تھے اور نہ ہی فن شاعری میں آپ کا کوئی استاد تھا۔ اس میدان میں عشقِ رسول آپ کا راہ نما تھا اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت دھی اللہ تعلامند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نعت لکھتے تھے۔ اپنی نعتیہ شاعری سے متعلق آپ خود فرماتے ہیں:

الیا نہ شوق کبھی مجھ کو سیر دیوال سے المیشہ صحبت ارباب شعر سے ہوں گفور نہ این کا موال سے تشییع وقت کی فرصت نہ اپنی وضع کے قابل کہ اس بیس ہوں مشہور جبین طبع ہے تاسودہ داغ شاگردی خبار منت اصلاح سے ہو ہو کہ اس دور گر جو نلیم بیبی جھے بتاتا ہے گر جو نلیم بیبی جھے بتاتا ہے زبان تک اوے لاتا ہوں بیس بمرح حضور زبان تک اوے لاتا ہوں بیس بمرح حضور

## ایک ایک مضرعہ عین شریعت کے مطابق

امام اہل سنّت کے نعتیہ دیوان کا ایک ایک مِضرَعَہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ چونکہ اتباعِ شریعت آپ کی طبیعتِ مبار کہ میں رَچی بَسی ہوئی تھی لہٰذا آپ خلافِ شریعت اشعار

نه کہتے تھے اور نہ ہی سنتے تھے۔خود فرماتے ہیں:

پیشه مرا شاعری نه دعوی مجھ کو بال شرع کا البتہ ہے جنبہ<sup>(1)</sup> مجھ کو مولی کی شا میں تھم مولی کا خلاف لوزینہ<sup>(2)</sup> میں سیر<sup>(3)</sup> تو نه بھایا مجھ کو (عدائق بخش،س442)

یعنی جس طرح بادام کے حلوے میں لہن شامل کردیا جائے توالیے حلوے کو کوئی پیند نہیں کر تا یونہی الله کریم کے حبیب صل الله تعالى عليه داله دسلم کی مدح وثنا کرتے ہوئے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنامجھے پیند نہیں ہے۔

آ داب شریعت اور حسنِ شعر گونی کاستگم

جائل شعرامیں میہ بات مشہور ہے کہ آدابِ شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے شعر میں خوبی پیدا نہیں ہوسکتی، اعلیٰ حضرت رحمة الله تعال علیه نے اپنے کلام کے ذریعے ان کے اس باطل قول کا عملی رد فرمادیا۔ آپ کے کلام میں آدابِ شریعت کی پابندی کے ساتھ زبان کی پاکیزگی، محاورات کی لطافت، الفاظ

(۱) جنبه :طرفداری\_(2) لوزینه :بادام کاحلوه\_(3) سیر:لهسن\_

(161)

﴿ (فَضَانِ لِنَا ﴾ اللَّهِ عَلَى مُثَلِّثُ صَعْرِ البَطْعَيْ ﴾



کی فصاحت اور آیات و احادیث کے اِقتباسات سمیت تمام خوبیاں موجو دہیں۔

جو کہے شعر و پاپ شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے لا اُسے پیش جلوہ زمزمنہ رضا کہ یوں

كلافرالامام إمام الكلام

مفتی محد محبوب علی خان قادری رضوی علیه دسة الله القوی فرمات بیں: (اعلی حضرت کا) کوئی شعر ایبا نہیں جس کا ثبوت کسی آیت یا صدیث ہے نہ ہویا ائمہ وین کے کسی قول سے ماخو ذ نہ ہو۔ (آپ کے) صدبا (سیکٹروں) شعر ایسے بیں جن میں سے ایک ایک کی مکمل شرح کی جائے توضیم مجلّدات (موثی موثی جلدیں) تیار ہوجائیں۔ کیوں نہ ہو کہ امام الل سنت کا کلام موثی جلدیں) تیار ہوجائیں۔ کیوں نہ ہو کہ امام الل سنت کا کلام ہوتا جا اور گلائم الإمام الم کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے)۔

سدابهاركلام

یوں تو امام اہل سنت کا ہر کلام اپنی مثال آپ ہے لیکن بالخصوص چند ایے ہیں جنہیں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ مختلف او قات میں مختلف کلام ایک دم مشہور ہوجاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ان کی مقبولیت ماند پڑنے لگتی ہے لیکن اعلی حضرت رحة الله تعالید کے کئی نعتیہ کلام ایسے ہیں جو ایک صدی (یعنی سوسال) گزرنے کے بعد بھی مقبولیت کے آسمان پر جامثلاً: حلوه قلن ہیں اور ان کی شہرت روز آفزوں ترقی پر ہے مثلاً؛ مصطفے جان رحمت پہلاکھوں سلام ، سب سے اولی واعلی ہمارا مصطفے جان رحمت پہلاکھوں سلام ، سب سے اولی واعلی ہمارا دل کے غیچ کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیچ کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے لئے اور دل کے غیج کھلادیے ہیں ، زمین و زمان تمہارے کے اور تصیر کانور یعنی ، صبح طیبہ ہیں ہوئی بڑتا ہے باڑانور کاوغیرہ۔

كلام رضا پر لکھی جانے والی تضمینات

کلام رضا کی ہر ول عزیزی کا ایک ثبوت ہیہ بھی ہے کہ اس پر کثیر تضمینات لکھی گئی ہیں۔ تضمین(یعنی شاعری میں دوسرے کے شعر پر مصرع یابند) لکھنے والے ایک مقبول کلام سے

اپنے کلام کارشتہ جوڑ کراس کی برکت پانے کی کوشش کرتے بیں۔ صرف مشہورِ زمانہ سلام رضا "مصطفے جانِ رحمت پہ لا کھول سلام" پر لکھی جانے والی تضمینات کی معلوم تعداد 17 ہے۔(خصوصی شارہ۔مای افکاررضا، س 292)

نشر وحات

تادم تحریر بروی یا گئی طور پر حدائق بخشش کی ایک در جن کے قریب شروحات لکھی جاچکی ہیں جن میں سے فیضِ ملت حضرت علّامہ مولانا مفتی فیض احمد اولی علیه دصة الشاهوی کی "الحقائق فی الحدائق" 25 جلدوں پر مشتمل ہے۔اس کے علاوہ امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری کی خصوصیات پر بھی در جنوں مقالے (Thesis) اور کتابیں لکھی جاچکی ہیں۔کوئی اور ایساشاعر نظر نہیں آتا جس کے دیوان پر اس قدر تحقیق کی گئی ہو۔ نظر نہیں آتا جس کے دیوان پر اس قدر تحقیق کی گئی ہو۔ نیال کہ رضا کی طرح کوئی تحریبال مقدر تحقیق کی گئی ہو۔ نہیں ہیں ہیں جاپلی ہائے جناں کہ رضا کی طرح کوئی تحریبال

اشعر گوئی کے دعوے سے اِختِناب

اردو کے بہت سے شُغرا نے خو دایتی زبان دانی کے گن گائے اور اپنی تعریفوں کے بُل باندھے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت عاجزی کرتے ہوئے اپنے بارے میں فرماتے ہیں:

کس منہ سے کیوں رفتک عناول ہوں میں شاعر ہوں میں شاعر ہوں میں شاعر ہوں میں خات کے نماثل ہوں میں خقا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو ہاں ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں ہاں ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

محصور جَهاندانی و عالی میں ہے کیا قب رضا کی ہے مثالی میں ہے ہر شخص کو اک وصف میں ہوتا ہے کمال بندے کو کمال ہے کمالی میں ہے بندے کو کمال ہے کمالی میں ہے

(عدائق بخشش،ص442)



### کلام رضامیں قرأن وحدیث کی جلوہ سامانیاں

اعلی حضرت دسة الله تعال مدید چونکد ایک بہت بڑے عالم وین تھے لہٰذا آپ کے نعتیہ کلام میں جابجا قران وحدیث کے انوار جگمگار ہے ہیں۔ "احمد رضا" کے 7حروف کی نسبت سے 7اشعار ملاحظہ فرمائے:

(1) وَمَ فَعْنَا لِكُ وَ لَكُوكَ كَا هِ مايه جَهِي اللهِ اللهُ ال

### معجزات كاايمان افروز تذكره

نه منکرول کا عبث بدعقیده ہونا تھا

کلام رضاکی ایک خصوصیت ید بھی ہے کہ اس میں جابجا سرکار مدینہ صلّ الله تعالى علیه واله وسلّ کے معجزات (Prophetic) کا تذکرہ موجو و ہے جنہیں پڑھ سن کر ول میں الله کے حبیب صلّ الله تعالى علیه واله وسلّ کی مُجت میں مزید اضاف ہوتا ہوتا ہے۔ایسے چند معجزات کا مختصر تذکرہ اور ان سے متعلق اعلیٰ حضرت دھة الله تعالى علیہ کے اشعار ملاحظہ فرمائے:

اُ اُحُدیباڑ کے خوشی سے جھومنے پر اُسے تھو کر ماری اور ساکن ہونے کا حکم دیا تو وہ فوراً تھہر گیا۔(بناری،524/2، صدیث: 3675، ارشاد الساری،8/191، تحت الحدیث:3675)

ایک شوکر میں آمد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا و تار الله اکبر ایڑیاں محضرت سیّدنا انس دخوالله تعالیمند کے گھر میں موجود کنویں میں لعابِ وَبَمَن (تھوک مبارک)ڈالا تو کنویں کا پانی میشا ہوگیا۔ (خصائس کبریٰ، 105/1 الفیا)

جس سے کھاری کنویں شیرہ جال بے اس ڈلال خلافت پہ لاکھوں سلام مارک انگلیوں سے پانی کے جشمے جاری فرماکر سینکڑوں افراد کوسیر اب کر دیا۔

( بخاري ، 2 / 493 ، عديث: 3576 فضا)

انگلیاں پائیں وہ بیاری بیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش پر آتی ہے جب عم خواری تشنے سیر اب ہوا کرتے ہیں ای معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلام رضامیں رماتے ہیں:

فرماتے ہیں: نور کے چشمے لہرائیں دریا بیٹیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام وودھ کے ایک پیالے سے ستر (70)اصحابِ صُفّہ کو سیر اب فرمادیا۔ (بناری، 234/4، صدیث: 6452)

کیوں جناب گوئر پرہ خفا وہ کیبا جام خیر جس سے سٹر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا دعافرمائی توغروب ہونے کے بعد سورج دوبارہ ظلوع ہو گیلا لیتن پلٹ آیا) (جم کیر،144/24،حدیث:382طفٹا) نیز گفار مکہ کے مطالبے پر انہیں چاند کے دو ٹکڑے کرکے دکھائے۔

( بخاري ، 2 / 579 مديث : 3868 والنها )

ان دونول معجزات كاتذكره اعلى حضرت رسة الله تعلامليه في متعدد اشعار مين فرمايا به جن مين سے چار بيد بين:
تيرى مَرضى پاگيا سورج پھرا الله قدم تيرى الكي أشه كي مه كا كليجا پيرگيا سيرى الكي أشه كي مه كا كليجا پيرگيا صاحب زجعت شمس و شق القر

﴿ ( فَيَثَانِ لِمَا إِلَى مِنْ شُدُ صَعْرِ البِظَعْرَ ) ﴾

بال کیمیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں کیمیں چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر فستر ان ناشاد، گلئه رنج و عمّا کرتے ہیں حرف آخر

فنِ شاعری کے میزان میں اگر ایک لیے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عدیہ رسۃ الرفیان کا کلام رکھا جائے اور دوسرے لیے میں اردو ادب کے دیگر تمام شعر اکے کلام کو رکھا جائے قوبلاشیہ کلام رضا کالیہ بھاری رہے گا۔ گوئے گوئے اضے ہیں نغماتِ رضا سے اوستاں گوئے گوئے اضے ہیں نغماتِ رضا سے اوستاں کیوں نہ ہو کس کھول کی مدحت میں وا منتقار ہے



تائب وست قدرت پ الا کھوں سلام چاند اشارے کا بلا کم کا باندھا سوری چاند اشارے کا بلا کم کا باندھا سوری وال کیا بات شہا تیری توانائی کی اشارے سے چاند چیر دیا نچھے ہوئے نحور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تُوال تمہارے لئے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تُوال تمہارے لئے ماضرین نے سنے اقدی میں کنگریوں نے تسبیح پڑھی جے حاضرین نے سنا۔ (جم اوسطہ / 343، مدیث: 1244 فینا)

ہے آب عینی سے جان بخشی نرائی ہاتھ میں مظریزے پاتھ میں مشالی ہاتھ میں مشالی ہاتھ میں مشالی ہاتھ میں آب ہارگاہ رسالت میں در فتوں نے سلام عرض کیا۔

(ترندی، 359/5، حدیث:3646 ، دلائل النبوة لالی نعیم، س 231 طفیا) او شول اور بکریول نے سجدے کئے۔ (الشفا،1/312طفیا)

جاند شق ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں بارك الله مَرْجَعِ عالَم كبي سركار ب 🔞 غز وہ مختین کے موقع پر ایک مٹھی خاک دست پاک میں لے کر کافروں کی طرف سچینگی اور فرمایا: شَاهَت الْوُجُوٰدُ لعنی چرے بگز گئے۔وہ خاک ان ہزاروں کافروں میں ہے ایک ایک کی آنکھ میں پینجی اور سب کے منہ پھر گئے، ان میں ہے جو مُشرَّف بَاسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضورِ اقدس صلَّالله تعالى عليه والبه وسلَّه في وه كنكريال جماري طرف پھینکیں ہمیں یہ نظر آیا کہ زمین سے آسان تک تانے کی د بوار قائم کردی گئی اور اس پر سے پہاڑ ہم پر لڑھائے گئے، سوائے بھاگنے کے کچھ بن نہ آئی۔ (تغیرطبری، 6/203، تغیر قرطبي، الجزء السابع، 4/275، الجزء الثامن، 4/28، قناوي رضويه، 30/279) میں بڑے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ جن ہے اتنے کافروں کا دُفعتا منہ پھر گیا 🐠 بار گاہ رسالت میں چڑیا، ہرنی اور اونٹ نے فریاد کی اور آپ مل الله تعالى عليه والهوسلم في ان كى فرياور سى فرمائى \_

(ايوداؤد،3/3/75، عديث: 2675، ولا تل النبوة، 6/35، الشفاء 1/312 طفعاً)

وَيَعْتُانِ لِمُ إِمَّانِ مِنْتُ صَعْمِ البطَعْمِ }

مرسا من المراق من المراق المر

بس خامہ خام نوائے رضا، نہ سے طرز مری نہ سے رنگ مرا ارشاد اخبا ناطق خما، ناچار اس راہ پڑا جانا ۔ (تجلیاتِ ام احمد رضا، ص 93 الحضا)

(كليات الم احمد رضاء ص 93 فضاً) اعلى حضرت كا عربي كلام اعلى حضرت عليه رصة دب العرّة كا

عربی دیوان می ہوگیا تھا، بعد میں جامعہ از ہر مصر کے اسّاذ ڈاکٹر حازم محمد احمد عبد الرحیم محفوظ نے آپ رحة الله تعلامیدہ کے عربی قصائد، تاریخی قطعات، رُباعیات اور مُتفرِّق اشعار مختلف کُشِ اور مُخطوطات ہے جمع کئے، جنہیں 1416ھ مطابق 1996ء میں مرکز الاولیاء (لاہور) ہے جمع کئے، جنہیں المحقیٰ ان سے نام کے نام سے شاکع کیا گیا۔ مرکز الاولیاء (لاہور) ہے جمع کی مجموعی تعداد مختلف اقوال کے مطابق آپ کے عربی اشعار کی مجموعی تعداد مختلف اقوال کے مطابق 751 یا 1145 ہے۔ (مولانالام احمد رضای نعتبہ شاعری، س 210)

اعلیٰ حضرت علیه دسته دنیا تعزت کے عربی کلام میں سے تصید کتان دائیجتان مشہور ہیں جو آپ نے 1300 ہیں عالم بیر مولاناشاہ فضل رسول قادری بدایونی علیه دسته الله الله غرس مبارک کے موقع پر 27سال 5 ماہ کی عمر میں چیش کئے تھے۔ اصحاب بدر کی نسبت سے دونوں قصید ہے 313 اشعار پر مشمل ہیں۔ دونوں مبارک قصید میں قرآن و حدیث کے اشارات اور عربی امثال و محاورات کا خوب استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک قصید سے کا آغاز حمد وصالو قیر مشمل ان دواشعار سے ہوتا ہے:

الْحَدُدُ لِلْمُتَوَجِّمِ يِجَلَالِهِ الْمُتَلَقِّمُ وَلَائَامِ مُحَدَّمِ وَصَلَاةً مَوْلَانَاعِلُ حَدَيْدِ الْأَنَامِ مُحَدَّدِ

ترجمہ: تمام تعریفیں اس تنہا ذات کے لئے جو عظمت و جلال میں مُشَقِر و ب اور ہمارے مولی کی رحمت کاملہ محمد مصطفے سفائد تعلیم المدیم وسلم پر تازل ہوجو مخلوق میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔

(ماغوذ از مقدمہ تصید تان رائعتان مع ترجمہ وشرح) اعلیٰ حضرت کا فاری کلام اعلیٰ حضرت علید رصة دب لعزت کے

دستیاب فارس کلام کا کچھ حصتہ حدا اُقِ بخشش میں موجو دہے جبکہ آپ کی منتخب فارس نعتوں کا ایک مجموعہ 1994ء میں "ار مغان اعلی حضرت امام الل سنّت امام احمد رضاخان عده دسة الرَّعان چودهوی صدی ججری کے مُجدّد، بہت بڑے عالم اور مفتی ہونے کے علاوہ اعلی در ہے کے نعت گوشاعر بھی شخص، روایتی شعراک طرح آپ غودو تفکی کرکے اور با قاعدہ اہتمام سے اشعار نہیں لکھتے سخے بلکہ جب عشق رسول کے جذبات غالب آتے اور مدین درمنورہ کی یادستاتی توایخ جذبات کواشعار کی صورت میں بیان فرمادیتے

تھے۔ (اکبیراعظم مع مجیر معظم متر جم، س115منہوما) کلام رضا کا ایک حصہ نیال سکا افسول کہ امام اہلِ سنّت

رسقاشتعل عدید کاسلا کلام محفوظ نہیں رہ سکااور آپ کی حیاتِ ظاہر ک
میں ہی کئی کلام کم ہوگئے تھے،خود فرماتے ہیں: بے زحمتِ فکر
خداجو چاہتاہے بندہ عرض کر تاہے، پھر اسے جمع کرنے اور محفوظ
محداجو چاہتاہے بندہ عرض کر تاہے، پھر اسے جمع کرنے اور محفوظ
رکھنے کی فکر نہیں ہوتی، بہت ایساہو تاہے کہ محتفر ق (Different)
اوراق پر لکھ ڈالٹاہوں یہاں تک کہ عربی، فارسی اور اردو منظومات
کی چاربیاضیں کم کر چکاہوں اور فکر تلاش سے آزاد ہوں کہ جو پچھ
رقم ہوگیا وہ اِن شکا آزادہ العزیز اس کثیر والسّیات (گناہ گر) کے
نامہ حَسَنات (نیکیوں کے رجسٹر) میں خبت ہوگیا، میرے احمال سے
نامہ حَسَنات (نیکیوں کے رجسٹر) میں خبت ہوگیا، میرے احمال سے
وہ باہر جانے والا نہیں، خواہ میرے ساتھ رہے یانہ رہے۔

(اسیراعظم مع نجیر معظم مترنج، س 115)

حار زبانول میں نعت اعلیٰ حضرت علیہ دصة رہا ہوئت اردو
کے علاوہ عربی اور فارس میں بھی کلام تحریر فرمائے جبکہ ایک کلام
ایسا ہے جو بیک وقت چار زبانوں عربی، فارس، ہندی اور اردو پر
مشممل ہے۔ مولانا سیّد ارشاد علی اور مولانا سیّد محد شاہ ناطق کی
فرمائش پر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے فی البدیہہ یہ نعت پاک قلمبند
فرمائی، اس نعت کامنظع (پہلاشعر) ہیہ:

لَهُ يَاتِ عَلَيْدُكَ فِى نَظَلَمٍ مَثْلِ ثُو نَهُ فَعَد پيدا جانا جَك راج كو تاج تورے سر سو ہے تجھ كو شه دوسرا جانا

جبکه مقطع (آخری شعر) میں نعت کہنے کا سبب بننے والے دونوں حضرات یعنی ارشاد اور ناطق کا بھی ذکر فرمادیا:

(فَيْثَانِ لِنَا إِلَّنِ مِنْ شُدُّ صَعْرِ السَطْعَيُ )

« بابنامه فیضان بدید، باب المدین کرایگ

(170)

رضا" كے نام سے شائع كيا كيا جس ميں 12 منتخب نعتيں اور ايك مثنوی ہے لیکن اتھی بہت سافارس کلام منتشر ہے۔

(تاريخ نعت كوئي مِن مام احدر ساكامقام ، ص 21) اعلى حضرت عليه رحة رب معنت كالم ميس حضور سیّد ناغوثِ اعظم ملیه رصة الله لائد مرك مناقب كى برى تعداد شامل ہے، اُردو کی طرح کی نے فارسی زبان میں بھی بار گاہِ غوشیت میں نذرانه عقیدت پیش کیا ہے جن میں سے "اِکسیراعظم" نامی قصیدے کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ایک خاص موقع پر آپ نے بد منقبت نظم فرمائی جس کانام برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ عنون مولانا حسن رضا خان عليه رصة الوُّمن نے " اِلمبير اعظم " ركھا، پھر اعلی حضرت علیہ رجمة رب العرب في فارسي زبان ميس بي اس كلام كى شرح تصنيف فرمائي جس كانام "مُجيرِمُعظَم" ركھا گيا۔ فارني كلام اور شرح كااردوترجمه" تاب مُنظَّم "ك نام عَدُندَةُ الأذْ كِياء استاذُ العلماء حضرت علّامه مولانًا محمد احمد مصباحي (استاذ جامعة الاشرفيه مبارک بوربند) نے تحریر فرمایاجو منظر عام پر آچکاہے۔اس مبارک قسيد كاايك شعر مع ترجمه ملاحظه فرماي:

اولیا را گر گر باشد تو یخ گویری ور بدست شال زرے دادتد زر راکال اولی

ترجمہ: اولیا کے پاس اگر موتی ہے تو موتی کا سمندر تم ہو اور اگر ان ك باته ين كونى سوناديا كياب توسونے كى كان تم مور (اكبيراعظم مترجم، ص136) شريعت كى باسدارى اعلى حضرت عليه دسة رب العرت كى شاعری کا سب سے نمایاں وَصْف احکامِ شریعت کی یاسداری ہے۔ردیف و قافیہ کی یابندیاں نبھانے کے لئے شاعر بسا او قات خَلَافِ شريعت باتوں بلكه مَعَاذَ الله كفريات ميں جا پڑتے ہیں۔امام اہلِ سنّت کا کلام نہ صرف شریعت کی یا بندیوں پر بورا اترنے والا بلکہ قران و حدیث کی ترجمانی پرمشمل ہے نیز آپ نے اپنے کلام میں جابجا قران وحدیث کے اقتباسات کوشامل کیا ہے۔ تخدیثِ نعمت کے طور پر آپ خود فرماتے ہیں:

مول اپنے کام سے نہایت مخفوظ عا سے ہے البلنة باللہ محفوظ قرآن ہے میں نے نعت کوئی عیمی قرآن ہے ہیں ہے یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ (حدائق بخشش، س442)

حدائق بخشش میں اشعار کی تعداد ایک قول کے مطابق

حدا کُق بخشش میں 2781اشعار ہیں۔

(الرَّالَقر آن دالسنة في شعر الامام احدر ضاخان، ص 49)

کام رضاکا عربی ترجمه اعلی حضرت علیه رصة رب العوت کے اردو كلام كاعربي ترجمه بهى "صَفْوَةُ الْمَدِيْح" كَ نام سے شائع موچكا ب- (الرالقر آن والنة في شعر الامام احدر ضاخان، س50)

ملک سخن کی شاہی تم کور مشامسلم فن شاعری میں برادرِ اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیه رحمة العنان کے استاد اور مشہور شاعر داغ دہلوی نے کسی موقع پر اعلیٰ حضرت علیہ رہة رب العزت كابير كلام و يكها:

ان کی مبک نے ول کے غنچ کھلاوی ہیں جس راہ چل کے ہیں کوچے بسادیے ہیں

أس وقت تك اس كلام كالمقطع نهيس لكها كبيا تها\_ داغ د بلوى اِس کلام کوشنگنا کر حجومتے اور روتے رہے پھر فرمایا: میں اس کلام کی فن کے اعتبار ہے کیا تعریف کروں، بس میری زبان پريد آرباب:

ملک سخن کی شای تم کو رضا سلّم جِس ست آگے ہو تلے بھادیے ہیں چنانچه ای شعر کو کلام میں بطورِ مقطع شامل کر لیا گیا۔

(تجليات امام احمر رضاء ص 9 وبتمرف) حدائق بخشش اوردعوت اسلاى أكربه كهاجائ كداعلى حفرت

امام ابل سنت امام احمد رضا خال عليه رحمة الزَّحلن كے توجّها قران <u>" کنڈالایسان" کی طرح آپ کی نعتبیہ شاعری کوعوائم النّاس میں </u> عام کرنے میں بھی وعوتِ اسلامی کابہت بڑا کر دارہے تو بے جانہ مو كار شيخ طريقت، اميرِ اللِّ سنَّت وَامَتُ مَرَاتُهُمُ لُعَالِيمُو قَمَّا فو قَمَّا خود بھی "حداکق بخشش" کے اشعار پڑھتے ہیں اور نعت خوانوں کو تبھی اعلیٰ حضرت علیہ رصة رہِ العزت کا کلام پڑھنے کی تر غیب ولاتے رہتے ہیں۔ دعوتِ اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبے" ٱلْمُدِینَّةُ ٱلْعِلْبِیهِ" میں کام ہونے کے بعد" مکتبہ المدینہ" سے" حدالق بخشش "کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات اور مدنی چینل پر "حدالُقِ بخشش" ہے بھی كلام يره هي جات بين اور يول آج أمام الل سنت عليه رحمة رب العرت کی نعتنیہ شاعری کی دھوم دھام ہے۔

> كونج كونج اشح بين نغمات رضا سے بوستان کیوں شہو س پھول کی مدحت میں واصلقار ہے

# واه کیابات ہے سلام رضا کی!

### فرمان علی عطاری مدنی\*



مصطف جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو حاصل ہوئی وہ کسی اور سلام کا ظرّہ اِنتیاز نہ بن سکی۔ شمع رسالت کے پروانوں میں چاہے بچہ ہویا بڑا عموماً ہر ایک کو اس سلام کے بچھ نہ بچھ اَشعار یاد ہوتے ہی ہیں۔ امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رہِ العزت نے اس سلام کے اندر قران و حدیث کی مطابقت کے ساتھ ساتھ شاعرانہ محسن کو باقی رکھا اور اپنے پاکیزہ جذبات کے اظہار کیلئے خوبصورت



الفاظ کا انتخاب فرماکر نہایت ول نشین انداز میں رسولِ بے مثال، بی بی آمند کے لال صلی الله تعلا عدید دائید دستم کے حسن و جمال، اوصاف و کمال، عادات وخصال اور عظمت وجلال پر لاکھوں سلام پیش فرمائے۔ آج عاشقانِ رسول کی خوش الحان آوازوں میں مسجدوں میں نمازِ جمعہ کے بعد، اجتماعِ میلاد بلکہ گلی اور گھر گھر میں اس سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ گلی اور گھر گھر میں اس سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ گلی اور گھر گھر میں اس سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ گیوں نہ ہوئی گھول کی بلہ حست میں وا مِنْقار ہے کیوں نہ ہوئی پھول کی بلہ حست میں وا مِنْقار ہے کیوں نہ ہوئی پھول کی بلہ حست میں وا مِنْقار ہے

(167)



ه شعبه فیندان سخابه والل بیت ، المدینة العلمیه باسیه المدیند کر ایگ



سلام رضا کی خصوصیات 1 متعدد کتابول میں نبی مکرّم، شفیع معظم صلّ الله تعالى عليه داله دسلّه کے محسن و جَمال اور خوبی و كمالَ يرجو مُمواد نَثْر كي صورت مين تفصيلاً موجود تفااعلي حضرت عليه رحمة رب العوت في أس سلام ك أشعار مين سمو ويا 2 إس سلام ميس حضور پر تور، شافع يوم النَّشُور عليه السَّلام کی حسین صورت کی جھلک اور پاکیزہ سیر ہے کی پھمک بھی ہے۔ 3 اس سلام میں جہال نبی رحمت، شفیع امت صل الله تعالى عليد والهوسلم ك بعد الل بيت فبؤت كى عظمت، أمَّهات المؤمنين كي عِفَّت و عزت، سَحابة كرام كي شان وشوكت، اولیائے عظام کی رفعت پر سلام ہے وہیں تمام مسلمانوں کیلئے وعائے رحمت بھی ہے۔ 🙆 اعلیٰ حضرت نے أشعار میں الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان عظیم ہستیوں کے مقام و مَرتبِ كَا خِيلَ بَهِي فرمايا ہے۔ 👩 سلام رضا كا ہرايك شعر اعلىٰ حضرت كى عِلمى صَلاحيت، شاعرانه قابليت اور والهانه مُحَبَّت كا واضح شُوت ہے۔ 6 اس کے اَشعار میں اسلامی تعلیمات اور تاریخ اسلام کے اہم واقعات کو احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ 🕡 مختلف شغرا نے اس سلام پر تضمینات بھی لکھیں جو سلام رضا کی اہمیت کو مزید واضح کردیتی ہیں۔ 🔞 اگر اس سلام ك ايك ايك شعركى وضاحت كى جائے توسركار دوعالم، نور مجسم صل الله تعلى عليه واله وسلم كى سيرت مباركه يركئ كتابيس لكهى جائلتی ہیں۔ 🧿 171 أشعار پر مُشتمِل بيد سلام اردو زبان ميں لکھے گئے دیگر سلاموں میں سب سے طَویل ہے۔

سلام رضاکے اشعار کی ترتیب اعلی حضرت علیہ دھی دیت العوت کا یہ خوبصورت کلام اپنی کثیر خوبیوں کے ساتھ ساتھ اشعار کی عمرہ ترتیب کے لحاظ ہے بھی قابلِ تعریف ہے۔ اس کی عمرہ ترتیب کے لحاظ ہے بھی قابلِ تعریف ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اعلی حضرت علیہ دھی دہا دہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی میں نی کریم، رؤف رقت میں صفی اللہ تعالی علیہ والدہ سلّم کے خصائی و کمالات اور مجزات کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السّلام الله تعالی کی عظیم نعمت ہیں، آپ کا وجود ہے کہ آپ علیہ السّلام الله تعالی کی عظیم نعمت ہیں، آپ کا وجود

مسعود یکتا و بے نظیر اور آپ کی ذاتِ والا صِفات اَصلِ کائنات
اور مَنْتِعِ موجودات ہے۔ 31 تا 81 اشعار میں آپ علیه السّلام

کے سَرِ اَقد سے لے کرپائے مُبارک حقیٰ کہ پسینہ دخوشبودار،
ناخُنِ جَمکدار، وَندانِ نُور بار اور لُعابِ مُشکبار کے علاوہ ایک
ایک عُفُو شریف کی مُمایاں خصوصیت، اس کے حسن وجمال
اوراس سے حاصل ہونے والی برکتوں کا تذکرہ موجود ہے۔
اوراس سے حاصل ہونے والی برکتوں کا تذکرہ موجود ہے۔
اُس کے جلوے سے مُرجِعائی کلیاں کھلیں
اُس گُل پاک منبت پہ لاکھوں سلام
وَصف جس کا ہے آئینہ حق مُما اسلام خدا ساز ظلعَت یہ لاکھوں سلام

(حدائق بخشش، ص299)

28 تا 19 اشعار میں حضور عبداللہ کی والدتِ باسعادت، بچین ور ضاعت کے حالات اور رضائی رشتوں کے ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا ہے۔ 92 سے 102 تک کے اشعار پیارے آتا، مدینے والے مصطفے عبداللہ مرکے جسم اَطهر سے اُٹھنے والی بھینی بھینی نوشبو، آپ کی میٹھی میٹھی گفتگو، راتوں کی عبادت وریاضت، بعثتِ مُبارکہ، تربی کے ساتھ ساتھ آپ کے عبادت وریاضت، بعثتِ مُبارکہ، تربی کے ساتھ ساتھ آپ کر عب، دُبد بَد اور محصولِ غلبہ دین پر مشتمل ہیں۔ 103 سے کے کر 110 تک کے اشعار میں دین کی سر بلندی کیلئے آپ صلی الله تعالى علیه والدوسلم کی غزوات میں شرکت اور جُر اُت و شعار خاندانِ نُبوَّت، جانِ احمد کی راحت، سیدہ خاتونِ جنّت اور گلشنِ فاطمہ کے شاداب و خوش مُنا پھولوں کی خوشبوت اور گلشنِ فاطمہ کے شاداب و خوش مُنا پھولوں کی خوشبوت اور گلشنِ فاطمہ کے شاداب و خوش مُنا پھولوں کی خوشبوت

پار ہائے شخف غنیجہائے فدش اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آپ تطہیر ہے جس میں پودے مجے اس ریاض خبابت پہ لاکھوں سلام (مدائق بخش، ص309)

المُ فَيْثَانِ لِنَا إِلَا مِنْ مُثَنَّ صَعْرِ السَطْعَيُ

# مصطفے جان رحمت پہ لا کھوں سلام شمع بزم بدایت پہ لا کھوں سلام

سلام رضاك منخب اشعار

مصطف جان رجمت پہ لاکھوں سلام مصطف برم بہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دروو ہم فقیروں کی شرقت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئ دم میں دم آگیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام بیلی بیلی گل فکری کی بیاں ان آبوں کی شراکت پہ لاکھوں سلام جس شہانی گھڑی بیکا علیب کا چاہد اس ول آفروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہو اور اس محشر میں جب الن کی آمد ہو اور سلام بیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بیجیں بیاں رضاً بیجیں بال رضاً بیجیں بیاں رضاً بیجیں بیاں رضاً بیجیں بیاں رضاً بیجیں بیان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطف جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطف جان رحمت پہ لاکھوں سلام

122 سے130 تک کے اشعار میں اُمَّہات المؤمنین کی شان وعَظَمت بالخصوص سُيّدَتُنا خديجةُ الكبرى اور حضرت سيّد تُنا عائشه صدّ يقه دهوالله تعال عنها كي عظمت كو سلام بيش فرمایا ہے۔ 131 سے 150 تک بالترتیب خلفائے راشدین أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ حضرت سَيِّدُنا ابو بكر صِدِّيق، فاروقِ حق و باطل حضرت سُيِّدُنا عمر بن خَطّاب، صاحبٍ جيشٍ عُسرت حضریت سیدنا عثمان غنبی اور شیر خدا حضرت سیدنا علیٰ المرتضى كو أور ان كے بعد غشرہ مُبشّرہ اور جُملہ صحابة كرام دضوان الله تعالى عليهم أجمعين كو بديير سلام پيش كيا-151 تا 153 أشعار مين تابعين، تَبْع تابعين اور تمام ساداتِ كرام كي عبادت وشرافت اورسیاؤت پر سلام کے پھول جمچھاؤر فرمائے ہیں۔154 اور 155 میں کامِلانِ طریقت، حامِلانِ شریعت ائمہُ أربعه امام اعظم ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي اور امام احربن حنبل رض الله تعالى منهم كا تذكره بي - 156 تا 159 ميل محى دين ومِلّت غوثِ اعظم، إمّالُهُ التُّلْقِي وَالدُّلْقِي كَي شان وعَظمت بیان فرمائی ہے۔

نِس کی منبر ہوئی گردنِ اولیا اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام

(حداكق بخشش،ص315)

160 تا 165 میں اپنے مُشاکِعُ طریقت کی بارگاہ میں اپنے مُشاکِعُ طریقت کی بارگاہ میں سلام پیش فرمایا اور 166 تا 169 میں اپنے اُساتِذہ، والدین، بھائیوں، رشتہ داروں اور تمام اُمَّتِ مُسلمہ بالحصوص اللہِ سنت کیلئے سَلامتی کی دعا فرمائی ہے۔ سلام کے اختِنامی 2 اشعار میں آپ دھة الله تعالى عليه نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ بروزِ حَشر جب شہنشاہ بِحُ و بَر، حبیب ربِ اکبرصل الله تعالى عليه دابه دسم کی آمد ہو اور تمام الل مُحشر آپ پر دُرُودوسلام پڑھے بیں مشغول ہوں تو اس کیف و سُرور کے عالم میں فرشتے پڑھے بارگاہ عَیْن الْوَنام میں سلام پیش کرنے کو کہیں تو میں یہ عرض کے دور کے داری کے دور کے داری ہو صلاح کے دور کے داری ہو میں ہو صلاح کے دور کے داری کو کہیں تو میں یہ عرض کے دور کے داری کو کہیں تو میں یہ عرض کے دور کے دور کے داری کو کہیں تو میں یہ عرض کے دور کے دور

المُ فَيِثَانِ لِمَا إِمَّانِ مِنْتُ صَعْرِ السَطْفَ الْمُ

تک کا درجہ دے بیٹھتا ہے۔ جیسے پچھ قومیں سورج کی اور پچھ عقیدہ(Faith)عقیدہ عربی لفظ ہے، جس کے معنیٰ ہیں: ایسا سانب، ورخت اور دیگر اشیاء کی پُرُسُتش (عبادت) کرتی فیصلہ یا نظریہ جس کے ماننے والوں کے لئے اس میں شک وشبہ ہیں۔ بعض عقائد إلهامی وآسانی ہوتے ہیں لیکن بعد میں انسان کی گنجائش نہ ہو۔ مذہبی اعتبارے اس کامطلب ہے: کسی بات کا پختہ یقین واعتقاد جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ان میں تحریف و خُرد بُرد کردیتاہے اور اصل رادے خود مجھی بھٹک جاتاہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر تاہے۔ دین اسلام [(1)عقيده انساني ضرورت انسان قوّتِ عقل رڪھنے والا

میں صحّتِ عقیدہ کی بہت اہمیت ہے کیونکہ شمر اتِ اعمال کی جاندار ہےاور انسان بحیثیتِ حیوان تمام تقاضهٔ حیوانیه کو محسوس کر تاہے مثلاً: بھوک پیاس لگنا، سر دی و گرمی کا جڑ کی ہے، اس کے بغیر تمام اعمال آکارت وبرباد ہیں۔ الله

عَرَّوْمَالُ قرأن مِن قرماتا إن ﴿ وَمَنْ يَرْتُهِ دُمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُثُونَهُوَ كَافِرُفَأُولَلِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ وَاولَيْكَ أَصْحُبُ النَّايِ أَهُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ٥

ترجمة كنزالايمان: اورتم مين جو كوئى اين دين سے پارے پار كافر ہو کر مرے توان او گول کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں

بميشدر بنا- (ب2، البقرة:217)

اور فرماتا ب: ﴿إِنَّ الَّهِ إِنَّ الَّهِ مُنَّ كُفَّهُ وَابَعُدُ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ الْدَادُوا كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولَيِكَهُمُ الضَّالُّونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْ اوَمَالُّوْ اوَهُمْ

كُفَّاسٌ فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْ ءُالْأَثْمُ ضِ ذَهَبَّاوَّلَو افْتَلَى بِهِ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ وَمَالَهُمْ مِنْ نُصِدِينَ ﴿ ﴾

ترجمة كنزالايمان: ب شك وه جوايمان لاكر كافر بوئ، چراور کفر میں بڑھے ،ان کی توبہ ہر گز قبول نہ ہو گی اور وہی ہیں بہکے ہوئے، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہر گز قبول ند کیا جائے گا اگر چہ اپنی خلاصی کو دے، ان کے لئے وروناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں۔(پ3،ألِ عمران:91،90)

ای طرح حدیثِ یاک میں دار دہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نهين، چنانچه حضرت عائشه صديقه ده ده الله تعال منها فرماتي بين:

تغليمات رضاكي روشني مين نقيره كي الهميث

کامر ان احمد عطاری مدنی 🕏 🥏

احساس ہونا، طمع وخوف کا ہونا وغیرہ، کیکن قوّتِ عقل اس کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے اور پیہ قوّت ان تمام تقاضوں اور احساسات کے علاوہ ایک اور ایسا تقاضا پیداکرتی ہے جواس کاخاصہ (Specialty)ہ، بلکہ بعض او قات ان تمام تقاضوں پر حاوی ہوتاہے اور وہ ایسے خیالات و اعتقادات ہیں جنہیں انسان سوچتا ہے اور پھر دل وجان سے ان پرجم جاتا ہے اور اسی بات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ انسان فطر تأ ایے سے مافؤق (بَررً) کی اطاعت و فرمانبر داری کر تاہے، للندا اگر کسی طاقت وَر کواپنے اوپر غالب یا تاہے تواہے اپنے معبود

الله المنطفر المنطفر المنطفر المنطفر

ولا لذي مركزى جامعة المديدة ، مالى عنى مركز فيشان مديده باب المديد كرايى

سُوناجنگلرات اند جیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے خاص مَعْنَو نَیْت رکھتا ہے۔

ای طرح آپ رسة الله تعال علیه کے فاوی جات پر مشمل مشہور زمانہ کتاب "فاوی رضوبہ" میں 213 میں سے تقریباً مشہور زمانہ کتاب "فاوی رضوبہ" میں 213 میں سے تقریباً 40 رسائل (یہ تعداد میرے شارے مطابق ہے ورنہ دیگر رسائل و فاوی میں بالواسط یا بلاواسط نہایت اعلی مَباحِثِ اِعْتقادی موجود ہیں) عقائد کے مسائل پر مشمل ہیں اوران کے مضامین "وَعُدانیتِ باری تعالی، رسالتِ مُر سلین، حضور پُر نور باری تعالی، رسالتِ مُر سلین، حضور پُر نور صفاتِ باری تعالی، رسالتِ مُر سلین، حضور پُر نور صفائل میت، استہمان کی خاتم النبیتین ہونے، فضائلِ صفائہ والل میت، استہمان کی خاتم النبیتین ہونے، فضائلِ صفائہ والل میت، استہمان کی قدر و تدبیر " جسے گر ال قدر و



آ بین مَباحِث پر مشمل ہیں۔ ان میں سے سیجھ کا تعارف (Introduction) پیشِ خدمت ہے۔

### [1] سُبطن السُبُوعُ عن عَيْبِ كَذِبِ مَقْبُوم

(كذب جيسے برترين عيب سے الله تعالى كى ذات پاك و منز ہ ہے) جب الله پاك كى پاك جناب ميں جھوٹ جيسے رَفِيْل اور گندے عمل كى نسبت كى گئى اور كہا گياكمہ الله حجوث بول (2) امام احمد رضاخان ملید رصد الزمن کے نزویک عقیدہ کی

اہمیت تعلیماتِ رضامیں صحّت وحفاظتِ عقیدہ کا درس خوب ملتا ہے، چونکہ عقائمِ حقّہ مسلمان کا چوز جاں اور متاع حیات ہے لہٰذا امام احمد رضا خان علیه رحمة الرَّحلن نے نَثُر و نَظم کے ذریعے اس کی حفاظت کا ذِبن دیا ہے۔ اس سلسلہ میں حدا کُقِ بخشش کا کلام

المُ فَيْثَانِ لِمَا إِلَى مِنْ صَعْرِ البطَّعْرِ }



### [6] تجلّ اليّقِين بأنَّ نبيتنا سَيّدُ الْمُرْسَلِين

(يقين كاظهاراس بات كے ساتھ كد جارے نى صلى الله تعالى عليه والم

وسلم تمام رسولوں کے سر دار ہیں)

حضورِ اکرم صلّ الله تعالى عده واله وسلّه کا تمام انبیا ومرسلین سے افضل واعلیٰ ہوناروشن وواضح ہے لیکن اس میں بھی بعض بڑ باطِن لو گول نے شک وشہے کی آندھیاں چلائیں تواعلیٰ حضرت نے حضور کے فضل واعلیٰ ہونے پریقین کی شمعیں روشن کیں جو آج تک نہ بجھ سکیں۔ (فاویٰ رضویہ 129/30)

#### [7] قَتُوارِعُ الْقَهَّادِ عَلَى الْمُجَسَّمَةِ الْفُجَّارِ

(جسمیت باری تعالی کے قائل فاجروں پر قبر فرمانے والے (الله تعالی) کی طرف ہے سخت مصیبتیں)

الله پاک کی ذات وصفات کو کن اُمُورے مُنَزَّه ومُبَرَّا ( پاک) مانناضر وری ہے اس پر نہایت وقیع و و قیق رسالہ۔

(نآويُ رضويه 29، (119)

[8] مُنِيْرًالُعَينِ فَحُكُم تَقْبِيل الإِبْهَامَيْن

(انگوشھے چومنے کے سبب آ تکھوں کاروشن ہونا)

اذان میں کلمه آشھگ آن مُحَدًدا رَّسُولُ الله سن کر انگوشے چومنے آ تکھوں سے لگانے کے عمل خیر کو جب ناجائز قرار دیا جانے لگاتو امام اہل سنّت نے نام محمد سن کر انگوشے چومنے اور آ تکھوں پر لگانے کے جائز ہونے پر حدیث وفقہ وارشادِ علماو ممکل قدیم سَلف صلحا ہے کثیر دلائل قائم فرمائے۔

(فتاوىٰ رضوبيه، 5/429)

### [9] اِعْتِقَادُ الْآخْبَابِ فِي الْجَبِيْلِ وَالْمُصْطَلَّى وَالْأَلِ وَالْآصْحَابِ

(احباب كااعتقاد ، جميل (الله تعالى)، مصطفى صلى الله تعالى عليه والموسلم

آپ کی آل اور اصحاب کے بارے میں)

اعتقاد عمل پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر مو قوف ہے ، قیامت کے دن دل سے اعتقادات کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، لہذا امامِ اللِ سنّت نے

سکتاہے توامام اہلِ سنّت کا قلم حرکت میں آیا،اس غلط عقیدے کا قران وحدیث کی روشنی میں زبر دست ردّ فرمایا۔

(قاوي رشويه 15/ 311)

[2] ٱلْجُرَادُ الدَّيَّانِ عَلَى المُرْتَدِّ ٱلقَادِيَانِ

( قادیانی مرتد پر خدائی خنجر)

قرب قیامت نزولِ عیسی اور عضمتِ عیسی علیه السلام ایک اجهای مسئلہ ہے لیکن مرتد گروہ قادیانیوں نے ان کے متعلق بہت می غلط فہمیاں پیدا کرکے مسلمانوں کو وَرغلانے کی کوشش کی، لہذا موصوف نے ان کار ڈ بلیغ فرمایا۔

(فآوي رشويه 15/611)

[3] ٱلْمُوِينَ خَتْمُ النَّبِينَ

(حضور کے خاتم النبیین ہونے کے واضح ولائل)

حضور اکرم سل الله تعال علیه واله وسلم کا آخری نبی ہونا دین اسلام کا واضح عقیدہ ہے لیکن قادیانیوں نے اس میں بھی شک پیدا کرنے کی کوشش کی اور بعض مسلمان اس سازش کا شکار بھی ہوئے، لہذا امام اہل سنّت نے ان کی اِصلاح فرمائی۔ شکار بھی ہوئے، لہذا امام اہل سنّت نے ان کی اِصلاح فرمائی۔

(قادى رضويه 14/321)

[4]تَتْهِيْدُ الْإِيْمَانِ بِآيَات قُرآن

(آیاتِ قرانیے ایمان کی تمبید)

جانِ رحمت، شفیع امت صلّ الله تعالى عليه واله وسلّم كے بارے ميں جب گتاخول نے زبانيس وراز كيس تو فاضل بريلوى نے سكھايا كه حضور پُرنور صلّ الله تعالى عليه واله وسلّم كى بارگاه كتنى رفيع وعظيم ہے۔ (ناوي رضويہ، 307/30)

[5] ٱلْكَلِيَةُ الْمُلْهَمَةِ فِي الْحِكْمَةِ الْمُحْكَمَة لِوِهَا وِ الْفَلْسَفَةِ الْمُحْكَمَة لِوِهَا وَ الْفَلْسَفَةِ الْمُحْكَمَة لِوهَا وَ الْفَلْسَفَةِ الْمُحْكَمَة لِوهَا وَ الْمُشْتَمَة الْمُحْكَمَة لِوهَا وَ الْفَلْسَفَةِ الْمُحْكَمَة الْمُحْمَدِة الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمُ الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمُ الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمَة الْمُحْكَمَة الْمُحْمَدُهُ الْمُحْمَدُهُ الْمُحْكَمُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُعُمِدُ الْمُحْمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُ

(مضبوط حکت میں الہام شدہ کلمہ، منحوس فلسفہ کی کمزوری کے لئے) فلسفۂ قدیمہ میں بہت سے باطل وغیر اسلامی نظریات پائے جاتے ہیں امام اہلِ سنّت نے نہ صرف ان کی طرف توجہ دلائی بلکہ ردِّ بلیغ بھی کیا۔ (نآوی رضویہ 383/27)





اُمّتِ مسلمہ پر شفقت فرماتے ہوئے عقیدے کے موضوع پر مختر اور جامع رسالہ تحریر فرمادیا۔ (فادی رسویہ 29/29)

(3)اصلاح عقیده میں امام احمد رضا کی خدمات اعلیٰ

حضرت کے دور حیات میں جہاں فتنوں نے سر اُٹھایا، وہاں کُلُب رضانے اس کی نیخ گئی کی، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ "مجتِ انبیا واولیا کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا" تھا۔ لہذا امام احمد رضانے اپنی زندگی سیدھے سادھے اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت اور راہنمائی کے لئے وقف کر رکھی تھی اور فقط زندگی ہی میں نبیس بلکہ آپ نے ایمان کی جفاواولیا ایسے اقد امات کئے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی محبتِ انبیاواولیا بھیشہ قائم ودائم رہے لہذا آپ اپنے "وصایاتر ہیں" میں فرماتے ہیں: "جس سے الله و رسول کی شان میں اونی توہین فرماتے ہیں: "جس سے الله و رسول کی شان میں اونی توہین بی گؤ کھر وہ تمہاراکیسا بی بیاراکیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ بی بی برزگ مُعظم کیوں نہ ہو اپنے اندرسے اسے دودھ کی مکھی بی برزگ مُعظم کیوں نہ ہو اپنے اندرسے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر بھینک دو۔" (وسایاتر یف، س10)

اسی طرح ملفو ظاتِ اعلیٰ حضرت میں عقائد کے بارے میں اعتقاد کی کیفیت پر سوال ہواتوار شاد فرمایا:

يه راسته سيدها ب، اور به عطاموتا ب عليم الطّبع، صَحِيحُ

الْعَقيده (لِينَى درست عقائد دالی) عوام کو اور خاص کر إن کی عور توں کو اور خاص کر إن کی بور هيوں کو۔ اُن ہے کتنابی کچھ کہو ہر گزندها نمیں گی جو سن چکی ہیں اُسی پر عقيده رکھیں گی۔ اِس کہو ہر گزندها نمیں گی جو سن چکی ہیں اُسی پر عقيده رکھیں گی۔ اِس واسطے ارشاد ہوا۔ "عَلَيْکُمْ بِدِينِينِ الْعَجَائِزِ" بوڑ هيوں کا دين افتيار کرو۔ (القاصد الحنة، ص 297 مدیث: 714) (المؤنات الل معزت، ص 432) ایک جگہ مزید فرماتے ہیں: نجات مُنْحَقِر ہے اس بات مضبوط) ہو کہ آسان و زمین قبل (یعنی جگہ ہے ہٹ) جائیں اور وہ مضبوط) ہو کہ آسان و زمین قبل (یعنی جگہ ہے ہٹ) جائیں اور وہ نہ فیکم اس کے ساتھ ہر وقت (سلب ایمان کا) خوف لگا ہو۔ (المؤنات الل حفرت ص، 495 طفه)

الله پاک سے دُعاہے کہ جمیں عقائد حقّہ عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم ودائم رکھے اور انہی پر موت عطافر مائے۔ امِین بِجَاءِ النَّبِیّ الْاَمِین صلْ الله تعال علیه والدوسلّہ

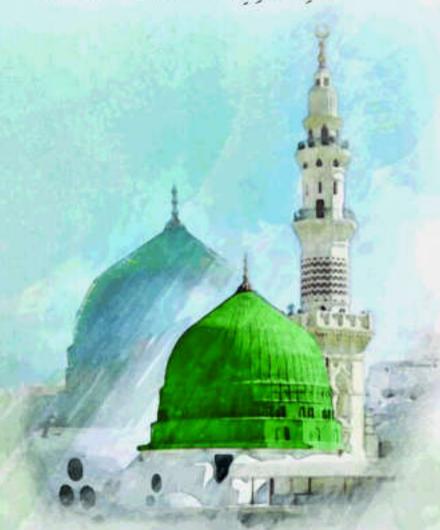

(1) دو مقائد جن کا مجمئا دلیل شرق پر موقوف ہے فتلا متل سے قبین جائے جا کتے ہیں۔ نبوت، عذاب قبر، آخرت، ٹواپ و مقاب و قبر دیہ (العقد المتحد، ص ۱ الخشا)





بیان و تبلیغ اور پیغام رسانی دوسرول کی تربیت اور نیکی ک وعوت پئیلان نے کا بہت عُمدہ ذریعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں مختلو اور کلام آثر رکھتے ہیں۔ بیان کے ذریعے بندہ کم وقت میں اپنے خیالات، افکار، تصورات اور اعتقادات کو لوگوں تک بینان پہنچا سکتا ہے، بیان انبیائے کرام علیمۂ الشلام کاطریقہ ہے۔ انبی مُقلاً س بُستیوں سے یہ شنہری بیلسلہ شروع ہوا اور سَلف صالحین میں مُعقل ہوااور آج تک اس پر عمل ہو تاجلا آر باہے۔ اِصلاحِ اُمّت اور دُرست فِکر و خیالات سے بھر پور، سُنجیدگی اور مُتائت کی آئینہ دار تقریر کی آئینے سے انکار نہیں سُنجیدگی اور مُتائت کی آئینہ دار تقریر کی آئینے سے انکار نہیں سُنجیدگی اور مُتائت کی آئینہ دار تقریر کی آئینے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ہم فیق بیان کے حوالے سے امام عشق و مُحبّت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ دستہ الرُخین کی زندگی کا مُطالعہ کریں تو بتا چاتا ہے کہ اس میدان میں بھی کی زندگی کا مُطالعہ کریں تو بتا چاتا ہے کہ اس میدان میں بھی آپ بے مِثال ہیں۔

بہلا ہمان مس بہلا ہمان اعلی حضرت دسة الله تعلا علیه نے بہلا ہمان کس کیا؟ مُنقول ہے کہ جب آپ کی عُمْر چھ سال کھی شب رہی الاوَّل کے مبارَک مہینے میں منبر پر جَلوَہ اَفروز ہو کر مبال کی اللّٰ اللّٰبی کے موضوع پر ایک بَہْت بڑے اِجْمَاع میں آپ

نے کم و بیش 2 گھنٹے نہائیت پُر مُغز تقریر فرمائی، جے مُن کر عوام تو کیا عُلَم اور مَشاکُح بھی عش عش کر اُٹھے۔(فیفان الله حضرت، ص85 فیفا) آپ دھة الله تعلا علیه کے بیانات کو دو قسمول پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ قسِم اوّل اُن بیانات کی ہے جو آپ کے مُعمول میں شامل تھے۔ جنہیں ہم سالانہ بیانات سے تعبیر کر سکتے ہیں جبکہ قسِم ثانی میں وہ بیانات شامل کئے جاسکتے ہیں جو آپ موقع کی مُناسِبَت سے اہلِ عَلاقہ کی عرض و ثمنا پر فرمایا کر تے تھے۔

تھیے ا<mark>وّل</mark> اعلیٰ حضرت کا مُعمول تھا کہ سال میں تین مُستقِل بیان آپ ضرور فرمایا کرتے تھے۔

ر بہلا بیان مسجد بی بی جی، محله بہِاری بور (بر بلی شریف) میں ہونے والے سالانہ جلسۂ دِستارِ فضیلت مُدُرّسہ اہلِ سنّت وجماعت میں ہو تا تھا۔

دوسر ابیان ہر سال بارہ رہیج الاوّل شریف کواعلی حضرت کی طرف سے مولانا حسن رضاخان صاحب کے مکان پر ہونے والی مجلس میلاد میں صبح 8 بجے اور رات عشاء کے بعد فرماتے۔ یہاں کی محفل اور بیان کا شہرہ پورے شہر میں تھا اور



كرنے لگے۔ اس بيان كى تاثير اليي تقى كه جو حاضر جلسه نه تھے انہیں جب پتا چلتا تو وہ بھی تائب ہو جاتے۔( لفوظاتِ اعلیٰ حفرت، ص303فضا) 🚺 ایک مرتبه جامع متحد سیتاپور(یویی) میں ا یک سخص نے بلاا جازت آپ کے بیان کا اِعلان کر دیا، تو آپ نے سُوْرَةُ الْآغِل پر نِهایت اعلیٰ بیان فرمایا۔ 👩 اسی قیم کا ایک واقعہ جامع مسجد همسی میں بھی ہوا، جہاں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے بیان کا اعلان ہوا تو حاضرین کے بے پناہ اِصرار پر آپ نے مکمل 2 تھنٹے زَبرؤست بیان فرمایا۔ جس کے بارے میں مولانا عبدُ القيوم صاحب فرماتے ہیں كه كوئى عالم کتابیں دیکھ کر آنے کے بعد بھی ایسا پُر اَثْرَ بیان نہیں کر سکتا، ریہ وُسْعَتِ عِلَمی آپ کا ہی حصتہ ہے۔(فیضانِ اعلی حضرت، ص122 طفعًا) 🌈 ایک اور محفل میں کسی نے بیان پر اصرار كياتوآب فرماياكه "ميس الجمى ايخ نفس کو وعظ نہیں کہہ پایا دوسروں کو وعظ کے کیا لاکق ہوں" آپ اوگ مجھ سے شرعی مسائل ہو چھیں، ان کے جوابات دے دوں گا۔ بیہ سن کر حاضرین حسبِ حال سوال کر دیتے اور حضور سیّدی اعلیٰ حضرت اپنی تقریرِ ول پذیرے ایک مُؤثّر بیان اس مسئلہ پر فرما دیجے۔ (فیضانِ اعلیٰ حضرت، ص123 طفعًا) ایک بار اعلیٰ حضرت نے حضرت شاہ برکت اللہ صاحب البرکات کے مَرْ اربر اپنے والدِ ماجد قبلہ مولانا شاہ تقی علی خان علیہ رحمۃ الحنَّان كا لكها جوا مولود شريف بنام "شُرُّورُ القُلوب فِي ذِكْرِيا المتحبُّوب" تجى پره صابعتى و كير كربيان فرمايا- مَلكِث العلماء مولانا ظفرُ الدِّين بهارى عليه رحبة الله الهادِي اس واقع پر شجره كرت ہوئے فرماتے ہیں کہ تُواضع و اِنکساری کی بیہ حدہے ، اس کئے که کتاب دیکھ کر مجلس میں ایک معمولی مولوی بھی پڑھنا پہند نہیں کر تابلکہ اس کولوگ شانِ علم کے خِلاف سمجھتے ہیں۔ می*ں* نے بہت سوں کو دیکھاہے کہ منبلغ علم ان کا اُردومیں میلاد کی چند کتابیں ہے، مگر اُن کو بھی دیکھ کر نہیں پڑھاکرتے بلکہ ایک

لوگ بڑی چائہت ہے اس محفل کا اِنتظار کرتے۔ تیسرا بیان اعلی حضرت کے کاشانہ اقد س میں ہر سال 18 ذوالحجۃ الحرام کو خاتم الاکابر حضرت مولانا سیّد شاہ آلِ رسول مار ہر وی کا عُرس ہوا کرتا تھا اس میں بھی آپ ضرور بیان فرماتے تھے۔(حیابائل حضرت،1/313/312 طفعا)

رہے ذفع اس قیم میں اعلیٰ حضرت کے وہ بیانات شامل ہیں جو آپ کے معمول میں شامل نہیں تھے بلکہ اہلِ شہر کی دعوتوں میں اس کے اصرار و دیگر احباب کی فرمائش پر مختلف جگہوں پر فرماتے جن کی کچھ تفصیل ہے ہے: او ایک مرتبہ آپ دھة الله تعالى علیه نے تاخ الفول مولانا شاہ عبدُ القادر بدالونی دھة الله تعالى علیه کے عُرس میں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کامل 6 الله تعالى علیه کے عُرس میں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کامل 6 کھنے مُنورَةُ الله کے عُرس میں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کامل 6 کھنے مُنورَةُ الله کے عُرس میں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کامل 6 کھنے مُنورَةُ الله کے بر بیان فرمایا۔ (حیاتِ اعلیٰ حضرت ، 1/313 الله کامل)

کسی نے بیان پرامراد کیا توآ بعنے (بطور عاجزی) فرمایاکہ وومیں ابھی لینے گنس کو وعظر نہیں کچہ بایا دوسروں کو وعظرکے کمیا لاائق بھوں "

جب آپ دوسری بار جج پر روانہ ہوئے تو بھری جہاز (Ship) میں تقریباً روزانہ آپ کے بیانات ہوتے تھے جن میں منابِک بج کی تعلیم ہوتی تھی۔ آ اس طرح رائے میں ایک منابِک بج کی تعلیم ہوتی تھی۔ آ اس طرح رائے میں ایک جگہ جس کانام کامر ان تھاوہاں کچھ روز آپ کا قیام رہا، اس جگہ بھی تقریباً روزانہ بیانات کا سِلسلہ جاری رہا۔ (ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت، میں ایک ایک بار جبل پور (ایم پی ہند) میں بیان فرمایا جس میں ایسی تا ثیر تھی کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے گے جس میں ایسی تا ثیر تھی کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے گے اور آپ کی ترغیب پر اپنے خفیئہ اور غلائیہ گناہوں سے توبہ ور آپ کی ترغیب پر اپنے خفیئہ اور غلائیہ گناہوں سے توبہ

کہ ایک صاحب ترکی ٹوپی لگائے اعلیٰ حضرت کے قریب بیٹے یہی فی کر کررہ تھے کہ رات وعظ کے در میان میری آنکھ لگ گئی اور محفویہ سری آنکھ لگ گئی اور محفویہ تھے کہ رات وعظ کے در میان میری آنکھ لگ گئی اور محفویہ تھے کہ رات وعظ کہ ایک نور سامجیط ہو گیا اور پھر آپ کی آلفظ لوڈ و الشّالا مُرعَلَیْ اللّٰہ کی آواز پر آنکھ کھی تو سامنے سارا مجمع کھڑ اصلاۃ وسلام پڑھ رہاتھا، بیاس کر والدِ ماجد نے عرض کی حضور! بیا منظر بُرہان نے بھی ویکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: "سرکارِ اعظم صفّ الله تعلا علیه والله جہا کہ تجگی فرمائی، انکھ ٹی پلاله "(اینا، س127 مفہول)

ر بیانات اعلی حضرت کے اقتباسات آپ کے بیان میں عِلم و معرفت كاسمندر تفاحيس مار ربابهوتا تفاء اعلى حضرت كابيان سنخ کے لئے لوگ ڈور ڈور خصوصاً پیلی بھیت، رام پور، مر ادآ باد، شاہ جہاں پور سے آیا کرتے۔ 🎹 ایک جگہ اعلیٰ حضرت رصة الله تعالى عديد كو بيان فرمايا" إنتما أمّا قاسة وَاللَّهُ الْمُعْطِى"، عَطا فرمانے والا الله ب اور تقتیم کرنے والا میں ہوں، پھر فرمایا: یہاں کو ئی تخصیص نہیں فرمائی کہ کس چیز کا عطا فرمانے والا اللہ ہے اور کس چیز کے خصنور قاسِم ہیں، ایسی جگہ اطلاق دلیلِ تعمیم ہوتی ہے۔ کون سی چیز ہے جس کا دینے والا الله نہیں، توجو چیز جس کو الله نے دی، تفسیم فرمانے والے اس کے حضور ہی ہیں، جو إطلاق و تعیم وبال ہے بہال مجھی ہے۔(حیات اعلی حضرت، 1/ 320 طفا) 🗾 آپ نے آخِری مرتبہ جو تقریر فرمائی وہ دین و ایمان کو بچانے کے حوالے سے تاکیدات پر مشتل تھی اس میں آپ نے بد فد مبول سے بچنے اور مسلک اہل سنت پر قائم رہنے کی تاکیدات فرمائیں، جس کے پچھ جُملے یوں نتھے کہ جس (فخف) میں الله ورسول کی شان میں اُد نی توہین پاؤ پھر وہ تمہارا کیساہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اُس سے جُداہو جاؤ جس کو بار گاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھووہ پھر تمہاراکیسا ہی بُزرگ مُعظّم کیوں نہ ہو اینے اندر سے اُسے دودھ سے تھی کی طرح نکال کر تيجينك دو-(تبليك الم احدرضا، م134 طخفا)

مسلسل منصنمون یاد کرلیااور اسی گوزّ بانی جابجاپژهاکرتے ہیں۔ (فیضانِ اعلیٰ حضرت،ص124،123 طیساً)

ووران بیان سرکارِ دوعالم صلّ الله تعالی علیه واله وسلّم کی

**زیارت** شاگرد و خلیفهٔ اعلیٰ حضرت ِ مولانا بُربانُ الحق جَبَلْپِوری رَحِمة الله تعالى عليه اعلى حضرت كى مجلس وَعظ ميں ہونے والا ایک چشم دید (Eye witnessed) واقعہ بیان کرتے ہیں: ہفتے کو قصائی محلہ (بہبی) میں اعلیٰ حضرت کاؤعظ ہوا، مسجد میں تِل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ایمان اَفروز نورانی تقریر سے مجمّع (Crowd) پر محوِیّت طارِی تھی، میں بھی والدِ ماحد اور چھا کے ہمراہ منبر کے قریب دیوارے ٹیک (گا) کر بیٹاتھا کہ مجھ پر غُنُودگی کاغلبه ہو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک عجیب دِ لکش نورے بوری فضامُنوَّرے ذرُود و سلام کی سُرور آفزا آوازے بیدار ہوا، دیکھا کہ اعلیٰ خصرت مِنبَر کے بیٹیے کھڑے وَسُت بَسَتَه ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيكَ يَادَسُولَ الله يرُه رَبِ إِين، چَثَمانِ مُبارَ كدے آنسو نكيك رہے ہيں اور والهائة اندازے محوِصلوة و سلام ہیں محفل ختم ہو کی توہم اعلیٰ حضرت سے إجازت لے كراين قيام گاه واپس ہوئے، راستہ ميں مميں نے والد اور چھاكو مسجد میں دورانِ وَعظ خواب کا ذکر کیا تو والد (مولاناعبدالسلام جبل پوری) صاحب نے فرمایا: اعلیٰ حضرت مدینهٔ طیّبہ اور خصور أكرم صلى الله تعال عليه واله وسلَّم كي مَحبت وعَظَمت و توقير وتعظيم پر بیان فرما رہے تھے کہ یکائیک کافی بلند آوازے الصّلوةُ والسُّلامُ عَلَيك يَادَ سُولَ الله كمد كر مِنبَر س أثرآ ع اور باتھ باندھ كر عجيب رقت آميز آواز ميں صلوة وسلام يره ہوئے قبلہ رُخ کھڑے ہو گئے حالا نکہ ولادتِ مُبارُ کہ کا ذِکر تھا نہ وَعظ ختم کرنے کا وقت ہوا تھا۔ دَراَصل اعلیٰ حضرت کی باطِنی، روحانی نظر نے و مکھ لیا کہ محضورِ اگرم، نورمجسم صدَّالله تعلل عليه واله وسلم تشريف فرما بين اس كن فوراً منبر س أتر آئے اور "صلوۃ وسلام" عرض کرنے لگے۔اگلے دن جب اعلی حضرت کی بار گاہ میں دوبارہ حاضری ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں

# محمد ناصر جمال عطاری مدنی 🐔

اعلى حورت على مسالم را بنما چودهویں صدی اجرى ميں جن شخصات کو رہے کریم نے اُمّت کی راہ نمائی کے لئے منتف کیاان میں سب ے متاز مقام امام امل سنّت، مجدّدِ دین و ملّت اعلیٰ حضرت مولانا احمه رضا خان قاورى بركاتى عليه رحمة الله الهادي كي ذات كرامي كاب\_ جس عهد میں آپ رصة الله تعال علیہ نے آئکھ کھولی اس وقت مسلمانوں

کو ایک ایسے راہنما کی ضرورت تھی جو اینے مقصد کو جانتا ہو اور حصول مقصدكے لئے خوب جدوجہد كر سكتا ہو، باصلاحیت افراد کو اس کار خیر میں شامل کرنے کا ہُٹر، خود اعتادی کا جوہر اور صبر و مخل کا گوہر اس میں موجود ہو، مستقل میزاجی اور ذور اندیشی اس کے عمل سے واضح ہو، اس کی زندگی میں اعتدال اور توازُن(Balance) ہو، حق گوئی میں بے مثال ہو اور معاوضے (Reward) کی امید سے بے نیاز ہو کر اُمت کی خیر خوای میں شب و روز بسر



کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اسلام پر ہونے والے حملوں کے خلاف مضبوط ڈھال ہو اور اپنی ذاتیات پر ہونے والی بے بنیاد نکته چینی(Baseless Criticism) کو خاطِر میں نہ لاتا ہو۔ امام اہل سنت عليه رصة رب العوت ميل كامياب راجنما (Successful Leader) کے یہ تمام أوصاف موجود تھے۔مسلمانوں میں پیداہونے والی خرابیوں کی اِصلاح اور خوبیوں کو اپنانے کا شغور بیدار کرنے کے لئے آپ رحۃ اللہ تعالى عليه نے اپی صلاحیتوں کو وقف کر رکھا تحارآب رحة الله تعالى عليه كو س شغور میں قدم رکھتے ہی مند إفتا سونپ دی گئی تھی۔مند إفتا پر آپ رصة الله تعال عليه كے رونق أفروز ہوتے ہی عوام و خواص کا آپ کی جانب رجوع بہت تیزی سے ہوا۔ آب رحة الله تعال عليه كى شخصيت في كامل را منها بن كر شهرت يائى جس كى وجہ سے تقریباً بورے ہند، بنگال، پنجاب، ملسبار (گیرلا)، برما، ار کان،

چین، غرنی، بر اعظم امریکه و افریقه حتی که حرمین طیتین سے بھی استفتا آنے گے جن کی تعداد ایک وقت میں پانچ پانچ سو ہو جاتی۔ (فادی رضویہ، 9/499 طفا) آپ رحمة الله تعلق علیہ نے ملک و بیرون ملک سے آنے والے سوالات کے علیہ نے ملک و بیرون ملک سے آنے والے سوالات کے وابات تحریر فرما کر لوگوں کی راہنمائی فرمائی اور آخری وَم تک یہ سلملہ جاری رہا۔ ایک خط میں اس اہم ترین خدمت وین کا فرکر یوں تحریر فرمایا: بہتندہ تعالی فقیر نے 14 شعبان وَن اور زندگی بالخیر ہے تواس شعبان فقیر کو 1336 ھے کواس فقیر کو قالی ناور زندگی بالخیر ہے تواس شعبان 1336ھ کواس فقیر کو قالی فقیر کو اس فقیر کیا اداکر سکتا ہے۔

(كليات مكاحيب رضاء / 365)

امام الل سنت علیه دسة دن العوت نے جب ویکھا که مسلمانوں کے عقائد پر جملے کئے جارب ہیں بالخصوص دات باری تعالی اور نی آکرم سل اشہ تعالی علیه دسلم کی شان میں برزہ سرائی زور و شور سے ہو رہی ہے تو آپ نے "سینی الشیقوس"، "تمریدایمان"، "اغیر الکشیاب"، "آمور میشیدایمان"، "اغیر الکشیاب"، "آمور میرین"،" اللّه بی انہول رسائل تحریر فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ ایک راہنمائی کے نفع بخش نمائے پر یوں حمر اللی بجالاتے ہیں: دفع گر ابان میں جو کچھ اس حقیر نے میرز سے بن پڑتا ہے بیخند الله تعالی 14 برس کی عمر سے میرز سے بن پڑتا ہے بیخند الله تعالی 14 برس کی عمر سے اس مین مشخول ہے اور میر سے دب کر یم کے وجد کر یم کو حمد اس مین میرے دوسلے، میرے کاموں سے برادوں درجہ زائداس سے نفع بخشا۔ (ناون رضویہ 29/29)

عبادات ومعاملات معلق راہنمائی عبادات کے سلسلے میں طہادت و نماز سے لے کر جج تک کے تقریباً تمام اہم پہلوؤں پر تفصیلی راہنمائی فرمائی، اس سلسلے میں "الْحَوَّدُ اللّٰ الْوَضُوءُ"، "اُلْوَادُ الْحَدُّونِ الْوَضُوءُ"، "اُلُوادُ الْحَدُّونِ الْوَضُوءُ"، "الْوَادُ الْحَدُّونِ الْمُدُّادَةُ تَبْنِيَانِ الْوَضُوءُ"، "الْوَادُ اللّٰمِ الْحَدُّادُةُ قَادِيَانِ الْوَضُوءُ"، "الْوَادُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ الل

مسائل میں تو ایسی فیصلہ کن راہنمائی فرمائی کہ جس کی نظیر گزشتہ زمانے میں بھی کم ہے۔

"معاملات" كالمفهوم بهت وسيع باس مين وه تمام شعب واخل ہیں جن میں دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے۔ امام اہل سنت عليه رحة رب العرت كى بار كاه ت "معاملات" ك متعلق بھی راہنمائی لی گئی، آپ رحة الله تعالى عليه نے تکاح و طلاق، خدود و تغريز، تجارت وشركت، مضاربت وعاريت جي كي أنجھے ہوئے معاملات کے بارے میں وہ عالی شان رسائل تحریر فرمائے کہ جن سے تمام مسائل سلجھ گئے اور تمام رّ چید گیال (Complications) بھی دور ہو گئیں۔ لو گول کے آپس کے معاملات اسی صورت میں درست رہ علتے ہیں جب ان میں ایک دوسرے کی حق تلفی سے بیخے اور حقوق انحسن طریقے سے ادا کرنے کا جذبہ ہو، اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے حقوق کی ادائیگی پر نہ صرف زور دیاہے بلکہ حق تُلفی کرنے کی صورت میں سخت وعیدیں بیان کیں۔ اعلی حضرت علیه رسة رب العزت نے حقوق العباد کی ای اہمیت کے پیشِ نظر اپنے خطوط اور فقاوی میں گفتگو فرمائی ے بلکہ ایک منتقل رسالہ "آھُجَبُ الاِمْدَادِ"(۱) تحریر فرمایا جے یڑھ کر حقوق ادانہ کرنے کے نقصانات سے آگاہی ملتی اور حقوق کی ادائیگی کا جذبه بھی بیدار ہو تاہے۔ آپ رحمة الله تعالى عديه نے والدين، زوجين (شوہر و بيوى) اور استاد کے حقوق کے بارے میں ایک رسالہ "الْتُقْوَق لِطَيْح الْعُقُوق " جب كه اولادك حقوق ك بارك مي "مَشْعَلَةُ الْإِدُشَاد إلى مُقُولِي الْأَوْلَاد" بهي تحرير فرمايا ٢-(١) الرآج بھی ہم امام الل سنت علیہ رصة ربانعوت کے إن رسائل بیں

(1) يدرساله كلية المديد على معاف يول؟ كام عن شائع دو ركايد.

(2) یے دولول رسالے کتبہ المدید سے "والدین، دو میں اور اساد کے عوق" اور اساد کے عوق " اور اساد کے عوق " اور اساد کے عوق " کے عام سے شائع ہو کیا ہیں۔

موجود راہنما اصولوں کو عملی طور پر اپنالیں تو حق تلفیوں کا طوفان تھم سکتاہے۔

غلطار سوم سے متعلق راہنمائی غلط رسمیں معاشرے کاوہ ناسور ہیں جن سے فکری تباہی کچ جاتی ہے، وقت اور مال دونوں برباد ہوتے ہیں، عقیدے اور عمل میں بگاڑ پیدا ہو تا ہے اور انبی غلط رسموں کے بکطن سے غربت و جہالت اور وَبُم و وسوے پیدا ہوتے ہیں۔ غلط رسموں کا دائرہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک پھیلا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت عليه دسة دبالعزت في غلط رسمول ك خلاف علم جهاد بلندكيا، ردِّ بدعات و مُنظرات کے لئے بھر پور کر دار ادا کیا اور قرأن و حدیث اور سیرت بزرگان دین سے آفذ شدہ وہ قوانین عطا فرمائے جن سے راہنمائی لے کرمحرم الحرام، شادی بیاہ، موت، کفن و دفن پر کی جانے والی رسموں اور مزارات پر رائج خُرافات کے صبح یا غلط ہونے کو جانجا اور پر کھا جاسکتا ہے۔ امام الل سنت عليه رحمة ربالعوت كى راجتمائى ك اس يبلوكى وجه سے آج ہم آپ رحمة الله تعالى عليه كو ماحي بدعت (يعني بدعت كو منانے والے) كے تاریخی لقب سے ياد كرتے ہيں۔ اس سليل مين بدرسائل "هادي الشَّاس في رُسُوم الأعْمَاس، الزُّيْدَةُ الزَّكِية، جَاعَ الصَّوْت لِنَهِي الدُّعُوةِ أمامَ التوت "خاص طورير قابل ذير بين-

بالشافرراجمائی آپ کی راہنمائی کا دائرہ کار صرف فتوی نویی تک محدود نہیں تھا بلکہ دیگر علمائے کرام کے فتووں کی تصنیف، خطوط کے جوابات کی تصنیف، خطوط کے جوابات کے ذریعے بھی یہ فیضان جاری رہتا بلکہ بُسا اُو قات آپ دھة الله تعالى عدیه کی بارگاہ میں لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے اور آپ دھة الله تعالى عدیه اپنے ذبن ساز جملوں کے ذریع الی تشقی فرماتے جس سے برسوں کی مشکل کھوں میں دور ہو جاتی، اس سلسلے میں دو واقعات ملاحظہ کیجے:

(1)سيد زادے كى شكايت دور ہوگئى آپ رصة الله تعلل

عدد کی بارگاہ میں ایک سیّد زادے کھڑت ہے آتے اور اپنی فرین کا ذکر کرتے۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ پریشان ہو کر حاضر ہوئے تو امام الملِ سنّت عدید دھة دہ العزت نے ان سے ماضر ہوئے تو امام الملِ سنّت عدید دھة دہ العزت نے ان سے بیٹے کو حلال ہو سکتی ہے ؟ سیّد زادے نے جواب دیا نہیں۔ بیٹے کو حلال ہو سکتی ہے ؟ سیّد زادے نے جواب دیا نہیں۔ آپ رحمة الله تعدل سید نے ان کی یوں راہنمائی فرمائی: حضرت امیر المؤمنین مولا علی (گرؤر الله تعدل وجهد انگریہ) نے جن کی امیر المؤمنین مولا علی (گرؤر الله تعدل وجهد انگریہ) نے جن کی آپ اور کو دھوکا دے میں نے تجھے وہ ارشاد فرمایا: اے دنیا ایس بھی رجعت (یعنی رجوع) نہیں، پھر طلاق دی جس میں بھی رجعت (یعنی رجوع) نہیں، پھر سادات کرام کا افلاس (یعنی غربت) کیا تجب کی بات ہے! طلاق دی جس میں ایعنی غربت) کیا تجب کی بات ہے! میر می تسکین ہوگئ۔ (ملا عات سیّد صاحب نے فرمایا: وَالله! میر می تسکین ہوگئ۔ (ملا عات سیّد ناوے کی ایس تستی رحمۃ الله تعدل عدید کے ان جملوں سے سیّد زادے کی ایس تستی (Satisfaction) ہوئی کہ پھر مجھی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا۔

امباب کے شدید اضرار پر وصال سے تین سال قبل جبل پور احباب کے شدید اضرار پر وصال سے تین سال قبل جبل پور تشریف لے گئے ، وہاں ایک ماہ قیام رہا۔ اس قیام کے دوران ساکنانِ جبل پور نے آپ کی ذات پاک سے خوب خوب استیفادہ کیا، اپنی گھر بلوشکر رنجیوں کو آپ دھةالله تعلا علیه کی بارگاہ میں پیش کیا، امام المل سنت علیه دصة رب العوت نے اس طرح راجنمائی کی کہ جو فریقین ایک دوسرے سے سلام و کلام تک ختم کر چکے تھے وہ باہم شیر و شکر ہوگئے۔ ماسٹر محمد حیدر اور محمد ادریس کے مابین جھڑا تھا، یہ دونوں ماسٹر محمد حیدر اور محمد ادریس کے مابین جھڑا تھا، یہ دونوں ماسٹر محمد حیدر اور محمد ادریس کے مابین جھڑا تھا، یہ دونوں ماشر ہوئے، آپ دھةالله تعلامله دونوں بارگاو رضویت میں حاضر ہوئے، آپ دھةالله تعلامله دونوں بارگا ورضویت میں حاضر ہوئے، آپ دھةالله تعلامله مین تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے: "آپ صاحبوں کا کوئی ند ہی تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے: "آپ صاحبوں کا کوئی ند ہی تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے: "آپ صاحبوں کا کوئی ند ہی تخالف (یعنی خالفت) ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ دونوں صاحب

آپس میں پیر بھائی ہیں نسلی رشتہ چھوٹ سکتا ہے لیکن اسلام و سنّت اور اکابرِ سلسلہ سے عقیدت باتی ہے توبیہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ دو نوں حقیقی بھائی اور ایک گھر کے، تمہارا مذہب ایک، رشتہ ایک، آپ دونوں صاحب ایک ہو کر کام کیجئے کہ مخالفین

پر آشوب دور میں راہنمائی امام ابلِ سنت مدید دھی دیا العوت کا دور انیسویں صدی عیسوی کے آخری عشروں اور بیسویں صدی کے دو عشروں پر مشتمل ہے، اس دور بیس مسلمانوں کو گئی مسائل کا سامنا تھا جن میں مسلمانوں کی

اعلى حضرت عليه رحمة ربّ العوت

کی سیرت میں مریدوں کے لئے بھی راہنمائی کے کئی پہلو موجود ہیں۔ آپ رصة الله تعالى عدیه کی اپنے ہیر خانے سے محبت حد درجہ تھی جس کا اظہار آپ کے أقوال وأشعار سے ہوا ہی کرتا تھا گر اعمال سے بھی اس کا ظہور ہوتا، بریلی شریف سے جب مار ہرہ تشریف لے جاتے تو مار ہرہ اسٹیشن سے ننگے یاؤں آستان مرشد پر حاضری دیتے۔ (انوار مضائی 394)

کو دَسْت اندازی کاموقع ند علی خوب سمجھ لیجے! آپ دونوں صاحبوں میں جو سبقت علی میں کرے گا جنت کی طرف سبقت کرے گا۔ "آپ دھة الله تعالى علیه کے ان جملوں کا فوراً اثر ظاہر ہوا، تلخی مجھا کر ای وقت ایک دوسرے کے گئے لگ گئے۔ ( ملفوظات اعلی حضرت، ص 267 طفقا) ان دو واقعات کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والوں کے لئے آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ خامیاں دور کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کرنے کا ذریعہ ہوتا۔

مریدوں کے گئے راہنمائی اعلی حضرت ملید دست دب العوت کی میں مریدوں کے لئے بھی راہنمائی کے کئی پہلو موجود ہیں۔ آپ دستہ اللہ تعال علیہ کی اپنے پیر خانے سے محبت حد درجہ تھی جس کا اظہار آپ کے اقوال و اَشعار سے ہوا ہی کرتا تھا گر اعمال سے بھی اس کا ظہور ہوتا، بر لی شریف سے جب مار ہرہ تشریف لے جاتے تو مار ہرہ اسٹیشن سے ننگے پاؤل آستان مرشد پر حاضری دیتے۔ (انوار سناہی 1998)

ا نفرادی شاخت(Individual Identity) کا تحفظ سب سے زیادہ اہم تھا۔ بر عظیم میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کئی صدیوں تک سلطنت و حکومت رہی تھی، یہاں کے مسلمان اپنی شاخت کو بر قرار رکھے ہوئے تھے، دشمن نے اپنی سازشوں کے ذریعے حکومتی سطح پر غیر مسلموں کی عادات واظوار بالخصوص مذہبی رُسوم غیر محسوس انداز میں داخل کردیں جس کی وجہ سے مسلمان حکومت سے ہاتھ دھو بیٹے۔ غیرمسلموں کی خاطر عام مسلمانوں ہےان کے زہبی معاملات ترک کروانے کی سازش اعلی حضرت علیه رحمة رب العوت کے دور میں زوروشور ہے جاری تھی جس کا پوشیرہ اور تُدموم مقصد بیہ تھا کہ عام مسلمان بھی اپنی انفرادیت کھو جیٹھیں تاکہ دشمن اپنے مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اس سازش کے جال میں بہت سے نامور اور شہرت یافتہ لوگ بھی تھنے جس کی بدولت عوام کو کھانسنا نہایت ہی آسان ہو گیا۔ آپ رصةالله تعال عليه في اس موقع ير بحر يور را بنمائي اور روش ولاكل کے ذریعے اپنوں کی غلطیوں کی اصلاح فرمائی اور غیروں کی

سازشوں کو بے نقاب کیا۔ امام ابل سنت عدیدد حدد بالعوت کی راہنمائی کے اس پہلو کو جاننے کے گئے آپ کے بیہ رسائل "أَنْفَسُ الْفَكُ"، "إِغْلَامُ الْأَغْلَامِ"، "وَوَامُ الْعَيْشُ "الْبَعَجَّةُ الْمُؤْتَمِنَّة" ويكي جاسكة بين جن بين بالخصوص یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلامی شعار اور مسلمانوں کی انفرادی اور جداگانہ شاخت کس قدر مطلوب ہے اور اس شاخت کی بقا میں ہی مسلمانوں کی بقا پوشیرہ ہے جبکہ "تدبیر فلاح و شخات وإصلاح" نامي رسالے ميں مسلمانوں کے معاشی استحکام (Economic Stability) کیلئے بہت ہی بنیادی نکات بیان فرمائے نیز آپ رصدالله تعلاملیه نے لبی تحریروں میں تغميري تنقيد بھي فرمائي جس كامقصود ہي احساسِ خطاكو جگانا تھا۔ ان رسائل سے آپ رصة الله تعالى مايدى مومناند بصيرت، وانش مندانه طرز عمل ، شان مجدِّديّت اور مُديّرانه تتفہیم روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تعلیمی پئتماندگی (Educational backwardness) دور کرنے اور شخصیت سازی کے لئے 10 ٹکاتی ایجنڈا پیش كيا جس كالفظ لفظ آپ رسة الله تعال عليه كى قائدانه صلاحيت اور دور اندیشی پر صبح قیامت تک گواہ رہے گا۔

راہماؤں کے لئے وَ ہُون اور مقصد عاصل کرنے مزلِ مقصود کے لئے وَ ہُے رہے اور مقصد عاصل کرنے کے لئے وَ ہُوس کی مقدار" بڑھانے والے ناکام نہیں ہوتے بلکہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ امام الملِ سنت دسة الله تعلامیه کی سیرت و فناوی اور خطوط سے بیہ بات نوب واضح ہوجاتی ہے کہ آپ دصة الله تعالی عید نے اپنی زندگ معلمانوں کی راہمائی کے لئے وقف کردی تھی، آپ دسة الله تعالی عید ایک مقام پر تجریر فرماتے ہیں: اس فقیر حقیر کے الله تعالی ہو الله تعالی ہوئے ہیں: اس فقیر حقیر کے فرت ہو اور اس پر فقائمت وضعف فرت ہو ایس اور اس پر فقائمت وضعف قوت اور اس پر فقائمت وضعف قوت اور اس پر فقائمت وضعف قوت اور اس پر فقائمت وضعف کو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے مجبورانہ بازر کھے

الی۔ (فادی رضویہ، 610/29) مسلمانوں کی راہنمائی میں ہم ونت مصروف رہنے کی وجہ ہے آپ رسةالله تعلاملیه کو ایک لمحہ بھی فضول اور بے کار گزارنا گوارا نہ تھا۔ اُمّت محبوب کی راہنمائی جیسی اہم ذمہ داری اتنی خونی سے نبھانے کے باوجود آب رحمة الله تعالى عليه خود ستائش كے جال ميں نه تينے بلکہ اپنے کامول میں ہر طرح کی حسن وخوبی کو الله تعالیٰ کا إنعام اور مصطف كريم صل الله تعالى عليه واله وسلم كى خصوصى عنایت سجھتے، خود تحریر فرماتے ہیں: رحمت البی میری ذ شنگیری فرماتی ہے، میں اپنی بے بضاعتی جانتا ہوں، اس ليے پھونک پھونک كر قدم ركھتا ہوں، مصطفى مىلى الله تعلى مليه وسلم اینے کرم سے میری مدو فرماتے ہیں اور مجھ پر علم حق کا إفاظه فرماتے ہیں اور انہیں کے رب کریم کے لئے حدہ، اور ان پر اَبدی صلوة وسلام۔ (فادیار شویہ 596/29) آپ رحمة الله تعال عليه كو مال سے محبت نبيس تحقى، ايك مقام ير اين طبعی تقاضے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: الْحَدُدُ لِلله میں نے مال مِنْ حَیْثُ هُوَ مال (یعنی مال کو بحیثیت مال) ہے بھی محبت ندر تھی، صرف إنْفَاق في سَبينل الله كے لئے اس سے محبت ہے ای طرح اولا د مِنْ حَیْثُ هُوَ اُوْلاد (یعنی اولاد کو بحیثیت اولاد) ے بھی محبت نہیں صرف اس سبب سے کہ صلہ رحم عمل نیک ( یعنی رشته داروں ہے اچھاسلوک کرنا نیک کام) ہے اس ( یعنی صلهٔ رحی) کا سبب "اولاد" ہے اور یہ میری اختیاری بات نہیں، ميري طبيعت كانقاضا ٢٠ (انوارد ضاء م 366)

اگر آج بھی کوئی راہنما امام اہل سنت عدید دھة دب العوت کی سیر ت سے ماخو ذان اصولوں پر عمل کرے، مقصد پر نظر رکھے اور دنیوی نفع سے بے نیاز ہو کر محض رضائے الہی کے لئے اُمّت کی راہنمائی کا فریصنہ انجام دے تو اسے دنیا و آخرت دونوں میں شرخ روئی نصیب ہوگی۔

وہ کون سا کمال تھا جس میں نہ تھا کمال بیشا ہوا تلوب ہے سکہ رضا کا ہے



اعلى حضرت، امام ابل سنت رحمة الله تعالى عليه كى شخصيّت كا ایک پہلومصلح (اصلاح کرنے والا) بھی ہے۔ آپ نے علم وعمل ے لوگوں کے عقائد و أعمال اور ظاہری وباطنی اصلاح کی بھر پور کوشش فرمائی۔ آپ کی ان اصلاحی خدمات کا مختصر جائزہ پیشِ خدمتہ۔

(1) بیان کے ذریعے اصلاح بلاشبہ بیان لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا اور مؤثر (Effective) ذریعہ ہے۔ امام اہلِ سنّت اپنی دیگر علمی مصروفیات کے سبب بہت کم بیان فرماتے، لیکن جب بیان فرماتے تو وہ اتنا پُراڑ ہو تا کہ لوگ اپنے باطل عقائد اور گناہوں سے تائب ہو جاتے۔ ایک جھلک مُلاحظہ ہو، ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت میں ہے: اعلیٰ حضرت، امام اہلِ سنّت کے اِن چند فِقرات میں اللہ ہی جانے کیا آٹر تھا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ گویاوہ اپنے گناہو<mark>ں کے</mark> دفتر آنسوؤں سے دھورہ سے اور بيتابانه پروانه وار إس "همع أنجمن محري صفى الله تعال عليه وسلم" پر نثار ہونے دوڑتے اور قدموں پر بر کر کر اپنے خفید و عَلانِيَهِ آثام (يعن مناهون) سے توبه كرر سے تھے، عجب سال تھا۔ حضور پُرنُور خود بھی نہایت گریہ وزاری کے ساتھ ان کے لئے دُ عائے مغفرت میں مصروف تھے۔(ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص 303) (2) محبتِ بابر كت كے ذريعے اصلاح الله والول كى صحبت اوران کے ملفوظات کی برکت سے معاشرے کے بگڑے ہوئے

مُبارَكه میں بیٹھنے والول كو توبه، رُجُوع إلى الله، ونیا سے بےرغبتی کا ذہن مِلتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے قر آنی آیات و احادیث د نیا کی نَدَّمَّت میں بیان فرمائیں، پھر فرمایاسوناجاندی خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی ہے مَحِنَّت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائمیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے مَحِبَّت رکھتے ہتھے۔ الله تعالیٰ دنیا کو ا ہے محبوب سے ایساؤور فرماتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیار بچے کو مُضِر (یعنی نقصان دور ر کھتی ہے۔ (ملتوظات اعلى حضرت، على 465 طيساً)

(3) مکتوبات (Letters) کے ذریعے اصلاح منظوط کا مموی

استعال دوست احباب كو اين أحوال سے مظلع (Aware) كرنے ياان كے حالات معلوم كرنے كے لئے ہوتا ہے۔ امام الل سنت رحمة الله تعالى عليه في مجى انبى كامول كے لئے اين مُتعلِّقين (Relatives) كو بہت سے خطوط لكھے۔ جن میں دیگر اُمور کے ساتھ حسب موقع باطنی اِصلاح کے کئی مدنی چھول بھی کٹائے ہیں۔ اپنے شاگرد عزیز اور نام ور خلیفد، ملک العلما مولانا ظفر الدّین بهاری علیه رصق المعالیای کے نام ایک مکتوب میں ونیا کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: ونیا فاحشہ ہے اپنے طالب سے بھاگتی ہے اور ھارب ( پیچیا چرانے والے) کے چھیے دوڑتی ہے۔ دنیامیں مؤمن کا قؤت تفاف بس ب(یعنی اتنے اسباب جن سے مؤمن کا گزارہ ہو سکے اس کے لئے کافی



آفراد اسے ظاہر و باطن کی إصلاح کرتے اور نیکی کے رائے پر

كامْزُن موجات بين- امام ابل سنّت رسة الله تعلامديه كي صحبت

بھی غلط بلکہ مخصے منصوف وحق پسند جانیں گے۔ ذراتعظب سے الگ اور تنهائی میں بیٹھ کر سوچ که گفرِیات پر اِصر ارکی شامّت تیرے حق میں بہتر ہے یا بعد رُجوع و تو بہ بعض جُبُال کی تحقیر و مُلامَت؟ مزيد فرمات بين: مين تيرے بُصلے كى كہنا ہون، عار (شرمندگی) پر نار (جنم کی آگ) کو اختیار نه کرنا۔ ( ناویٰ رضوبه، 187،186/27 ونها) يونى برگرانى كے بارے ميں ايك فتوے ميں یوں ارشاد فرمایا: اور اگر بیہ نیت نه تھی (اور) مسجد الله کے لئے نہ بنائی بلکہ اس سے مقصود اگلی (یعنی پہلی) مسجد کو ضرر (نقصان) پہنچانا اور اس کی جماعت کامُتفریق کر دینا تھاتو بیشک پیہ معجد ند ہوئی، ند اس میں نماز کی اجازت بلکہ ند اس کے قائم رکھنے کی اجازت اور اس صورت میں یہ لوگ ضرور تفریق جماعتِ مؤمنین کے وَبال میں 'مِتَلاہوئے کہ حرام قطعی و گناہ عظیم ہے۔ مگر نیت امرِ باطن ہے اور مسلمان پر بدر مگمانی حرام و كبيره اور بر كز مسلمان سے مُتوقع نہيں كه اس نے ايس فاسد ملغون نتيت سے مسجد بنائی۔ (فاوی رسويه، 8/79، 80 طفا) اسی طرح حسد، بذشمانی اور بد شکونی کے بارے میں ایک روايت بحوالة كنزُ العُمَّال نقل فرمائى كه ني كريم صلى الله تعال عليه والهوسلم في فرمايا: جب تمهارے ول ميں حسد آئے تو زیادتی نه کرو اور بد مگانی آئے تو اسے بھاند دو اور بدشگونی آئے تو زکو نہیں اور الله بی پر بھروسه کرو۔ (فاوی رضویہ، 504/21) ای طرح حسب ضرورت دوران فتوی جہال ملاحظه فرماتے کید سائل کو نصیحت کی ضرورت ہے وہاں نصیحت فرمائے۔ کہیں بغض و حَسّد پر سائل کو سمجھایا جاتا اور کہیں غیبت کی تباہ کاریاں بیان کی جاتیں اور اصلاح قلب کے موتی لُٹائے جاتے۔ تفصیل کے لئے فتاوی رضویہ کا مطالعہ فرمائے۔ اس كعلاوه امام الل سنت رحة الله تعالى عليه في الين شاعرى ہے بھی اصلاح أمّت كا فريضه مرانجام ديا۔ الله تعالى الم الل سنّت کے صدیے ہارے ظاہر وباطن کوشتھرا،روشن اور کمنوَّر فرمادے۔ امِين بِجَافِ النَّبِيّ الْأَمِين صلّ الله وسلم

یں)۔ (سانامہ معارف رضا 1981ء، ص77) شبِ براءت میں حقوق العباد
کی مُعافِی قلافِی کی ترغیب پر مشمل ایک تفصیلی مکتوب میں
یہ بھی ہے: حقوقِ مولی تعالیٰ کے لئے توبہ صادِقہ (چی توب) کافی
ہے۔ اکتائیہ مِنَ اللَّهُ بُ کَمَنْ لَا ذَنْبُ کُه (یعنی گناہ ہے توبہ کرنے والا ایبا ہے جے اس نے گناہ کیاہی نہیں۔) (ابن باجہ کرنے والا ایبا ہے جے اس نے گناہ کیاہی نہیں۔) (ابن باجہ نہ خالی زبان و یکھی جاتی ہے نہ نفاق پسندہے۔ صلح و مُعافِی سب نہ خالی زبان و یکھی جاتی ہے نہ نفاق پسندہے۔ صلح و مُعافِی سب ہے و۔ (گلیت مکاتیب رضا، 1/351،356 طفا) بعض نہ خالی زبان و یکھی جاتی ہے نہ نفاق پسندہے۔ صلح و مُعافِی سب ہے و۔ (گلیت مکاتیب رضا، 357،356 طفا) بعض نہ خوالی تربان اسلامی مکتوبات کو چھاپ کر تقسیم بھی کیاجا تا۔

(4) فناوی جات کے ذریعے اصلاح آپ کے پاس عرب مجمّ ہے اِستِفا آئے تھے جن میں سائلین کی شرعی رَہمائی کی <mark>جاتی۔ عُمومی طور پر مُفتِیانِ کرام صِرف یو چھے گئے سوال کا</mark> جواب دینے پر آلتفا کرتے ہیں لیکن امام الل سنت رحمة الله تعلامليد اگر سائل کے سوال میں کوئی شُزعی خلطی مُلاحظہ فرماتے تواس پر سائل کو مُتَنَبَّة فرمات اور توبه کی ترغیب ولاتے۔ فتاویٰ رضوبیہ مُخرُّجَد كى جلد نمبر 27 ميں ايك رساله ب "مقامِعُ الْعَديد عَلَى خَدِ الْمَنْطِقِ الْجَدِيْد" جو فلف ير لَكُسَى كُنُ ايك كتاب كا جواب ہے۔ امام الليست رحة الله تعلامليه في كتاب ميس مذكور شرعی أغلاط كو بیان فرمایا اور صاحب كتاب كوتوبه كى ترغیب ولائی۔ چونکہ توبہ کرنے میں انسان کی آنائیت آڑے آ جاتی ہے اور بعض أو قات ضِد كى بناير وه توبهے محروم رَه جاتا ہے البذا امام الل سنت نے ول نشین انداز میں سمجھاتے ہوئے فرمایا: اے عزیز! آدی کو اس کی آنائیت نے ہلاک کیا، گناہ کر تاہے اورجباے کہاجائے کہ توبہ کروتواپنی سرشان سمجھتا ہے۔ بله! (یعنیالله کے واسط) اپنی جان پررحم کر۔ تو سمجھتاہے اگر میں تسلیم كرلول كا تولوگول كى نگاہ ميں ميرى قَدْر گھٹ جائے گى اور ميرے عِلْمِ فَلْسِفِي مِينِ بِنَّا (عيب) لِكُ حالاً نكه بيه محض وَسوَسة شیطان ہے۔ لاحوّل پڑھ اور خدا کی طرف جھک کہ اس سے الله تعالی کے یہاں تیری عرب ہوگی اور خلق میں ب قدری







# حضرت كي اصلاحي كاوشيل

## (محمه عدنان چشتی عطاری مدنی 🕏

فرعون و قارون کے مقابل حضرت سیدنامو <sup>س</sup>ی عن نَبِيَنَاه عليه الصَّلُوة وَالسَّلام، يزيد كم مقابل حضرت سيّدنا امام حسين رهن الله تعالى عند، وين أكبرى کے مقابل حضرت مجدّد الف ثانی فُذِسَ سِاہُهُ اللُّوزَانِ كاميابِ وكامر ان جوئے۔ آج سے سم و بیش دوصدی قبل کے بریے عظیم پاک وہند کی تاریخ میں جھا نکا جائے تواولیاوعلما مختلف فتنوں سے لو گوں کے ایمان کی حفاظت میں کوشال نظر آتے ہیں۔ ای دور میں الله یاک نے مسلمانوں پر یوں احسان فرمایا کہ امام احدرضاخان عليه رحمة العنّان كي صورت مين ايك عالم ومفتى، فقيه ومتكلم، مُفَكِّم و مُدَبِّر، دوراندلیش و درویش، اطاعت و عشق رسول كا پیکر، بے مثال اُصولی و مناظر، ادیب و شاعر، نُقاد و بلیغ محدِّث اور سَبُك ر فتار مصنِّف،رحم دل و متقى داعى اور خير خواه و مصلح و مجدّد عطا فرمایا۔معاشرے میں پائی جانے والی بدعات، تَوَهُّهَات، خلاف شرع رسم و رواج کی اِصلاح کرنی ہو یا فردِ واحد میں یائی جانے والی کسی ایک برائی کی، امام احمد رضاخان علیه رصة الأحلن ہرمیدان میں خیر خواہی کرتے و کھائی ویتے ہیں۔ تارک فرض مگر پابند نوافل کی اصلاح کام الل سنت رحمة الله تعالى عليه ك ول مين اصلاح أمت كاكيسا جذبه موجزن تھااس بات کا اندازہ اس تحریر سے لگائیئے جوامام اہل سنّت نے

ایک ایسے محض کے بارے میں سوال کے جواب میں لکھی

آباد ہوئی ہے الله پاک کی عادتِ جاریہ ہے کہ راہ ہدایت ہے بنتے، گناہوں کی ذلدل میں دھنتے لوگوں کو غرق ہونے ہے بچانے،مسکینوں کو سہارا دینے اور بھولے بھٹکوں کو صراطِ قیم کیر لانے کے لئے انبیا و مُرسَدین اور علما و مُبلِّغین کو مصلح اور داعی کی صورت میں بھیجتا ہے۔ چیثم فلک اس بات سے خوب آشا ہے کہ سر کشی ، بغاوت، بے راہ رَوی اور گمراہیت کے مقابل تائید و نصرتِ الٰہی ہمیشہاللہ یاک کے نیک بندوں کے ساتھ رہی ہے۔ زمانے نے دیکھاکہ نمرود کے مقابل حضرت سيّرُنا ابراجيم على نبيتناوعليه الصَّلُوة وَالسُّلام،

> المدرس مجلس المدينة العلمه باب المدينة كرايتي



جو نفلی صد قات میں مال خرج کر تا تفالیکن ز کوۃ ادا نہیں کرتا تھا، تھم شرع ذکر فرمانے کے بعد امام اہلِ سنّت فرماتے ہیں:"اے عزیز! اب شیطان لَعِین کہ انسان کاعَدُدٌ مُہین (گھلا وشمن) ہے بالکل ہلاک کر وینے اور پیہ ذراساڈورا جو قصدِ خیر ات کالگارہ گیاہے جس سے فقراء کو تو نفع ہے اسے بھی کاٹ وینے کیلئے یوں فقرہ شحھائے گا کہ جو خیرات قبول نہیں تو کرنے سے کیا فائدہ، چلو اسے بھی ڈور کرو اور شیطان کی یوری بندگی بجالاؤ، مگر الله عَدْدَجَنْ كو تیری بھلائی اور عذاب شدید ہے ربائی منظور ہے، وہ تیرے دل میں ڈالے گا کہ اس تھم شرعی کاجواب بیرنه تھاجواس دهمنِ ایمان نے تجھے سکھایا اور رَہا سَها بالكل ہى مُتَمَدِّد و سر تش بنايا بلكه تحجے تو فكر كرنى تقى جس کے باعث عذاب سلطانی ہے بھی نجات ملتی اور آج تک کہ بیہ وقف ومسجد و خیرات بھی سب قبول ہو جانے کی امیدیڑتی، بھلا غور کرووہ بات بہتر کہ بگڑتے ہوئے کام پھر بن جائیں، أكارَت (يعني ضائع) جاتي محنتين أزئر نُو شمره لائين(يعني فائده دی) یا مَعَاذَ الله به بہتر که ربی سهی نام کوجو صورتِ بندگی باقی ہے اسے بھی سلام سیجئے اور کھلے ہوئے سر کشوں، اشتہاری باغیوں میں نام لکھا کیجے، وہ نیک تدبیر یہی ہے کہ ز کوۃ نہ دینے سے توبہ سیجئے، آج تک جتنی ز کوۃ گر دن پر ہے فورا دل کی خوشی کے ساتھ اپنے رب کا حکم ماننے اور اسے راضی کرنے کو ادا کر دیجئے کہ شہنشاہ بے نیاز کی در گاہ میں باغی غلاموں کی فہرست سے نام کٹ کر فرمال بر دار بندوں کے دفتر میں چہرہ لکھاجائے۔ مہر بان مولاجس نے جان عطا کی، اُعْضَا دیئے مال دِیا، کروڑوں نعتیں بخشیں، اس کے حضور منہ اُجالا ہونے کی صورت نظر آئے اور مُر دہ (خو شخبری) ہو، بشارت ہو، نوید ہو، تکھنیکت (مبارک) ہو کہ ایسا کرتے ہی اب تک جس قدر خیرات دی ہے،وقف کیاہے،مسجد بنائی ہے، ان سب کی بھی مقبولی کی اُمید ہو گی کہ جس جُرم کے باعث یہ قابلِ قبول ند تھے جب وہ زائل ہو گیا انہیں بھی بیادُن اللهِ تَعَالى (الله

کے علم ہے) شرف قبول حاصل ہو گیا۔ (ناوٹار شویہ 10/182)
اس اِقُتِباس میں کتنا درد، کیسی خیر خوابی، جمدردی اور
اپنے مسلمان بھائی کی آخرت کی فکر موجود ہے، ایسادل موہ
لینے والا انداز جیسے کوئی رحم دل اور شفق والد اپنے بیٹے کی
اصلاح کے لئے دِل جلار ہاہو۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک داعی اور
مبلغ کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔

سجدة تعظیمی کرنے والوں کی اصلات سجدة تعظیمی جائز المحصے والوں کو کیسے دل تغییں انداز بین مخاطب فرما کر تھم شرع واضح فرماتے ہیں ملاحظہ فرماسے: "مسلمان، اے مسلمان! اے شریعتِ مصطفوی کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرتِ عِرَّتُ جَدَّدُهٔ کے سواکسی کیلئے نہیں۔ یقین جان کہ سجدہ حضرتِ عِرَّتُ جَدَّدُهٔ کے سواکسی کیلئے نہیں۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادت یقیناً اِجماعاً یشرُ کِ مُعِیدُن (ذلیل شرک) و کُفْی مُیدِیْن (کھلاکفر) اور سَجْدَهٔ تَحِیتَت (یعنی ملاقات کے وقت تعظیم کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا) حرام و گناہ کیبرہ بالیقین اور اس کے کفر ہونے بیں اختلاف علائے دین۔ ایک جماعتِ اور اس کے کفر ہونے بیں اختلاف علائے دین۔ ایک جماعتِ اور اس کے کفر مونی اور عِنْدَالتَّخْقِیْق وہ کفر صوری پر افرائ رضویہ، 24/22)

الله و رسول کے دشمنوں سے تعلق رکھنے والوں کی

اسلام جس طرح محب وطن اپنے ہم وطنوں کوملک کے غداروں سے دور رکھنے میں کامیابی وکامر انی سیجھتے ہیں کیوں کہ ان کے قریب جانے سے ملک وملت کی ہلاکت کااندیشہ رہتاہے اس طرح ایک سچاعاشق رسول اور مصلح و دائی بھی مسلمانوں کو دشمنان خداو رسول کے قریب جانے سے روکتا ہے کیوں کہ ان کے قریب جانے سے دوکتا ہے کیوں کہ ان کے قریب جانے سے عقائد مجڑنے اور ایمان برباد ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔

امام اہل سنت کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کا جذبہ کس قدر گوٹ گوٹ کر بھر اہو اتھا، آپ کیسی مِنت ساجت اور درد مندانہ انداز میں ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، دیکھئے:

"اے مسلمان! اے مسلمان! اے اُمَّتِي سِيِّدُالْإِنْسِ وَالْجَانِ مِسِى الله تعالى عليه وسلم! خدارا! ذرا انصاف كر، وه سات بہتر ہیں جو اِن لوگوں سے یک لخت علاقہ ترک کردیے پر ملتے ہیں کہ ول میں ایمان جم جائے، الله مدو گار ہو، جنت مقام ہو، انله والول میں شار ہو، غرا دیں ملیں، خدا تجھ سے راضی ہو، تو خدا سے راضی ہو یا یہ سات بھلے ہیں جو ان لو گوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے کہ ظالم، گمراہ، کافر، جہنمی ہو، آخرت میں خوار ہو، خدا کو ایذا دے، خدا دونوں جہان میں لعنت کرے۔ هَيْهَاتَ، هَيْهَاتَ كون كهد سكتا ہے كه بيرسات اچھے ہیں، کون کہد سکتا ہے کہ وہ سات چھوڑنے کے ہیں، مگر جانِ برادر! خالی به کهه دینا تو کام نہیں دیتا، وہاں توامتحان کی کھری ہے، ابھی آیت س چکے: ﴿ اَلْمَ اَ أَحْسِبَ النَّاسُ ﴾ کیااس مجھلاوے میں ہو کہ بس زبان ہے کہہ کر چھوٹ جاؤگ امتحان نہ ہو گا۔ ہاں یہی امتحان کا وقت ہے! دیکھو! یہ الله واحدِ قبقار کی طرف ہے تمہاری جانچ ہے۔ دیکھو! وہ فر مار ہا ہے کہ تمہارے رشتے، علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے، مجھ سے توڑ کر کس ہے جوڑتے ہو۔ دیکھو!وہ فرمار ہاہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال ویکھ رہا ہوں، تمہارے أقوال من رہا ہوں، تمہارے دلوں كى حالت سے خبر دار ہوں، دیکھو! بے پروائی نہ کرو، پرائے پیچھے، اپنی عِاقبت نه بگاڑو، الله ورسول کے مقابل ضد سے کام نه لو، دیکھو وہ حمہیں اینے سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں، دیکھو! وہ حمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نیاہ نہیں، دیکھو! اور گناہ، تو نرے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب كا استخفاق ہو، مگر ایمان نہیں جاتا، عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت، حبیب کی شفاعت ہے، بے عذاب ہی چھٹکارا ہوجائے گا یا ہو سکتاہے گر بیر محمد رسول الله صدالله تعال عليه وسلم كی

تعظیم کامقام ہے، اِن کی عظمت، اِن کی محبت، مدار ایمان

ہے، قرآنِ مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملہ میں کمی کرے اُس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ دیکھو جب ایمان گیا، پھر اصلاً، ابدالآ باد تک مجھی، کسی طرح ہر گز، اصلاً، عذابِ شدید ہے رہائی نہ ہوگی۔ گنتاخی کرنے والے، جن کاتم یہاں پچھ پاس لحاظ کرو، وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے اور آئیں تو کیا کرسکتے ہیں؟ پھر ایسوں کا لحاظ کرکے، اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضبِ جبارہ عذابِ نار میں کرکے، اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضبِ جبارہ عذابِ نار میں پھنسادینا، کیا عقل کی بات ہے؟" (فاوی رضویہ،315/30)

منكرينِ عظمتِ مصطفے كي اصلاح كا انداز كيمض او گوں نے

نین پاک صلّ الله تعالى عليه داله دسلّ كاسابيه مان كرسابيه نه ہونے كى عظمت وشانِ مصطفے كا انكار كيا تو امام اللّ سنّت نے دلائل و براہين سے مُزين و مُرضَّع (يعني آراسته) فتویٰ تحرير فرمانے كے بعد اصلاح كے مدنى پھول يوں ارشاد فرمائے:

"جانِ برادر! یہ جو تمام ائمۂ کرام بیک زبان نفیِ ظِل (یعن سایہ نہ ہونے) کی گواہی دیتے ہیں، اگر ان میں یاان کے ہمسر



ائمہ سے کوئی بات تو اینے مزعومہ (گمان کی ہوئی بات)کے مطابق پاتا تو وه کون ساشور جو برپانه کرتا، کله آسان پرچڑھاتا اور پھولانہ ساتا، ہر ایک کے آگے آہ وزاری کرتا کہ ہائے یہ کیا ظلم ہے، ایسا امام نفی ظِل کا قائل نہیں، نہ اس کو قبول کر تا ہے نہ اس کی طرف کان لگا تا ہے لبذا اس وقت ظلم تیری طرف ہے ہے، خداراانصاف کر اور تکبر کی ٹویی سرے اتار، کیوں ان ائمہ کرام کی راہ پر نہیں چلتا اور اتفاق سے دور کیوں بھاگتا ہے حدیث مطلوب ہے تو حاضر، اگر نقول چاہئیں تو نقول واضح ہیں، دلیل کی طلب ہے تو دلیل موجود، کیکن اگر نقیض (یعنی ضد کرنے) کی خواہش ہے تو وہ معدوم ہے۔ تواب کون سا پھر راستہ میں پڑاہے، کیوں تسلیم کا مقام خالی دیکھتا ہوں، خلاف کا چېره خوش، انصاف کا چېره شرم وحیاء ہے زر د، اور کا غذ کی پیشانی شر مناک باتوں سے سیاہ، خدا کی پناہ! لیکن قاور مطلق جل وعلاجس نے مصطفے صلی الله تعلی علیه <sub>وسلم</sub> کو اینے نورِ خاص سے پیدا فرمایا اور خور شید در خشانندہ و بدر در خشنده (بعنی سورج اور چاند) کو ان کی سر کار کا او نی گداگر بنایا، کیاوہ یہ نہیں کر سکتا کہ جارے سر وِ جانفز اکو بغیر ساہیے پرورش فرمائے اور وہ شاخ گل جس کے ہر رگ وبرگ پر ہراروں چمنستان قربان ہوں، پاکیزگی کہ نہر پر گل زمین لطافت ہے، ہر قسم کی کثافت ہے یاک پیدا ہو۔"

(فآويُ رضويهِ ،30/770)

ظافِ شرع رسم وردائ امام اہلِ سنّت نے فرد اور معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں، خرابیوں، بدعتوں، فُضُول و بے ہو دہ رسموں اور خلافِ شرع رواجوں کی اصلاح میں خوب تگ ودو فرمائی جیسا کہ

(1) مشکل کشا کا روزہ امام اہل سنّت سے سوال ہوا کہ اکثر عور تیں مشکل کشا علی کاروزہ رکھتی ہیں، کیساہے؟ داعی و مصلح امت نے جواب ارشاد فرمایا: روزہ خاص اللّه عدد ہل کے لیے ہے، اگر الله کاروزہ رکھیں اور اس کا ثواب مولا علی کی نذر

کریں تو حرج نہیں مگر اس میں یہ کرتی ہیں کہ روزہ آدھی رات تک رکھتی ہیں، شام افطار نہیں کر تیں، آدھی رات کے بعد گھر کے کواڑ کھول کر کچھ وُعاما نگتی ہیں اُس وقت روزہ افطار کرتی ہیں، یہ شیطانی رسم ہے۔ والله تعالی اعلم (فاوی رضویہ، 10/653)

(2) مزاری چادری عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک ہی مزار پر روزانہ ہیں ول چادریں چڑھا دیتے ہیں امام اللہ سنت نے نہ صرف انہیں درست طریقہ بتایا بلکہ ان ہیں ہوں چادروں کا صحیح مصرف بھی یوں ارشاد فرمایا: جب چادر موجو د ہو اور ہنوز پر انی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے بلکہ جو دَام اس میں صَرف کریں اللہ تعالیٰ کے ولی کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لئے متابح کو دیں۔ (احکام شریعت،حداول،ص کی ایصال ثواب کے لئے متابح کو دیں۔ (احکام شریعت،حداول،ص 62)

(3) مخصوص تاریخوں یا د نوں میں شادی نہ کرنے والوں

کی اصلاح بعض لوگ ان تاریخول" 3، 13، 23، 18،8، 18،8 "وران دنول اتوار، بدھ، جمعرات کوشادی وغیرہ نہیں کرتے تھے وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی کہ اگر ان تاریخول یا دنول میں شادی کی توسخت نقصان ہوجائے گا۔ امام اہل سنت نے ان تکو گئیات کی اصلاح کے لئے فرمایا: یہ سب باطل و بے اصل ہیں۔ (فاویٰ رضویہ 272/272) اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت رحمة الله تعلی علیہ کی جشت پہلو سیرت کا یہ رُخ دعوتِ دین کو دنیا بھر میں عام کرنے والے دائی و مُبلّغِین کے لئے قطب سارے کی مانند ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ قطب سارے کی مانند ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ترویخ اسلام کا جذبہ لے کراس سارے سے رہنمائی لی جائے، الله کریم نے چاہا تو وہ کامیابی نصیب ہوگی جسے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔



سیمائے عشق و محبّت، معیارِ آبلِ سُنّت، مجدّدِ دین و ملت، إمام أحمد رضا خان عَدَيْهِ الرِّحيةُ والرِّمْوان وه عَنْقَرى شخصيت تقع كمه آج تقریباً 100 سال گزر جانے کے بعید بھی اُن کی نظیر نظر تہيں آتى۔ آپ رحمة الله تعلى عليدكى على و تصنيفي خدمات كا ظوطى 1000 سے زائد گُتُب ورسائل کی صورت میں آج بھی ہَفْت إقليم ميں نغمہ سَر اہے۔ خاص طور پر مُسلَّكِ حَق، " أَبَلِ سنّت و جماعت " کی ترویج و إشاعت کے لئے اِمام آبل سنت کی اُنتھک کا وِشول کانہ صرف پاک وہند بلکہ ایک عالم گواہ ہے۔

اعلى حضرت عَنيُه رَحْمةُ رَبِ العِنِّ اليِيْ رِسالَم "أبحاثِ أَخِيرِه (1328ه) میں رقم ظراز ہیں: مجھے میرے سرکار آبد قرار، حُضُور يُرنور، سيّدُ الابرار صلى الله تعالى عليه وسلّم في تحفن اين كرم سے اس خدمت پر مامور فرمایاہے کہ اینے مسلمان بھائیوں کو ایسوں کے حال سے خبر دار رکھوں جو مسلمان کہلا کر انله واحد تتبار جَنْ جَدَّلُه اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله، ماذون، مُحْمَار صفى الله تعلا علیدوسلم کی شان أقدس پر حمله كريس تاكه ميرے عوام بھائی مصطفع صل الله عليه وسلم كى جولى بهالى تجيرت إن "ذِيّاب في ثیاب" (لباس میں چھے بھیڑئے) کے جُبّوں، عِماموں، مولویت،

مَشَيْخيَّت كَ مُقدِّس نامول، قَالَ اللهُ وَقَالَ الرَّسُولُ كَ رو غنیٰ کلاموں سے دھوکے میں آگر شکارِ گر گال خونخوار (یعیٰ خونخوار بھیڑیے کاشکار) ہوکر متعاذاللہ سَقَر (جہنم) میں نہ گریں، پیہ مُبارُک کام بحندالمنعَامراس عاجز کی طاقت ہے بدرجہاخوب تروفزوں تر ہوااور ہوتاہے اور جب تک وہ چاہے گاہو گا۔ (نآدی رضویہ 15/87) ایک مقام پر فرماتے ہیں: یہ خدمت کہ فقیر سرایا تقفیر ے میرے مولائے آگرم صلی اللہ تعل علیہ دستم محفق اپنے کرم ہے لے رہے ہیں، أبل سنّت ومذہبِ آبل سنّت ہی کی خدمت ہے۔جوصاحب جاہیں، جتنے دن جاہیں، فقیر کے یہاں اِ قامت فرمائیں۔ مہینہ دو مہینہ، سال دوسال اور فقیر کا جو مِنَّ خالی دیکھیں یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتے دیکھیں، اُسی وقت مُواخَذه فرمائيس كه تُواتني دير ميں دوسر اكام كر سكتا تھا۔ (نتاويٰار شويه ،29/610)

ان 2 اِقتباسات سے واضح ہے کہ سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان و اسلام کو بد مذہبول سے محفوظ رکھنے اور آہل سنّت و جماعت کے سفینے کو طاغوتی طوفان سے بحاکر مدینے شریف تک پہنچانے کا عظیمُ الشّانِ مَنْصِب بار گاہِ رِسالت سے اعلیٰ حضرت





علیہ رصة ربّ العدت کو تفویض ہوا تھا، اور اِس ذِمّہ داری کو آپ نے کبھی ایک کیظ کے لئے بھی فراموش نہیں کیا۔

15 جُمادًى الأخرى 1330 ه كو يعنی وصال سے 10 اور آخ ہے 10 استِقا پیش ایک استِقا پیش ایک استِقا پیش ہواجس میں 10 سوالات پوچھے گئے، جن میں سے 2 سوالات اہل سنّت كی مَر كزيّت و تقویّت اور بدمذ ببیت كی تردیدو مُدافعت كی مَر كزیّت و تقویّت اور بدمذ ببیت كی تردیدو اعلی حضرت علیه دصة دب العیت نے اوّلاً آبلِ سنّت و جماعت كی اور الله حضرت علیه دصة دب العیت نے اوّلاً آبلِ سنّت و جماعت كی رَبُوں حالی كے اسباب بیان فرمائے جن میں پیسوں كی كی، مالداروں كا غلط مقام پر خرج كرنا، عُلاً كی آرام طلی، عظیمُ الشّان تداری كی عَدَم دستیانی اور ماہرین فُنون كی كی جیسے عظیمُ الشّان تداری كی عَدَم دستیانی اور ماہرین فُنون كی كی جیسے عظیمُ الشّان تداری كی عَدَم دستیانی اور ماہرین فُنون كی كی جیسے عظیمُ الشّان تداری كی عَدَم دستیانی اور ماہرین فُنون كی كی جیسے عظیم الشّان تداری کی عَدَم دستیانی اور ماہرین فُنون كی كی جیسے عظیم الشّان تداری کی عَدَم دستیانی اور ماہرین فُنون كی كی جیسے عظافر مائے۔

الآل (1) عظیم النّان مدارس کھولے جائیں، با قاعدہ تعلیمیں ہوں۔ ٹانیا(2) ظلّبہ کو وَظائف ملیں کہ خواہی فغواہی گرویدہ (یعنی مائل) ہوں۔ ٹالیا(3) مُدَرِّسول مغواہی گرویدہ (یعنی مائل) ہوں۔ ٹالیا(3) مُدَرِّسول (Teachers) کی بیش قرار (یعنی معقول) شخواہیں اُن کی کارروائیوں پر دی جائیں کہ لالجے سے جان توڑ کر کوشش کریں۔ رابعا(4) طبائع ظلبہ (یعنی طلبہ کی صلاحیتوں) کی جائج ہو جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ وے کر اُس میں لگایا جائے۔ یوں اُن میں پچھ مُدَرِّرِ سِین بنائے جائیں، پچھ واعظین، پچھ مصفین(Writers)، پچھ مُناظرین، چھ مصفین بین اُن میں چو تیارہوتے جائیں کھر تصنیف و مُناظرہ میں بھی توزیع (یعنی تقیم کاری) ہو، کوئی سی فن پر کوئی کسی پر۔ ظامراک اُن میں جو تیارہوتے جائیں کہ تحریراً و تقریراً تخواہیں دے کر مُلک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراً و تقریراً وَغُول وَغُول کو نذرانے دین و مُدَبَّب کریں۔ سادسا(6) مُصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ مُصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ مُصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔

**سابعاً (7)** تصنیف شُده اور نُوتصنیف رسائل عمده اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت(Free) شائع کئے جائیں۔ **ٹامناً(8)** شہروں شہروں آپ کے سفیر تگران رہیں، جہاں جس قشم کے واعِظ یا مُناظِر یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اظلاع دیں۔ آپ سّر کُوبی اَعداء(یعنی دشمنوں کے زد)کے لئے اپنی فوجیں،میگزین رسالے بھیجے رہیں۔ تاسعًا(9) جوہم میں قابل کار موجود اور اپنی مَعاش میں مشغول ہیں وَظا نَف مُقرّر کرکے فارغ البال (یعنی خوشحال) بنائے جائمیں، اور جس کام میں اُنہیں مَہارَت ہولگائے جائیں۔ عاشر اُ(10) آپ کے مَدَ ہَبِی اخبار (Religious newspapers)شائع ہوں اور و قثانو قثا ہر قیم کے جمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بَقِیمت و بلا قیمت روزاندیا کم از کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ (فادی رشویہ،29/29) اِن 10 مَدَنی پھولوں کے مہلتے گلدستے کی تازگی وخوش رَ نَكَى بِلاشُبِهِ قابلِ دِيدِ ہے، بيہ فقط ايک ماہر تعليم کی آب زَرے لکھی جانے والی تجاویز ہی نہیں بلکہ ترقی کا وہ عظیم راز ہے جسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ دبِّ العزت نے اپنے سینہ سے ہماری طرف منتقل کیاہے۔ اِن نِکات کو پڑھ کر اگر بیہ مُحاوَرہ'' دریا کوزے

پیچھلی صدی کے جمروکوں میں جھانکا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خُلَفائے اُعلیٰ حضرت اور دیگر عُلَائے اُہلِ سنّت دھ ہماللہ تعالیٰ نے مقدور بھر وَسائل کے ذریعے اِن نکات پر عمل کی بھر پورسَعٰی فرمائی ہے، جس کی واضح مثال بیحند الله پاک و چند میں (عاشقانِ رسول کے) سینکڑوں دارُ العکوم ، تدارِس اور براروں عُلَا و مَشَارِخُ اَہلِ سنّت ہیں۔ نیز پاک و چند سے شائع ہونے والے کثیر دینی گئب و رسائل، در جنوں جَرائد اور ہیں بیون ماہناہے بھی اِس دعوے کی توثیق کرتے نظر آتے ہیں۔ بیروں ماہناہے بھی اِس دعوے کی توثیق کرتے نظر آتے

میں بند کرنا"بولا جائے تو یقیناً برمحل ہو گا۔

وعو<mark>ت اسلامی کی کاوشیں</mark> 1981 عیسوی بمطابق1401 جحری میں شروع ہونے والی عظیم تحریک "دعوتِ اسلامی"

38سال کے عرصے کے اندر آج دنیا بھر میں اِسلام اور مسلک اَلْمِ سنت وجماعت کی نمائندگی کرنے والی بہت بڑی تنظیم بن چکی ہے جس کے بانی، عاشق اعلیٰ حضرت، شیخ طریقت، امیر اَبِلِ سنّت، حضرتِ علّامه مولانا ابو بلال محد اِلْمیاس عظار قادِری رضوی ضیائی دامت بدکاته ، لعالیه بین۔

"عشقِ رَضا" كا عالم يه ہے كه تبھى فرماتے ہيں: "اعلىٰ حضرت پر ميرى آئمصيں بند ہيں" اور تبھى فرماتے ہيں: "اعلىٰ حضرت کے آئول پر ہمارى عُتُول قُربان، اعلىٰ حضرت كا آئول بميں فَہُول " \_ يہى وجہ ہے كه عاشقانِ رسول كى مدنى تحريك دعوتِ اسلامى ميں اعلىٰ حضرت دحة الله تعالى عليه كا ذكرِ خير كثرت ہے كياجا تاہے آئے! ان تجاويزكى روشنى ميں دعوتِ اسلامى كى خدمات كا مختصر جائزہ ليتے ہيں ۔

# (1) عظيمُ الثّان تدارِس ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ورس نظامى

(ایعنی عالم کورس) کے لئے 602 جامعة المدیند (للبنین و للبنات)، تعلیم قرآن عام کرنے کے لئے دوہزار للبنات)، تعلیم قرآن عام کرنے کے لئے دوہزار نوسوائٹی(2980) مدرسة المدیند (للبنین و للبنات) جبکہ دین تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دینے کے لئے تربین (53) دار المدیند کھول چکی ہے۔ با قاعدہ تعلیم کے حوالے سے جائزہ لیس تو ملک و بیرون ملک جامعات المدیند میں اِس وقت باون ہزار آٹھ سوتینتالیس (52843) طلبہ و طالبات درس نظامی کررہے ہیں۔ جبکہ آٹھ ہزار چھ سوستانوے (8697) طلبہ و طالبات فادِغ الشّعصیل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک کے تداری المدیند میں اِس وقت ایک لاکھ بینتالیس ہزار تین سو اُنتالیس (145339) مَدَنی مُنے اور بینتالیس ہزار تین سو اُنتالیس (145339) مَدَنی مُنے اور





(190)

نَدُنَى نُنْیاں زیرِ تعلیم ہیں جبکہ دولاکھ نوّے ہزارایک سو اِکاؤن (290151) تَدَنَی مُنِّے اور تَدَنی نُنْیاںناظِرہاورحِقطِ قران مکمل کرچکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تدارین المدینہ (بالغان و

بالغات) جن کی تعداد پاکستان میں سترہ ہزار دو سو چوالیس ( 17244) ہے ان سے اب تک ایک لاکھ آٹھارہ ہزار دو سو آئیس ( 18229) اسلامی بھائی اور اسلامی ہبنیں قرانِ پاک کی تعلیم حاصل کر بچے ہیں، جبکہ ہزاروں زیرِ تعلیم ہیں۔ یہاں یہ بھی ذِبُن نشین رہے کہ جامعۃ المدینہ اور مندر شام المدینہ کے تحت ملک و ہیرون ملک میں آن لائن درسِ نظامی بھی کروایا اور قرانِ پاک پڑھایا جاتا ہے، جس کے ذریعے نظامی بھی کروایا اور قرانِ پاک پڑھایا جاتا ہے، جس کے ذریعے تعلیم حاصل کر بچے ہیں، نیز سینکڑوں زیرِ تعلیم ہیں۔ دینی و تعلیم حاصل کر بچے ہیں، نیز سینکڑوں زیرِ تعلیم ہیں۔ دینی و عصری علوم کے حسین اِمتراج دار المدینہ کی بات کریں توملک و بیرون ملک سولہ ہزار (16000) کلئیہ وطالبات دار المدینہ میں زیرِ تعلیم ہیں نیز مستقبل میں اِن شاءً الله "واز المدینہ کالی و زیرِ تعلیم ہیں نیز مستقبل میں اِن شاءً الله "واز المدینہ کالی و نیورسٹی" کا بھی آغاز ہو جائے گا۔

نوث: جامعة المدينة ومدرسة المدينة (علاده آن لائن) بيس تعليم بالكل مفت ہے جبکه داڑ المدينة نيز جامعة المدينة و مدرسة المدينة آن لائن ميں معقول فيس رکھی گئی ہے۔

(2) طلبہ کو وظائف طلبہ کی سہولیات کی بات کریں تو جامعۃ المدینہ کے تحت تَخَصُّفُ فِی الْفِقُه والْحَدِیْث کے طلبہ کو ماہنہ (Monthly) معقول وظیفہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ مدرسهٔ المدینہ اور جامعۂ المدینہ کے رہائش طلبہ کو قِیام وظعام کی سَہُولَت فَراہَم کرنے کے ساتھ ساتھ مجلس طبی علاج کے ساتھ ساتھ مجلس طبی علاج کے تحت فِری میڈیکل بھی مُہیّا کیا جاتا ہے۔

(3) مدرسین کی تنخواہیں گدرّ سین کی مُراعات کا

جائزہ کیں المدینہ و توجامعات المدینہ و کراست کو ماہانہ کدلا سین و مُدلا سات کو ماہانہ معقول مُشاہرہ (Salary) پیش معقول مُشاہرہ (Salary) پیش معقول مُشاہرہ (Bonus) پیش میں ہونس (Bonus) اور مقررہ چھٹیاں نہ کرنے کی صورت میں ہر چھ مہینے بعد لیوا نکیشنٹ ممتاز ، بہتر اور مُناہب وَرَج بندی کے اعتبارے سالانہ اضافہ ممتاز ، بہتر اور مُناہب وَرَج بندی کے اعتبارے سالانہ اضافہ (Increment) بھی کیا جاتا ہے اور طے فُدہ مُدہ مُدت کے حساب کریڈ (Increment) بھی کیا جاتا ہے اور طے فُدہ مُدہ مُدت کے حساب طبی علاج کے تحت مُدلاً سین ومُدلاً سات کو بھی مخصوص شراکط کے طبی علاج کے تحت مُدلاً سین ومُدلاً سات کو بھی مخصوص شراکط کے طبی علاج کے تحت مُدلاً سین ومُدلاً سات کو بھی مخصوص شراکط کے طبی علاج کے تحت مُدلاً سین ومُدلاً سات کو بھی مخصوص شراکط کے

(1) جامعة المديد عن قايع الشحيل موت وال اسلام بحائيول كو "مَدَفي" اوراسلام بجائيول كو "مَدَنية" كِهاجاتاب.

(4)طلبه کی صلاحیتوں کی جانج اور تقتیم کاری طلب کو باعتبار

صَلاحیّت کام میں لگانے کے حوالے ہے دیکھیں تو جامعۃُ المدینہ

ے فارغُ التَّحسيل ہونے كے بعد اَكْرْ مَدَنى" (1) تدريس كا الل اور

خواهشند ہو تو تدریسی کورس کروایاجا تااور مسئیہ تدریس سپر د

ساتھ فِری میڈیکل کی سہولت فَراہُم کی جاتی ہے۔

المُ المُن الله الله الله الله المؤلِّث المنظفي المنظف

(19)

شعبہ جات کے اِن ناموں ہی سے ظاہر ہے کہ ہر شعبے میں تصنیف و تالیف کا کام جُداہے، صلاحیت کے اعتبار سے توزیع و تقسیم کاری کا خیال رکھتے ہوئے مَدَنی عُلَما کو مختلف فُنون و موضوعات پر تصنیف و تالیف و تحقیق کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یادر ہے کہ ان سب مُصنفین، مُدرِّسین، مُدرِی عُلماً کے عُلما کے مُخلف جامعات، مَدارِس، کے یاکتان اور بیرونِ ملک کے مخلف جامعات، مَدارِس، کے یاکتان اور بیرونِ ملک کے مخلف جامعات، مَدارِس،

کوصلاحیت اور ضرورت کے اعتبار سے با قاعدہ مُشاہِرہ طے کر کے پاکستان اور بیرونِ ملک کے مختلف جامعات، تدارِس، مساجِد اور تربیت گاہوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں وہ ستوں بھرے بیانات اور انفرادی کوشش وغیرہ کے ذریعے دین کی خدمت کی سَعادت پاتے ہیں، اِس کیلئے انہیں مختلف کوریسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ تادم تحریر 100 سے زائد تَدنی اسلامی بھائی بیرونِ ملک مختلف خدمات سَر آنجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تَدنی مُلاً کو تحریری خدمات کا موقع فَراہُم بیں۔ اس کے علاوہ تَدنی مُلاً کو تحریری خدمات کا موقع فَراہُم کرنے کیلئے فی الوقت پاکستان کے 2 شہروں (باب الدید کراچی اور سردار آباد، فیصل آباد) میں المدینة العلمیة قائم کیا گیاہے۔

کی جاتی ہے۔ مفتی بننے کی صلاحیت وخواہش رکھنے والے ئدنی کوتَخَصُّ فی الْفقه اور اس کے بعد تدریب (یعن فوی لکھنے کی مشق) کروائی جاتی ہے نیز تمام مر احل میں کامیابی کے بعد دارُ الا فتاء أبل سنّت ميں اپنی خدمات فَراہم کرنے کا موقع ديا جاتا ہے۔ علم حدیث سے شغف رکھنے والے مَدَنی کوتَخَصُّ فِی الْحَدِيْثُ كُرُواْيَاجا تاہے۔ مَدَنی عُلَما كُوا لْكُلْش، عربی، جِائنيز وغيرُ ه (مختف زبانیں) سکھائی جاتی اور عند الضرورت مختلف ممالک میں تدریس و نیکی کی دعوت کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوه دعوتِ اسلامی میں تصنیف و تالیف کا ایک علمی و تحقیقی معد بنام "المدينةُ العلمية" بهي موجود سے جس ميں درج ذيل 15 ذيلي شعب بين: 🚺 تُنتُب اعلى حضرت 🙋 تراجِم گُتُب (عَرَبِی سے اُردو) 🔞 درسی کُتُب 🎒 اِصلاحی کُتُب 👩 تَفْتِيشِ كُتُب 👩 شعبهُ تخريجَ 🎁 فيضانِ قران 🔞 فیضان حدیث ወ فیضان صحابه وآبل بیت 🔟 فیضان صحابیات و صالحات 🔳 فیضان امیر اَبل سنّت 📵 فیضان مَدَنَى مُذَاكَرُه 🏗 فيضان أولياو عُلَما 🌃 بياناتِ دعوتِ اسلامی 🌃 رسائل دعوتِ اسلامی ۔



رحمہ اللہ المہین کی 130 سے زائد گئب مکتبۂ المدینہ کے ذریعے منظرِ عام پر آچکی ہیں جنہیں ہدیۃ پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ابن تصنیف شُدہ اور نو تصنیف گئب و رسائل کو عاشقانِ رسول تک مُفت پہنچانے کا تعلق ہے توالْدَحَنْدُ دِلْہِ اس عظیم کام کیلئے" مجلس تقسیم رسائل" قائم کی گئ ہے جو عاشقانِ رسول کے ننگرِ رَسائل کی تد میں دیئے گئے چندے کو استعال کر کے ہزاروں گئب و رسائل عاشقانِ رسول تک پہنچاتی کر کے ہزاروں گئب و رسائل عاشقانِ رسول تک پہنچاتی ہے۔ نیز اِس شعبے کے تحت کثیر عُلَائے آبلِ سنّت و دیگر شخصیات کو بھی ماہانہ بنیاد پر گئب ورسائل تحفظ بیش کئے جاتے شخصیات کو بھی ماہانہ بنیاد پر گئب ورسائل تحفظ بیش کئے جاتے

(6) کتابیں تحریر کرانا ما قبل سُطور میں آپ البدینة العلمیة کا کچھ اُحوال مُلاحظہ کر چکے ہیں، اِس شعبے میں تادم تحریراتی سے کچھ زائد مَد فی عُلائے کرام یومیہ 8 اور 10 گھنٹے کی بنیادوں پر دینی ضرورت کے اعتبارے گئٹ ورسائل تصنیف و تالیف کر رہے ہیں جس کا اُنہیں معقول مُشاہِرہ، سالانہ بونس اور ششاہی بنیاد پر لیوانکیشنٹ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ممتاز، بہتر اور مُنایب دَرَجہ بندی کے اعتبار سے مُشاہِرہ اور تدت وصلاحیت کے اعتبار سے گریڈ بھی بڑھایا سے مُشاہِرہ اور تدت وصلاحیت کے اعتبار سے گریڈ بھی بڑھایا

جاتا ہے۔ نیز اِن حضرات

کو (چند مخصوص شرائط کے
ساتھ) مجلس طبی علاج کے
تحت فری میڈیکل ک
سئولت بھی دی جاتی ہے۔
تادم تحریر اِن مَدَنی عُلَما ک
کاوشوں سے 500 کے
قریب گشب ورسائل دعوتِ
اسلامی کے اِشاعتی ادارے
مکتبۂ المدینہ سے خوبصورت
انداز میں حَیےب کر مَنظَر عام

پر آچکے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوتِ اسلامی کا ایک شعبہ ''مجلس تراجم'' بھی ہے جس کے تحت المدینةُ العلمیة اور أمیرِ آبلِ سنّت دامت ہوکاتھ العالیہ کے گئب و رسائل کا ماہرین کی زیرِ مگرانی دنیا کی 37 زبانوں میں ترجمہ کروایا جاتا ہے، تادم تحریر عمری سنا کے 12 کئب ورسائل کا مخلف زبانوں میں ترجمہ کیا جاچکاہے اور در جنوں گئب کا ترجمہ جاری ہے۔

(7) كتابول كى مفت فراجى الهدينة العلمية مين تصنيف و تاليف كے علاوہ بُرُرگانِ دين رحمه الله المهين كى كُتُب پر تخر تح (حوالہ جات)، ترجمه، محقيق اور تبويب وغيره كا كُتُب پر تخر تح (حواله جات)، ترجمه، محقيق اور تبويب وغيره كا كام بھى ہوتا ہے جس كے نتیج ميں اب تك بُرُرگانِ دين



ہیں۔ اِس کے علاوہ دعوتِ اسلامی کی مجلس آئی ٹی (1.T) کے تحت مکتبة المدینہ کے مطبوعہ گئب ورسائل دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net پر اپ لوڈ (Upload) کئے جاتے ہیں، جہال سے انہیں مفت ڈاؤن لوڈ (Download) اور پرنٹ آؤٹ (Printout) بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اِسی شعبے کے تحت ایک سوفٹ وئیر (Software) "المدینہ لا ہر بری " بھی بنایا گیا ہے جو بیان کردہ ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، اِس کے سوفٹ وئیر کردہ ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، اِس کردہ ویب سائٹ ہے مفت ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، اِس کردہ ویب سائٹ ہے مفت ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، اِس کوفٹ وئیر میں مکتبۂ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں بُشمول قرانِ (Searching) اور کائی

پییٹ (Copy paste) کی سہولت بھی دی گئی ہے، اس سوفٹ وئیر کوو قٹافو قٹااپ ڈیٹ بھی کیاجا تاہے۔

(8) شہروں میں گرانوں کا تقرر شہر شہر سفیر اور گران کا تقرر کی شہر سفیر اور گران کا تقریر کا تقریر کا تقلیمی کا تقلیمی سیٹ آپ ملائ کا تعلیمی سیٹ آپ ملائظ کی جئے:

سب سے پہلے ذیلی حلقہ ہو تا ہے (جو عموماً ایک متجد اور 3 ارا کین پر مشتل ہو تا ہے)، پھر حلقہ مُشاورَت ہوتی ہے (جو تقریباً 5 مساجد اور 4 ارا کین پر مشتل ہوتی ہے)،

اس کے بعد علاقہ مُشاورَت ہوتی

ہے (جو تقریباً 5 طقوں اور 6

ارا کین پر مشتل ہوتی ہے)، سر

پھر ڈویژن مشاورت ہوتی ہے(جو تقریباً 5 علاقوں اور 19 اراکین پر مشمل ہوتی ہے)، اس کے بعد کابینہ ہوتی ہے (جو چند ڈویژن اور 43

اراكين پر مشتل ہوتی ہے)،

پھر زون ہو تا ہے (جو چند

كابينه كوملا كر56 اراكين پر مشمل بنايا

جاتا ہے) اور اس کے بعد صوبہ یاریجن

ہوتا ہے۔ ہر ملک میں اس ترتیب سے ذِمّہ داران کا تقرّر ہوتا ہے۔ ہر ملک میں اس ترتیب سے ذِمّہ داران کا تقرّر ہوتا ہے۔ یہ بیان کر دہ نظام دنیائے دعوتِ اسلامی میں جس طرح اسلامی بھائیوں میں قائم ہے اس طرح اسلامی بہنوں پر مشمل "عالمی اسلامی بہنوں پر مشمل "عالمی مجلس مُشاورَت " کے تحت ان کے بھی ذیلی حلقے، حلقے، علاقے، دویژن، کا بینہ اور زون ہوتے ہیں جن میں اِسلامی بہنیں شرعی پردے کی پابندی کے ساتھ مَدَنی کام کرتی ہیں۔

دنیائے دعوتِ اسلامی کے اِس سارے سیٹ آپ کو مضبوط رکھنے کے لئے "مرکزی مجلسِ شوریٰ" قائم ہے جو تادم تحریر 126 اراکین پر مشمل ہے۔ صرف پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں 25 زون ہیں جن میں 135 کا بینہ موجود ہیں۔ یوں پلائمبالغہ ہزاروں فیشہ داران این این شطح پر تکہ نی کاموں کے لئے کو ششیں فرماتے اور مسلکِ آبلِ سنّت و جماعت کی زبر دست ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ اِن تمام فیشہ داران کو دنیا ہمر میں جہاں لٹر پیجر کی ضرورت ہوتی ہے وہ تنظیمی جہاں لٹر پیجر کی ضرورت ہوتی ہے وہ تنظیمی

ندنی مرکزے ڈیمانڈ کرتے م

ز کیب کے تحت ان چیزوں کی

بیں اور ان کی ضرورت حتّی الامکان پوری منت

ک جاتی ہے۔ نیز دین کی ترویج و اشاعت کیلئے دنیا

بھر میں مرکزی مجلس شوریٰ کے

ارا کین اور دیگر مبلغین کا ئدنی قافلوں سے

میں سفر بھی جاری رہتاہے۔ (9)دینی شعبوں میں تقرر

الحدديثه إوعوت اسلامي ك

تحت باصلاحیت مَدَنی عُلَا کو" نیکی کی دعوت" دنیا بھر میں عام
کرنے کے عظیم کام میں مصروف عمل رکھنے کے لئے جون
2014 بمطابق شعبان المعظم 1435 ہجری میں ایک شعبہ
بنام "مُدَنی کا تقرّر" قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد صرف زیر
بخت نکتہ کی جمیل تھا، اِس شعبہ کے تحت فکرِ مَعاش میں
مشغول قابل اور باصلاحیت مَدنی عُلائے کِرام سے رابطہ کرکے
افت کی صلاحیت کے اعتبار سے دعوتِ اسلامی کے 104 سے

زائد شعبہ جات میں ہے کسی شعبے میں معقول مُشاہّرے پر اُن کا تقرّر کیا جاتا ہے، تادم تحریر صرف 4 سال کے عرصے میں یہ شعبہ 2000 سے زائد مَدَنی عُلَائے کِرام کامختف شعبوں میں تقرّر کرواچکا ہے اور مزید آگے سفر جاری ہے۔

(10) پرنٹ میڈیاکا استعال پرنٹ میڈیا(Print media) اور الیکٹر انک میڈیا (Electronic media) کا ہماری زندگی میں جو کر دار ہے وہ کسی سے ڈھکا کچھیا نہیں ہے، الحد لله تعالیٰ! وعوتِ اسلامی نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹر انک میڈیا دونوں

کے ذریعے فکررضا کوعام کرنے کی سعی کی ہے۔ چنانچہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے تروتج واشاعت ِ اہلِ سنّت کے لئے

کے لئے "مجلسِ تقسیم رسائل" فعال (Active) رہتی ہے یوں ماہنامہ فیضانِ مدینہ ہر ماہ ہزاروں عاشقانِ رسول تک پہنچ جاتا ہے۔الحدہ للله عدید ہر ماہ ہزاروں عاشقانِ رسول تک پہنچ جاتا ہے۔الحدہ للله عدید جنوری 2017ء /ریج الآخر 2018ء ہے جنوری 2018ء /ریج الآخر 2018ء کی تقریباً 11 لاکھ 56 ہزار کی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں۔ "صَدسالہ عُرسِ اعلیٰ حضرت کے موقع پر دعوتِ اِسلامی نے عاشقانِ رسول کو فیضانِ رضاکی نفیس خوشبوؤں سے مَہانے کے لئے بِحدید الله ماہنامہ فیضانِ مدینہ خوشبوؤں سے مَہانے کے لئے بِحدید الله ماہنامہ فیضانِ مدینہ کایہ دِیدہ زیب ودِل آویز خصوصی شارہ "فیضانِ اِمام اَہم اَہم سنت "کایہ دِیدہ زیب ودِل آویز خصوصی شارہ "فیضانِ اِمام اَہم اَہم سنت کی شغی کی ہے۔ اِس کے علاوہ مجلس آئی ٹی شائع کرنے کے تحت مختف مَد فی علمائے کرام در جنوں موضوعات پر



جہاں دعوتِ اسلامی نے مکتبۂ المدینہ سالہ اسال پہلے قائم کیا وہاں جنوری 2017 بمطابق رہے الثانی 1438 جمری میں ماہنامہ فیضان مدینہ کا بھی آغاز کیاجو دلچیپ اور مُفید مَضامین کے تَنُوْع اور ابنی دکشی وجاذبیت کی وجہ سے عوام اَبلِ سنّت میں کافی مقبول ہوا، الحد بلہ ایہ ماہنامہ فیضانِ مدینہ پابندی وقت کے ساتھ ہر ماہ2زبانوں یعنی اُردواور انگش میں مکتبۂ المدینہ سے رتگین اور سادہ دونوں صور توں میں شائع ہوتا ہے، ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے مُنفَرِد اور مُتعدد مُضامین اسے ہر گھر اور ہر فیضانِ مدینہ کے مُنفرِد اور مُتعدد مُضامین اسے ہر گھر اور ہر فیضانِ مدینہ کے مُنفرِد اور مُتعدد مُضامین اسے ہر گھر اور ہر فیضانِ مدینہ کے مُنفرِد اور مُتعدد مُضامین اسے ہر گھر اور ہر فیضانِ مدینہ کے مُنفرِد اور مُتعدد مُضامین اسے ہر گھر اور ہر فیضانِ مدینہ کا میں شائع ہونے فیصانِ میں ماہنامہ کو ملک و بیرون ملک میں عام کرنے والے اِس ماہنامہ کو ملک و بیرون ملک میں عام کرنے

مضامین (Articles) لکھ کر ہفتہ وار یاماہانہ بنیاد پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ لوڈ کرتے ہیں جہاں سے دنیا بھر کے عاشقانِ رسول اِن مُستَنَد (Authentic) اور مفید مضامین سے مُفت اِستِفادہ کر سکتے ہیں۔

الیکٹر انک میڈیا کی بات کریں تو اس بات کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ ایک ایسا چینل ہونا چاہئے جو مسلمانوں کے عقائد واعمال میں آنے والے بگاڑ کو دور کرنے میں اپنا کر دار ادا کرے اور لوگوں کی اِصلاح کاسامان کرکے انہیں عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے۔الحدی للہ! یہ



خَلا يُركرنے كے لئے وعوت اسلامی نے 10 رمضانُ السارك 1428ھ کو ایک 100 فیصد خالص اِسلامی چینل یعنی "مَدنی چینل" کا آغاز کیا،اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل بارہ گھنٹے ایکٹور ہے والے اِس الیکٹر انک مُبلّغ نے 7 سٹلائث(Satellites)کے ذریعے دنیائے کونے کونے میں پہنچ کر نیکی کی دعوت کی دھوم میانا شر وع کر دی، فرض عُلوم، عقائد کی وُرُستی، باطنی بیاریوں کی إصلاح و دیگر آہم ترین موضوعات پر مختلف سلسلے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں نہ صرف گمر اہ اپنی گمراہی حچیوڑ کر صحیح العقیدہ بننے لگے بلکہ غیر مسلم بھی دولتِ ایمان سے مُشرَّف ہو کر عاشقان رسول کی فہرست میں شامل ہونے لگے۔ تادَمِ تحریر مَدَنی چینل اُردو کے ساتھ ساتھ انگلش اور بنگلہ زبان میں بھی سنتوں کی و هوم محارباہے، اور مستقبل میں اِنْ شَاءَ الله کئی زبانوں میں مَدنی چینل کا آغاز ہو جائے گا۔ اِس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ "سوشل میڈیا دعوتِ اسلامی" بھی ہے، جس کے ذریعے مختلف مضامین، ئدنی پھولوں پر مشتمل تصاویر اور مَدنی گلدستے، مبلغین کے سنتوں بھرے بیانات اور مختلف موضوعات پر شارٹ کلیس (Short Clips) وغيره مختلف سوشل نيك وركس ( Social networks ) پر آپ لوڈ کئے جاتے ہیں،جنہیں کثیر ممالک میں عاشقان رسول دیکھتے، شیئر (Share) کرتے اور لبنی اِصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیائے لو گوں کی اِصلاح کاسامان کرتے ہیں۔ فَتِلْكَ عَشَىَةٌ كَامِلَةٌ وَالْحَمْدُ لِللهِ عَلَى هٰؤُلاء۔

بیان کردہ تمام خدمات کا سہر ابلاشک و شبہ شیخ طریقت،
امیر آبل سنّت، بانی دعوتِ اسلامی ، علامہ مولانا محمد الیاس عطار
قادری رضوی دامت برکاته العلیہ کے ئر سَجتا ہے، آپ کا عشقِ
رسول، فکر اُمّت، مسلکِ آبل سنّت پر تَصلُّب اور خلوص ولِلْهِیتُ
وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے الله کی عطاسے اتنا
عظیم اِنقلاب بریا کیا اور اِسی وجہ سے آپ کی ذات میں
عاشقان رسول کو آعلی حضرت عَلیّه رَخه دُرن العِدْت کی جَعلک نظر

ائی ہے۔ ظ قلمِ رضا کو کردیا عالَم پیہ آشکار بیہ تیرا اُونچا کام ہے اِلیاس قادری شر مستیِ رضا کی ہر عالَم بیس دُھوم ہے ساتی دور جام ہے اِلیاس قادری ہے دعوتِ اسلامی کی دنیا بیس دُھوم دھام مقبول تیرا کام ہے اِلیاس قادری مقبول تیرا کام ہے اِلیاس قادری

الله كريم امير أبل سنّت دامت بركاتهم العاليد كو درازي عمر بالخير نصيب فرمائ اور دعوت إسلامي كومزيد عُروج عطاكر المخير نصيب فرمائ المؤين من الله يمن بجالع النبي الأجين صدالله تعال عليه واله وسلم



الم فيضان الما إلى مُنتَّثُ صغر البطعي)

### کاشف شهزادعطاری مدنی 🖔

اتری، گنابگار ہو گا۔ جس طرح تفسیر قران کے بارے میں ارشاد موا: مَنْ قَالَ فِي الْقُرُ إِن بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ قَقَدْ ٱخْطَأَجُو قران مِن لِنَ راحَ

سے کے اور شیک بی کے،جب بھی خطاک - (زندی، 440/ مدید: 2961)

يول بى عديث شريف من فرمايا: مَنْ تَطَلَّبُ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَّضَامِيعٌ جَوطِب كرنے بيشااوراس كاطبيب بونامعلوم ند ہواس پر تاوان ب-(مفكوة، 641/1، مدیث:3504) یعنی اس كے علاج سے كوئی بكر جائے گا تو اس کا خون بہا اس کی گردن پر ہو گا۔ اگر چیہ کسی اُستادِ شفیق نے متہبیں مجاز و ماڈون کر دیا ہو (یعن علاج کرنے کی اجازت دیدی ہو) مگر میری رائے میں تم ہر گز ہر گز ہَنُوز مُستَقِل تنہلاعلاج گوا**رانہ** كرواور جب تك ممكن مومقلب (Clinic) ويكين اور اصلاحيل ليت رہو۔ میں نہیں کہتا کہ جُداگانہ مُعَالَحَ (Medical treatment) کے كئے نہ بيٹھو، بيٹھو مگر اپني رائے كوہر گزرائے نه سمجھو اور ذراذراميں أساتذه سے استعانت (مدر) لو۔ 2 رائے لینے میں کسی چھوٹے بڑے سے عار (شرم)نہ کرو۔ کوئی علم (میں)کامل نہیں ہوتا، آدمی (نے)بعد فراغ درس (تعلیم عاصل کرنے کے بعد)جس دن اینے آپ کو عالم مُستِفل جانااس دن اس سے بڑھ کر کوئی جابل نہیں۔ 3 بھی محض تجزیه پرب تشخیص حادثہ خاص (یماری Diagnose) کئے بغیر) اعمّاد نه كرو- اختلافِ فَضل، اختلافِ بَلَد، اختلافِ عُمْر، اختلافِ مِزاج (موسم، شہر، عمر، مزاج کے مختلف ہونے) وَغیر َ ما بہت باتول سے عِلاج مختلف موجاتا ہے۔ ایک نسخہ ایک مریض کیلئے ایک فضل میں صَدبابار مُجَرِّب (سِیَکڑوں بارتجر بہ)ہوچکا، کچھ ضرور نہیں کہ دوسری فَصْل مِين بَعِي كام وع بلكم ممكن كم ضرر (نقصان) يبنجائ وَعَلْ هٰذَا إِخْتِلَافُ الْبِلَادِ وَالْأَعْمَادِ وَأَمْنِجَةِ وَغَيْرِهَا (شِرون، عُمرون اور مزاجون ك مخلف ہونے کا بھی بھی معاملہ ہے)۔ (4) مَرض بھی مُرخَّب ہو تا ہے۔ ممكن كدايك نسخدايك مرض كے لئے تم نے فُصُولِ مُخْتَلِقَه، بِلَادِ مُتَعَدِّدَة و أعْمَارِ مُتَفَاوِتَه و أمْزِجَه مُتَبَائِنَه (مُتَف موسمول، شرول، عروں اور مزاجوں) میں تجربه کیااور ہمیشہ ٹھیک اُترامگروہ مرض ساذج (سادہ Simple) تھا یا کسی ایسے مریض (Patient) کے ساتھ جے بیا مُصِرْ ( نقصان Harmful عنه تھا، اب جس شخص کودے رہے ہواس



اعلى حضرت امام الل سنت امام احمد رضا خان عبيه رسة ويمن كي شہرت اگرچہ ایک عالم ومفتی کے طور پرہے لیکن آپ کی تحریروں میں زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کے لئے راہنمائی (Guideline)موجووہے۔ ذیل میں امام اہل سنت علیدرصة ربِ العقت كا ایک ایسا مکتوب مع خلاصہ پیش خدمت ہے۔(1)جس میں آپ نے ایک طبیب کوعلاج سے متعلق راہنما مدنی پھول عنایت فرمائے۔ آج ہے تقریباً 133 سال پہلے لکھا گیایہ خط بالخصوص شعبہ طِب (Medical) سے وابستہ افراد اور بالغموم تمام مسلمانوں کے لئے آج بھی اتناہی مُفیدے جتنااس زمانے میں تھا۔

4 جمادي الآخر 1306 ه

برادرِ عزيز مولاناعبدالعزيز سَلَّمَهُ الْعَزيْزِعَنْ كُلِّ رَجِيْز السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَالُهُ

آپ كاخط آياخوش كياه الله تعلل آپ كورست شفا بخش اور جفاو شِقا (ظلم اوربد بختی) ہے محفوظ رکھے۔برادرم (میرے بھائی)!تم طبیب ہو، میں اِس فن سے محفوظ مگروہ دِلی محبت جو مجھے تمہارے ساتھ ہے مجبور کرتی ہے کہ چند حرف تمہارے گوش گزار کروں: 🕕 جانِ برادر! جس طرح فقه میں صَدُماِحُوادِث (سَیَنَارُوں واتعات) ایے پیش آتے ہیں جو گئب میں نہیں اور اُن میں شکم لگانا ایک سخت ووُشوار گُزار پہاڑ کا عُبور کرناہے جس میں بڑے بڑے تھو کریں کھاتے ہیں، بعینیه یمی حال طب کا ہے بلکہ اس سے بھی نازک تر، بالكل بدويهي چيز پر حكم كرناب پير اگر آؤمي قابليت تامه نہیں رکھتا اور برائے خود کچھ کر بیٹھا اگر چہ اتفاق ہے تھیک بھی

افض مقامات پر معمولی ترمیم کی گئی ہے۔







میں (سادہ مرض) ایسے مرض سے مُرَدِّب ہو جس کے خلاف ضَرَر (نصان) دے گا اور وہ تجربہ صَد (100) سالہ لَغُو (بِکر) ہو جائے گا۔

(علامتوں) پر تدارئے آخر (Practice) آغاز) ہے۔ کبھی بعض وَلَالَات (علامتوں) پر تدارِ تشخیص (بادی کی بچان کی بنیاد) نہ رکھو مثلاً صرف بیش یا مُجرَّد تفیسہ (الحرف قادرَه) یا محض اِسْتِماعِ حال (حات شف) پر قناعت نہ کرو، کیا ممکن نہیں کہ بنض و کچھ کر ایک بات تمہاری پر قناعت نہ کرو، کیا ممکن نہیں کہ بنض و کچھ کر ایک بات تمہاری سمجھ میں آئے اور جب قارورَه (پیشاب کی شیش، Urine Bottle) و کیھو، رائے (Opinion) بدل جائے، تو بالقُرُور حتَّی الاِم کان بطرفِ تشخیص (مرض کی پچان کے ایک نے نائد ذرائع) کو عمل میں لاؤ اور ہر وقت اپنی عِلْم و مَول و قُوت سے بری ہو کر الله تعالی کی جناب میں التجا کرو کہ القائے حق (سیج بات کی طرف رہندائی) فرمائے۔ میں التجا کرو کہ القائے حق (سیج بات کی طرف رہندائی) فرمائے۔ میں میمائے میں منہل آنگاری (سیج بات کی طرف رہندائی) فرمائے۔ تشخیص و مُعالَح میں سَہُل آنگاری (سیج) نہ کرو،

و همن نه توال حقير و بے چاره شمز د (دهمن كوچونااور بے بس نيس سجمنا پاہئے) ہوسکتا ہے کہ تم نے بادئ النّظر میں (سرسری نظرے) سَہْل (آسان) سمجھ کر جُہُدِ تام نہ کیا (خوب کوشش نہ کی) اور وہ باعثِ علطی متشخیص ہوا جس نے سہل کو د شوار کر دیایانی الوّاقیع (در حقیقت)ای وقت ایک مرض عَسِر (مشکل) تھااور تم نے قِلْتِ محقیق سے آسان سمجھ لیا۔ کیاتم نے نہیں پڑھا کہ دِق (ٹیبی) ساؤشوار مرض وَالْعِیادُ بالله تعلل اول (شروعيس) سبل معلوم موتاب- 7 مريض يا اس کے تیار دارجس قدر حال بیان کریں مبھی اس پر قناعت نہ کرو، ان کے بیان میں بہت باتیں رہ جاتی ہیں جنہیں وہ نقصان نہیں سمجھتے یاان کے خیال اس طرف نہیں جاتے۔ ممکن ہے کہ وہ سب بیان میں آئے(تر)صورتِ واقعہ دِ گر گوں (پھے اور) معلوم ہو۔ میں نے مسائل میں صَدُ ہلاسیکڑوں مرتبہ) آزمایاہے کے سائل نے تقریراً یا تحریر اُز زبانی یا تحریری طور پر)جو بچھ بیان کیااس کا تحکم بچھ اور تھا،جب تفتیش کرے تمام مالفہ و ماعلید (تصیات) اس سے یو چھے گئے،اب تھم بدل گیا۔ بہت مواقع پر ہم لو گول(مُنتین کرام) کور خصت ہے که مُجَرَّد (صرف) بیان سائل پر فتوی دیدے مگر طبیب (Doctor)

کو ہر گز اجازت نہیں کہ بے تشخیص کامل (مرض کو اچھی طرح Diagnose کئے بغیر) زبان کھولے۔ (8) تمام اَطِیّاء (Doctors) کا معمول ہے إِلَّا مَنْ شَآءً اللَّه (چندایک کے علاوہ) کہ نسخہ لکھا اور حوالہ كيا، تركيبِ استعال زبان سے ارشاد نہيں ہوتی۔ بہت مريض جُهلاءِ زمانہ (بے پڑھے تھے) ہوتے ہیں کہ آپ کا لکھا ہوانہ پڑھ سکیں گے۔ طبیب صاحب(Doctor) کواعتادیہ ہے کہ عظار (دوایجے ولا) بتادے گا، عظار کی وہ حالت ہے کہ مزاج نہیں ملتے اور ہجوم مرض سے اس بیچارے (مریش) کے خود حواس مم ہیں۔ اس جلدی میں انہوں نے آدھی چہارم (نائمل) بات کہی اور دام سيدهے كئے اور رخصت بار ہاديكھا كياہے كه غلط استعال ہے مریض کو مَضَرَّ تیں پہنچ گئیں (نقصان پی کیا)، للہذا بہت ضروری ہے كه تمام تزكيب دواوطريقة اصلاح واستعال خوب سمجها كرسمجه كر ہر مریض سے بیان کرے، خصوصاً جہاں اِختال ہو کہ فرق آنے ے نقصان مپنج جائے گا۔ 🗿 اکثر اطباء نے کج خُلقی و بدز بانی و خَردِ ماغی و بے اِعتِنائی اپناشِعار (پیچان) کرلی، گویا طِب کسی مرض مُزْمِن (پر بنی بیاری) کا نام ہے جس نے یوں بد مزاج کرلیا۔ یہ بات طبیب کے لئے دین وونیامیں زُہر ہے۔ دین میں تو ظاہر ہے کہ تکبر ور عونت و تشدّ دو خُشُونت (سخق) کس درجه ندموم ہے خصوصاً حاجت مند کے ساتھ اور د نیامیں یوں کہ رُجوعِ خلق (او گوں کی آمہ) ان کی طرف کم ہو گی، وہی آئیں گے جو سخت مجبور ہو جائیں گے، لہذاطبیب پر اہم واجبات ہے ہے کہ نیک خُلق، شیریں زبان، مُتواضِع، حليم، مهربان ہو، جس كى ميٹھى باتيں شربتِ حيات كا كام کریں۔ طبیب کی مہربانی و شیریں زبانی مریض کا آدھا مرض کھودیتی ہے اور خواہی نخواہی دل اس کی طرف جھکتے ہیں اور نیک نیت ہے ہو تاہے تو خد ابھی راضی ہو تاہے جو خاص جالب دستِ شفاء ہے۔ 🐠 بہت جاہل اَطِبّاء کا انداز ہے کہ نبض ویکھتے ہی مرض كاعَسِيدِ الْعِلاجِ (مشكل علان والا) جونا بيان كرنے لَكتے ہيں اگرجيہ واقعی میں سَهْلُ التَّدَادُك (آسان علدجوالا) ہو۔ مطلب بدكر اجھا ہوجائے گاتو ہماراشکر زیادہ اداکرے گااور شہرہ بھی ہو گا کہ ایسے

گڑے کو تندرست کیا حالا تکہ یہ محض جہالت ہے، بلکہ اگر واقع میں مرض دشوار بھی ہوتاہم ہر گزاس کی بُو آنے ندپائے (مریش کو اس ہات کاپیدنہ چلنے پائے) کہ یہ بن کر درد مند دل ٹوٹ جاتا ہے اور صدمہ پاکر ضغف طبیعت باعثِ غلبہ مرض ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ معشادہ بیشانی تسکین و تسلی کی جائے کہ کوئی بات نہیں، اِن شَآءً کشادہ بیشانی تسکین و تسلی کی جائے کہ کوئی بات نہیں، اِن شَآءً اللّٰهُ تَعَمل اب آپ ایجھے ہوئے۔ اللّٰه تعمل احمق ناکردہ کاریہ ظلم کرتے ہیں کہ دواکو ذریعہ تشخیص مرض بتاتے ہیں یعنی جو مرض اچھی طرح خیال میں نہ آیا انہوں نے رَجُها بِالْغَیْب مرض اچھی طرح خیال میں نہ آیا انہوں نے رَجُها بِالْغَیْب (اہرانے ہی طرح خیال میں نہ آیا انہوں نے رَجُها بِالْغَیْب (اہرانے ہی طرح خیال میں نہ آیا انہوں ہے تشخیص ہوناچاہئے (اہرانے کیا توقیها (اچھی ہوناچاہئے کہ تشخیص ہوناچاہئے کہ تشخیص ہوناچاہئے نہ کہ تشخیص بعدِ علاج۔

اس فسم کی صدبابا تیں ہیں گراس قلیل کو کثیر پر حمل کرواور میں اِنْ شَافَا اللهُ تَعَالَ و قَنَا فُو قَنَا حَمْہِیں مطلع کر تارہوں گا۔ بہت باتیں الی ہیں جن کااس وقت بیان ضرور نہیں، جب خدانے کیا کہ حمہارامطب (Clinic) چل انکلااور رُجوعِ خلاکتی ہوئی اس وقت اِنْ شَافَا اللهُ الْعَظِیم بیان کروں گا۔ اگر حمہیں یہ میری تحریر مقبول (ہو) تو اسے بطور دَسْتُورُ الْعَمَل اپنے پاس رکھو اور اس کے خلاف بھی نہ چلو، اِنْ شَافَا اللهُ تَعَالَى بہت نفع پاؤگے اور اگریہ سمجھ کریہ طب سے جاہل ہے، اس فن میں اس کی بات پر کیا اعتاد، تو بے طب سے جاہل ہے، اس فن میں اس کی بات پر کیا اعتاد، تو بے شک یہ خیال تمہارا بہت صبحے ہے۔ اس تقریر پر مناسب ہے کہ شک یہ خیال تمہارا بہت صبحے ہے۔ اس تقریر پر مناسب ہے کہ اپنا اسامانہ کو کہالو اور وہ پہند کریں (تی) معمول یہ کرو۔ والسَّلا مُرخَیْرُخِتَام فقیر احمد رضا قادری عُفِی مَنْه

4 جمادي الآخر بروز جمعه 1306 ه

(کلیات مکاتیب رضادوم، ص 147)

طلصه ( علم فقه کی طرح علم طب کا معامله بھی انتہائی نازک اور
دشوار ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ علم طب کے حصول کے بعد فوراً
علاج معالجہ شروع کرنے کے بجائے کچھ عرصه کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت
میں رہ کر علاج کی مشق کی جائے۔ ( علیب کو چاہئے کہ کسی بڑے یا
جھوٹے ہے مشورہ کرنے میں شرم نہ کرے اور و قنا فو قناماہر ڈاکٹرول

ے مشورہ کر تارہ۔اپنے آپ کومشورے سے بے پر واہ اور فن کاماہر سمجھنا، ناسمجھی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ﴿43 ایک دوابسا او قات ایک مریض کے لئے فائدہ منداور دوسرے کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے لہٰذا بیاری کی بیجیان کے بغیر ہر گز دوا کا استعال نہ کروایا جائے۔ یو نہی بسا او قات ایک سے زائد امر اض جمع ہو جاتے ہیں،اس کے اعتبار سے بھی دوامیں فرق ہو گا۔ عُمْر، مزاج اور آب وہو اوغیر دکے مختلف ہونے سے مجمی علاج مختلف ہو سکتاہے۔ 5 مرض کی پہچان کے لئے ایک ذریعے پر انحصار نہ کیا جائے بلکہ مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق کی جائے نیز لبنی مہارت پر بھروساکرنے کے بجائے الله ﷺ وعاکی جائے۔ 6 کسی بیاری کو معمولی سمجھ کر اس کے علاج میں کو تاہی نہ کی جائے، ئی بی جیسی خطرناک بیاری بھی ابتد امیں معمولی لگتی ہے۔ 🤨 مریض یا اس کے ساتھ آنے والے فرد کے بیان کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ تمام ضروری معلومات حاصل کر کے پھر علاج شروع کیاجائے۔ 😵 کون ی دواکتنی اور کب استعمال کرنی ہے نیز کھانے پینے وغیرہ میں کیااحتیاطیں کرنی ہیں اس کے بارے میں مریض یااس کے تیار دار کو اچھی طرح سمجھا یا جائے۔میڈیکل اسٹور والے کے بھر وسے پریادیگر مریضوں کو دیکھنے کی جلدی میں اس معاملے سے پہلو تبی ند کی جائے۔ 🧐 مریضوں کے ساتھ بے اعتنائی اور بد اَخلاقی ہے پیش آنادین کے ساتھ ساتھ و نیامیں بھی نقصان وہ ہے کہ بداخلاق آدمی ہے لوگ دور بھاگتے ہیں۔رضائے البی پانے کے لئے خوش اخلاقی کو معمول بنایاجائے تواس کی برکت سے إِنْ شَالَة الله عَدْ مَنْ الوگ زياده رجوع كري مے اور انېيں شفانجمی حاصل ہو گی۔ 🐠 بياری اگر چه خطرناک اور جان ليوا ہو لیکن حتّی الامکان مریض کو تسلی اور شفاکی امید دلائی جائے، اس کی ڈھارس بندھائی جائے۔ اپنی شہرت(Publicity) کی خاطر معمولی بیاری کو بھی بڑھاچڑھاکر پیش کرناکہ مریض کے ٹھیک ہونے پر میرانام ہوگا، یر عی اور اخلاقی اعتبارے انتہائی نامناسب عمل ہے۔ 🐠 بیاری کی شخیص (Diagnose) کئے بغیر اندازے سے مریض کو دوا دینا کہ یا تو ٹھیک ہوجائے گایا پھراس کی بیاری ظاہر ہوجائے گی،ناجائز عمل ہے۔ الله عَيْهَمَان كى اعلى حضرت پر رحمت مو اور ان كے صدقے ممارى بحساب مغفرت موراميين بجالوالنبق الكوين مفالله تعلاعليه الموسلم

ر بینام رسانی کا قدیم فررید جس شخص سے براوراست گفتگو کرنا ممکن نہ ہواس تک اپنا پیغام پہنچانے کیلئے مگتوب (خطہ Letter) کا سہارا لینے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے۔ قرآن کریم میں اُس مُقلاً س خط کا ذکر موجود ہے جو حضرت سیدنا سلیمان علی بین اُس مُقلاً س خط کا ذکر موجود ہے جو حضرت سیدنا سلیمان علی بیننا دعلیہ الصلا والسلام نے ملک پلاسیس کے نام روانہ فرمایا تھا۔ (پ19 اُنمل:28) ہمارے پیارے نبی ، تمی مدنی صلاح کی علیہ واسلام کی علیہ والدوسلم نے بھی غیر مسلم بادشاہوں وغیرہ کو اسلام کی دعوت دینے سمیت مختلف مدنی مقاصد کے لئے خطوط دعوت دینے سمیت مختلف مدنی مقاصد کے لئے خطوط

شخصیت کی عکاس کرتی ہے۔ بزرگانِ دین کے مکتوبات کا مطالعہ کرنے سے ان کی شان وعظمت اور عُلوم و حکمت کا اندازہ ہو تا ہے۔ حضرت سیّدنا مُجدِّد الف ثانی عدید دستاللہ الغنی کے "مکتوباتِ امام ربانی" سمیت کئی بزرگوں کے مکتوبات آج بھی امت کی راہنمائی کردہے ہیں۔

مکتوبات رضای تعداد اعلی خضرت امام اہل سنّت امام احمد رضا خان علیه رحدة الدحن کا حلقهٔ احباب جس قدر وسیع تھا اسے دیکھتے ہوئے بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے مکتوبات



لکھوائے جو سیرتِ نَبُوی کا ایک اہم باب ہیں۔ پیغام رسانی کے لئے لکھے جانے والے خُطوط کسی دور میں کبوتر وغیرہ پرندوں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ اس مقصد کے لئے تیزر فنار سُواروں کا استعمال بھی ہوااور آج دنیا کے تقریباً تمام مَمالک میں محکمۂ ڈاک موجود ہے جو خُطوط رسانی کرتا ہے۔

شخصیت کی عکای انسان کی گفتگو کی طرح تحریر بھی اس کی

کی تعداد بلامبالغہ ہزاروں میں ہوگی۔ ان میں سے جس قدر مَکاتیب دستیاب ہیں وہ آپ کی عِلمیَّت اور اَخلاق و کِر دار کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہیں۔

مکتوباتِ اعلی حضرت کی دواقسام قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: (1)سائلین کے نام شرعی سوالات کے جوابات پر مشتمل مخطوط (2) احباب کے نام خطوط۔ فناوی پر مشتمل خطوط میں صرف پوچھے گئے سوال کا





جواب دینا مقصود ہوتا ہے جبکہ احباب کے نام لکھے گئے مکتوبات میں اپنی خیریت کی خبر دینا، خیریت معلوم کرنا،علوم و معارف کے مدنی چھول لٹانا، اوراد و وظائف اور طبئی علاج بتانا، مفید مشورے دینا اور دعاؤں سے نوازنا، تعزیت یا مبار کباد و غیرہ مختلف مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم صرف دوسری قسم کے خطوط کا ذکر خیر کریں گئے۔ آیے! گلستان مکتوباتِ رضا سے چند مدنی چھولوں کی مہک حاصل کرتے ہیں:

الذي طبيعت كى خرر دينا مولانا عبدالسلام جبل بورى عليه رحمة الله القوى كے نام مكتوب سے اقتباس: دعائے جناب و احباب سے غافل نہيں، اگرچه منه دعائے قابل نہيں، اپنے عفو و عافيت كيلئے طالبِ دعاموں كه سخت مختاج دعائے صُلَحا موں هوں۔ اجل (موت) نزديك اور عمل ركيك (معمول)، وحسبنا الله و نعم الوكيل۔

نوال روز ہے، بخار کا دورہ ہوا، ضُغف (کرزوری) کو اور قوت بخشی، روز تجزیبہ کیا، مسجد تک جانے آنے کے تغب (حسن) سے فوراً بخار آجا تاہے، مجبورانہ کئی روز سے بیہ ہے کہ کرسی پر بٹھا کر چار آدمی لے جاتے اور لاتے ہیں، ظہر کو جاتا اور مغرب پڑھ کر آتا ہوں، طالب دعا ہول۔(اکرام امام احمد ضا، ص134)

درازی عمر کانسخہ بتانا اور نام رکھنا مولانا عبدالتلام صاحب
کے بوتے لیعنی مولانا برہان الحق جبل بوری علیه دصة الله القوی کے شہزادے کی ولادت پر مبارک باد دیتے ہوئے تحریر فرمایا:
ربعزد جل یہ نعمتِ تازہ مبارک کرے۔ تین تعوید حاضر کر تا ہوں، بچے کے گلے بین ڈالے جائیں۔ 40دن تک روزانہ بچے کواناج سے تول کراناج محتاج کو دیں، پھر بِاذنه تعالیٰ سال بھر تک ہر سہ ماہ (تین مینے بعد) تولیس، دوسرے سال ہر دوماہ پر، تیسرے سال ہر مہننے بود پر سے ماری مہننے بیر، چھٹے سال ہر ششماہی (6 مینے) پر، ساتویں برس ہرسہ سال۔

میر امعمول بیر رہاہے کہ جتنے بیٹے بھیتے پیدا ہوئے، عقیقہ میں سب کا نام، نام اقد سِ رسالت پر رکھا اور کہنے (پکارنے) کے لئے بچھ اور، اس نعمتِ تازہ کا عقیقہ بھی اسی مبارک نام پر ہواور غرف ِ آنعانُ الحق۔ (اکرام امام احمد ہشا،ص136،137)

احباب کی خبر گیری مولانا بربان الحق جبل بوری عده رحقاله القوی کے نام: مولانا و بالفضل اولانا! اپنے والد ماجد سده الله تعل کی خبر بیت ہے اطلاع دیجئے، آپ کے اس لفظ سے کہ جمیشہ مریض رہنے ہیں "تفکش جو گیا ہے۔ آپ اب کیا پڑھتے ہیں، اطلاع دیجئے۔ حضرت مولانا دامت برکاتھ اور لینی وادی صاحبہ کی خدمت میں فقیر کاسلام عرض کیجئے، اپنی والدہ صاحبہ علیمالله تعلی کی خبر بیت سے اطلاع دیجئے۔ (اگرام مام احمد رضا، می 139) تعلی کی خبر بیت سے اطلاع دیجئے۔ (اگرام مام احمد رضا، می 139)

این شاگرد کے اوصاف بیان کرنا مولانا تائ الدین احمد صاحب کے نام تکھے ہیں: مولانا مولوی محمد ظفر الدین صاحب قادری سدہ فقیر کے یہاں کے آغز طلبہ سے ہیں اور میرے بجان عزیز، ابتدائی گئب کے بعد کارِ افتاء (فؤی نولی کے کام) میں میرے معین (مددگار) ہیں۔ میں نہیں کہنا کہ جتنی در خواسیں آئی ہوں سب سے بیزائد ہیں مگر اتناضر ورکھوں گا در خواسیں آئی ہوں سب سے بیزائد ہیں مگر اتناضر ورکھوں گا ہیں فالص مخلص، نہایت صحیح العقیدہ، بادی مہدی ہیں (2) عام در سیات میں بفضلہ تعلل عاجز نہیں (3) مفتی ہیں (4) مصنف ہیں (5) واعظ ہیں (6) مناظرہ بعونہ تعلل کرکے ہیں (7) علی زبانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں۔ کرکتے ہیں (7) علی زبانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں۔ کرسکتے ہیں (7) علی زبانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں۔ کرسکتے ہیں کر تا ہے۔(کتوبات الم احمد ضافان بریلوی، س 104) عرفین کر تا ہے۔(کتوبات الم احمد ضافان بریلوی، س 104) عرفین علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے موان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے موان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے وزان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے وزان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے موان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے وزان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے وزان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے وزان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے وزان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وجت کی تلقین کرتے

صبر وہنت کی ملین ایک عزیز کے انتقال پر مولانا سید محمد عرفان علی صاحب کے نام مکتوب میں صبر وہنت کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مولی عوب مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور مدارج عالیہ بخشے اور آپ سب صاحبان کو صبر واجرعطا کرے۔ اُس کا ہے جواس نے لیااور اُس کا ہے جواس نے دیااور ہر چیز کی اس کے یہاں ایک عمر مُقرَّر ہے جس میں کی بیشی نامنصوَّر چیز کی اس کے یہاں ایک عمر مُقرَّر ہے جس میں کی بیشی نامنصوَّر

المُ السَّلُونِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلْفِي السَّلِي السَّلْفِي السَّلْفِي السَّلْفِي السَّلْفِي السَّلْفِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِقِي السَّلِي السَلْمُ السَّلِي السَّلْفِي السَّلِي السَّلْفِي السَّلِي الْعَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَ



زیارت اور آپ کی تعزیت کرتا۔ مصطفے رضا کل صبح بریلی گئے، میں نے کہہ دیاہے کہ تعزیت کے لئے حاضرِ خدمت ہوں۔ (حیاتِ صدرالافاضل، ص 173 تا 1760)

حوصلہ افزائی حضرت مولانا تعل محمد خان صاحب کے نام: تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بے شار نعمتیں اور اجرِ کثیر

الله تعالی آپ کو دونوں جہال میں بے شار تعتیں اور اجرِ کثیر عطا فرمائے اور آپ جیسے عالی ہمت خادم سنت، ہادم بدعت اہل سنت میں بکثرت پیدا فرمائے۔ میں سچ عرض کر تا ہوں کہ آپ اور مولانا قاضی عبد الوحید صاحب اور مولانا وصی احمد صاحب مُحدِّث سورتی کی شان کا ایک ایک سنّی بھی ہر شہر میں ہو جائے تو اِنْ شَاءً الله تعالی اہل سنّت کا ظوطی بول جائے۔

(کیاتِ مکاتیبِرضا،2/229) لاناشاہ محمود جان صاحب کے

> وائٹٹگان کیوں ہوں پریشان ان پہ جب اطف و کرم کا آپ کے داماں ہے آج بھی

(1) میرعاجزی کے طور پر فرما یا در شآپ کے حافظ ہے کون واقف نیس۔

ہے اور محروم تو وہ ہے جو ثواب سے محروم رہا۔ بے صبری سے جانے والی چیز واپس آئے گی؟ ہرگز نہیں مگر مولی تبادن وتعان کا ثواب جائے گا، وہ ثواب کہ لاکھوں جانوں کی قیمت سے اعلی ہے۔ کیا مقتضائے عقل ہے کہ کھوئی ہوئی چیز ملے بھی نہیں اور ایس عظیم ملتی ہوئی دولت خو دہاتھ سے کھوئی جائے۔ صابروں کو اجر حساب سے نہ دیا جائے گا بلکہ بے حساب، یہاں تک کہ جنہوں نے صبر نہ کیا تھاروز قیامت تمنا کریں گے: کاش! ان جنہوں نے عبر نہ کیا تھاروز قیامت تمنا کریں گے: کاش! ان کے گوشت قینچیوں سے کتر جاتے اور یہ ثواب یاتے۔

دوسرے کے جانے کی فکراس وقت چاہئے کہ خود جانانہ ہو اور جب اپنے سرپر بھی جانار کھا ہے تواس کی فکر چاہئے کہ جانا اچھی طرح سے ہو کہ وہاں مسلمان عزیز وں سے نعمت کے گھر میں ایسا ملنا ہو کہ پھر مجھی جدائی نہیں۔ لاحقول شریف کی کثرت سیجئے اور ساٹھ بار پڑھ کر پانی پر دم کرکے پی لیا کیجے۔ آپ بیفضلہ تعالی خود عاقل ہیں ،ان کو ہدایت صبر کیجئے۔

(كتوبات امام احدر ضاخان بريلوي، ص114)

تر الا فاصل مولانا نعیم الدین مراد آبادی عدده اشالهادی صدر الا فاصل مولانا نعیم الدین مراد آبادی عدده اشالهادی کے والدِ ماجد استاؤ الشّغراء حضرت مولانا معین الدّین نزبت رحة الله تعلامیده 80 سال کی عمر میں انقال فرما گئے۔ خبر طنے پرامام الم سنّت نے جو تعزیق کمتوب روانه فرمایا اس میں خبر طنے پرامام الم سنّت نے جو تعزیق کمتوب روانه فرمایا اس میں پڑھنے نین تال گیا ہوا تھا، شب کوبے خواب رہا تھا اور دن کو بے خور وخواب اور آتے جاتے ڈانڈی میں چودہ میل کا سفر، پڑھنے نمین تال گیا ہوا تھا، شب کوبے خواب رہا تھا اور دن کو روسرے دن بعد نماز صبح سورہا، سو کر اٹھا تو یہ کارڈ پایا۔ ای روز روسرے دن بعد نماز صبح سورہا، سوکر اٹھا تو یہ کارڈ پایا۔ ای روز روسرے دن بعد نماز صبح سورہا، سوکر اٹھا تو یہ کارڈ پایا۔ ای روز روسال ثواب کے لیے داخل وظیفہ کر لیا۔ وہ اِن شائح الله تعالی روز ایسال ثواب کے لیے داخل وظیفہ کر لیا۔ وہ اِن شائح الله تعالی روز بہت اچھے گئے گر د نیا میں ان سے ملنے کی حسرت رہ گئی۔ مولی تعالی آخرت میں زیر لوائے سرکار غوشیت (غوشیاک کے جنڈے بہت اچھے گئے گر د نیا میں ان سے ملنے کی حسرت رہ گئی۔ مولی تعالی آخرت میں ویا توسرسے چل کر مزار کی کے نیچ) ملائے۔ میں قابلِ حاضری ہو تاتوسرسے چل کر مزار کی کے نیچ) ملائے۔ میں قابلِ حاضری ہو تاتوسرسے چل کر مزار کی







# (1) شيخ اساعيل خليل كى عليه رحمة الله القوى

(از مكة مرمد12رجب1324هـ)

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ: وَبِهِ ثِثَقَيْقُ

بَعْدَةُ الْعُلَمَةُ الْعُلَمَةِ الْأَقَاضِلْ، قُدُوَةُ الْفُقَهَاءِ الْاَمَاثِلْ، شَيْخُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلَى الْإِطْلَاق وَسَيِّهُ الْمُحَتِّقِقِيْنَ فِي السَّبْعِ الطِّبَاق، سَيِّدِى وَسَنَدِى وَعُمُدَقِى وَاعْتِمَادِى وَشَيْخِى وَمَلَا فِي وَالْمَاثِلُ اللَّهُ عَلَى وَهُ فَيْ وَمَلَا فِي وَاعْتُونَى الشَّيْخُ احْمَدُ دَضَاخان سَلَّمَهُ لِيَوْمِى وَمَعَادِى سَيِّدِى الْمُتَوْلُومِ الشَّيْخُ احْمَدُ دَضَاخان سَلَّمَةُ لِيَوْمِى وَمَعَادِى مَعَادِى سَيِّدِى الْمُتَوْلُومِ الشَّيْخُ احْمَدُ دَضَاخان سَلَّمَةُ لَيُومِى وَمَعَادِى الشَّيْخُ احْمَدُ دَضَاخان سَلَّمَةُ اللهِ الرَّبُ النَّهُ اللهُ اللهُ ويوكاته ومغفى ته الله ويوكاته ومغفى ته الله عن الله الله عن الله الله ويوكاته وعن الله الله ويوكاته وعنها الله ويوكاته وعنها الله ويوكاته ومغفى ته السَّدَى السَّدَى الله ويوكاته ومغفى ته السلام عليكم ورحمة الله ويوكاته ومغفى ته السلام عليكم ورحمة الله ويوكاته ومغفى ته السلام عليكم ورحمة الله ويوكاته ومغفى ته

ٱلْحَمْدُ بِثْنِهِ وَحُدَةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ

مکتوب نگاری ایک ہُنر، ایک فن ہے ادب کی تمام تر صنفوں اور قسموں سے الگ متنوع، بے تکلف، بے ضابطہ مگریہ بے ضابطگی بھی ایک قاعدے کے اندر اور برجت مکتوب نگاری ضرور تا اور بامقصد بھی ہوتی ہے نیز تفنن طبع کیلئے بھی، انسانی زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ، رنج وغم، سردگرم کسی نہ کسی زاویے سے خطوط میں نظر آتے ہیں۔

#### اعلیٰ حضرت کے مکتوب نگاروں کی کثرت کا سبب

تیر ہویں چود ہویں صدی کی ایک عبقری اور نابغہروزگار ادبی
و مذہبی شخصیت، مجدو دین ولمت اعلی حضرت امام احمد رضا
قادری دسة الله تعلی عبدی بھی تھی۔ امام احمد رضاد سة الله تعلی سید کی علی وادبی زندگی نصف صدی سے زیادہ عرصہ کو محیط ہے۔
اس عرصۂ حیات میں انہوں نے سینکڑوں خطوط لکھے کیونکہ ان کا حلقہ تعارف اور حلقہ عقیدت واراؤت بہت وسیع تھا۔ ان کے احباب و معتقد ین کا دائرہ شرق تاغزب بھیلا ہوا تھا،
اس اعتبار سے ان کی خطوک کتابت کا سلسلہ بھی دراز تھا۔ پورے بورے نورے خطوط نقل کرناباعث طوالت ہے البتہ زیر قلم صفحات بورے خطوط نقل کرناباعث طوالت ہے البتہ زیر قلم صفحات میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی میں ان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی سنت نے کسی سنت نے کسی سان چند القابات کا ذکر کیا جائے گاجو امام اہل سنت نے کسی صفحت کی سے لئے لکھے یاا حباب نے آپ کے لئے لکھے یاا حباب نے آپ کے لئے لکھے یاا حباب نے آپ کے لئے لکھے یاا حباب نے آپ کی سیا

( محطوط مشابيرينام امام احدرضا، 1/96 تا99)







#### (2) شيخ سيرمامون البرى المدنى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه

(از مدينة منوره، محرم 1326هـ) بېشىم الله الرَّحْمان الرَّحِيمُ :

ٱلْحَمْدُ لِلهِ وَالصَّلَالُةُ وَالسَّلَّا مُرعَلْ رَسُولِ الله-

إِلَى الْأَسْتَاذِ الْعَلَّامَةِ الْبَادِعُ، وَالْبَلَاذِ الْفَهَّامَةِ اللَّامِعُ، مَا الْبَلَاذِ الْفَهَّامَةِ اللَّامِعُ، مَا الْفَائِقِ لُطُفُهَا نَسِيْمُ الْاَسْحَاد، صَاحِبِ الْقَلِمِ الْفَائِقِ لُطُفُهَا نَسِيْمُ الْاَسْحَاد، فَاللَّمَ الْاَتَ الْعَالِيَةِ الَّتِي لَا تَتَصَوَّرُ كُنْهَهَا بِرَسْمِ أَوْ حَدِّ، فَهُو ذَالْكَمَالَاتِ الْعَالِيَةِ الَّتِي لَا تَتَصَوَّرُ كُنْهَهَا بِرَسْمِ أَوْ حَدِّ، فَهُو الْحَقِيْقُ بِأَنْ يُقَالِ إِنَّهُ فِي عَصْرِةِ أَوْحَدُ، كَيْفَ وَفَضْلُهُ آشُهرُمِن الْحَقِيثُ بِأَنْ يُقَالِ إِنَّهُ فِي عَصْرِةِ أَوْحَدُ، كَيْفَ وَفَضْلُهُ آشُهرُمِن فَي اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَحِيدُ لَا يَعْلَى عَلَمِ، الْعَيْمُ بِهِ حَضْمَةُ الْجَنَابِ الْمُكَثَّرُمِ الْمُحْتَرَم، وَحِيدُ لَا لَهُ بَالْ عَلَى عَلَمِ، الشَيخ سَيِّدى احد رضا خان ابْقَى اللهُ عِزَّهُ وَجَلَالُهُ عَنِ الزَّوْالِ مَامُونَاوَعَنُ آفَاتِ الذَّهُ وِ مَصُونًا - آمين بِجاةِ مَيْ الرَّوْالِ مَامُونَاوَعَنْ آفَاتِ الذَّهُ وِ مَصُونًا - آمين بِجاةِ سَيْدِ الْمُرْسَلِيْن صَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَيْدِ وَسَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمِ اللْعُلُولُ الل

الله کے نام سے شروع جو نبایت مہربان رحم والا ہے۔
سب تعریفیں الله کے لئے اور درود وسلام اس کے رسول
پر۔ بید خط الن کی طرف ہے جو یکنا عالم ہیں، جائے پناہ، بہت
شمجھدار اور تیز فہم ہیں، جن کا قلم جادو کی طرح فریفتہ کر تا اور
ان کی باتوں کا لطف نیم سحر پر فوقیت رکھتا ہے، وہ ایسے کمالات
عالیہ کے مالک ہیں کہ ہم ان کی حقیقت کا تصور نہ عَدے کر سکتے
ہیں نہ رہم سے (حداور سم منطق کی اصطلاح ہے۔) تج تو بیہ کہ
کہا جائے فی زمانہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں کیو نکہ ان کا فضل
و کمال اس آگ سے بھی زیادہ مشہور ہے جو پہاڑ پر مسافروں کی
ر بہنمائی کے لئے جلائی جاتی ہے۔ میری مراد حضرت جناب
مرم و محترم یکنائے زمانہ میرے سر دار احمد رضا خان ہیں، الله
کرم و محترم یکنائے زمانہ میرے سر دار احمد رضا خان ہیں، الله
مرم و محترم یکنائے زمانہ میرے سر دار احمد رضا خان ہیں، الله
مرم و محترم یکنائے زمانہ میرے سر دار احمد رضا خان ہیں، الله

مولانا عبرُ السلام قادرى جبل پورى آپ عده الده اپ مئوب مؤرِّن الله مُؤرِّن الله مؤرِّن الله مؤرْن الله مؤرِّن الله مؤرْن المؤرْن الله مؤرْن الهؤرْن الله مؤرْن اللهؤرْن الله مؤرْن الله مؤرّن الله مؤرّن الله الله مؤرّن الله م

الْعُلَمِينِ، نِعْمَةُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينِ، اَعْلَمُ الْعُلَمَاءِ الْمَتَبَحِمِيْنِ ٱفْضَلُ الْفُضَلَاءِ الْمَتَصَدِّرِيْن، تَاجُ الْمَحَقِّقِيْن سِمَاجُ الْمَدَقِّقِيْن، مَالِكُ آزِمَّةِ الْفَتَاوَى وَ الْمُفْتِيْنِ، ذُوالْمَقَامَاتِ الْفَاخِرَةِ وَالْكَمَالَاتِ الرَّاهِرَةِ الْبَاهِرَةِ، صَاحِبُ الْحُجَّةِ الْقَاهِرَةِ، مُجَدَّدُ الْمِائَةِ الْحَافِرَةِ، ٱلْعَلَامَةُ الْأَجَلُ الْأَبْحَلْ، حَلَّالُ عُقْدَةِ مَالَا يَنْحَلْ، بَحْرُ الْعُلُومِ، كَاشِفُ السِّرِ الْمَكْتُنُومِ، صَدْرُ الشَّمِيعَة، مُحِيُّ السُّنَّة، ٱلْمُحَدَّثُ الْفَقيْهُ الْعَديْمُ النَّظيُّرُ النَّحْيِرُ لِارَّالَتْ لَوَامِعُ ٱقْكَارِهٖ تُوضِحُ غَوَامِضَ الْمُشْكِلَاتِ وَٱنْوَارُٱلْمُرَارِةِ تُحلُّ الْمُعْضِلَاتِ فِي هٰذَالْمَوَامِ ترجمه: جارك مربراه وآقا، مرشد، ہمارے آج اور کل کیلئے ذخیرہ، دنیاوآخرت میں ہمارے وسیلہ، الله رب العالمين كى نشانيول ميں سے ايك نشاني، مسلمانوں ير الله كى نعمت، مُتَبَيِّعِ علمات زياده صاحب علم، فَضَلات الصل، تائج المُحَقِّقين ، سرائح المُدَقِقين، فتاوي اور اصحاب فآویٰ کے شیخ، صاحب مقامات کابلہ اور کمالات زاہرہ وہاہرہ، صاحب مُجِسّتِ قاہرہ، مُجدّدِ مائدۃ حاضرہ، علامہ أجل وأبُحل، ند كھلنے والے عُقدول کو کھو لنے والے ، عُلوم کے سَمُنْدَر ، مُخْتَی رازوں کے واصح كرنے والے، صدر الشريعه، سنّت كوزنده كرنے والے، عظیم نمحدّث وفقیہ، جن کی مثالیں نہیں، آپ کے افکار عالیہ ہمیشہ نہایت بی مشکل پیچید گیوں کوواضح کرتے رہیں، اور آپ کے أسراركے أنواراس مُقْصَد كى مُشكلات حل كرتے رہیں۔

(فآوي رشويه،7/321)

قاضى عبد الوحيد بين اعلى حضرت جناب مولانا و مخذ و ممنا، قبله و كعب فخر غلاء دورال، محسود ما نيال، مقبلك العلماء، بتحث العلوم، مُحِيُّ السّنّه، مُبِينتُ الْبِدُعَةِ، محسودِاً قرال، فاصل لَبِيب، كابل آريب، فخرُ العلماء، صدرُ الكُبَرَاء، مولانا و مُقتدانا، سيّدى مُغتَّمَدى، مخدومي-

( مكتوبات علماء وكلام الن صفاء ص: 68 تا74)

مولاناسید شاه عبدُ العظار قادری بنگلور جامع منقول و معقول، حادِی فُروع واُصول، جامع شریعت و طریقت، واقب حقیقت و





مُعُرِفَت، مخدومُنا حضرت مولانا مولوی احمد رضا خان صاحب حَنْفَی قادری قِبلہ مِدَظِلُهُ العالِی۔(خطوطِ مشاہیر بنام امام اح<u>د</u> رضا، 61/2)

استاذُ المُحَدِّ ثنين مولانا وَصِي احمد مُحَدِّ بث سُور تَى <mark>مولانامولوي</mark>

صاحب، مجدِّدٍ مائة حاضِرة، صاحبِ خُبِّة قابرة، امام جماعت، عالم سنّت، مولانا وسيّدُنا المولوى امام احمد رضا خان تنت در دانهم وعنت سكنته المشارق والمغارب

(خطوط مشابيرينام عام اتدرضا، 454،462/2)

حضرت علامه مفتى أحمد بخش صادِق تونُسُوى سيندِى سَنَدِى

اِعْتِضَادِى وَعَلَيْهِ اِعْتِمادِى ٱلْبَحْرُ الْبَحْرِ العلامة الفَهَامَة الأَلْمَعِىاللَّوْذَعَى حضرت مجدَّدُ السِائةِ الحاضرة آدَامَراشُه بَرَكَاتُهم وَأَلْقَابَهُم اللَّ يَوْمِ الدَّين - (نَاوَى رَضُونِه، 8/196)

امام اہل سنت کی طرف سے مکتوب الیہم کو ملنے والے

القابات اعلی حضرت کی جانب سے سینکڑوں مرسلہ مکتوبات میں مکتوب الیم (جن کی طرف مکتوب لکھے گئے) کو ملنے والے القابات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے لیکن ذیل میں اُن میں سے چند کا ذکر کیاجاتا ہے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ امام اللی سنت اپنے مُتَعَلِقِین کو کس طرح فِراجِ عقیدت و خراجِ محسین پیش کرتے اور کس طریقے سے اظہارِ مَجت و تعظیم کرتے اور ہر خاص و عام کا مَرجَع ہونے کے باوجود ہر ایک کے مرتبہ و مقام کا کس زاویے سے خیال رکھتے بلکہ اپنے بعض مریدول مرتز طلباءِ کرام کی بھی حوصلہ افزائی اس کئے پر کرتے کہ اُن کو اور عزیز طلباءِ کرام کی بھی حوصلہ افزائی اس کئے پر کرتے کہ اُن کو

ان کے علمی مَنْصَب کے مطابق القابات سے نوازتے تھے۔ بنام تائج العُلَماء حضرت سنید شاہ اولادِ رسول محمد میاں

بركاتى مار بروى عليه رسة الله انقرى حضرت صاحبز اده والا قَدْر، بالا فخر، والا مَرْتَبَتْ، بالا مَنْقَبَت، حضرت بابر كت، حامي سنّت، رفيخ القَدْر، جليلُ الشّان حضرت سيّد شاه اولا دِرسول محد ميال صاحب دامت بركانه - (كليات مكاتيب رضاه 1/73۲۶۸)

بنام علامه سيد محمد آصف رضوى عليه رحمة الله القوى

حَبيبِی ومُحیِّی و محبوبی، مولانا المکرّم، فِزی الْمَجْدِ وَ الْسُکرِهِ مولانا مولوی سیّد محمر آصف صاحب دامت مصانعه-

( نآوي رضويي 14/ 15،136/ 160/ 160/ 160/

بنام مَلِكُ العلماء ظفر الدّين بهاري عليه رحمة المدالهادي حبيبي

ولدى أعزى وزين و قُرَّةُ عَينى و برادرِ زينى ويقينى، حامى السَّه و ما تَى الفتنه، ولدى الأعز، مولانا المكرّم ذِى الْمَجَدِ وَ الْكَرَم، ذِى العلم المُتِين، مولانا محمد ظفرُ الدّين أعزّت الله في الدَّنيا و الدّين و جعلك كاسبك ظفر الدّين- آمين! أمين! أمين! أمين! أمين! أمين! أمين! أمين!

بنام مولانا شاه عبدُ السّلام رضوی جبل بوری عدید رحیة الله

التّامرة الْفَيْضِ الْمُبَخِل المُعَظِّم المُفَخَّم المُكَرَّم، ذِى الْفَضْلِ السَّامرة الْفَيْضِ الْعَامرة الْعِزِّة وَ الْإِكْمَ امرحَامِيُ الْإِسْلَام، ذِى الْفَضَائِلِ الإنْسِيَّة وَ الْفَوَاضِلِ الْقُلْسِيَّة، المُنَزَّدُهُ عَنِ الرَّذَائل الْفَضَائِلِ الإنْسِيَّة وَ الْفَوَاضِلِ الْقُلْسِيَّة، المُنَزَّدُهُ عَنِ الرَّذَائل الإنْسِيَّة ، حامي السُّنَن السَّنِيّة ماحي الفِشَن الدَّنِيَّة، عَضُدِى الإنْسِيَّة ، حامي السُّنَن السَّنِية ماحي الفِشَن الدَّنِيَّة، عَضُدِى وَ الْنَهِ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الله عَزَدَ مَلُ جم سب كو امام اللهِ سنّت رسة الله تعلا عدد ك خطوط و تحريرات كا مطالعه كرنے اور اس پر عمل كى توفيق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل كى توفيق عطا فرمائے۔ اور اُس پر عمل كا لائم مِنْ صلّ الله تعالى عدد الله وسلّه

و فَيِعْنَانِ لِمُ اللَّهِ مِنْ السَّفْقِي السَّفْقِي السَّفْقِي السَّفْقِي اللَّهِ السَّفْقِي اللَّهِ السَّفَقِي اللَّهِ السَّفَقِي اللَّهِ السَّفَقِيلُ اللَّهِ السَّفَقِيلُ اللَّهِ السَّفِيلُ اللَّهِ السَّفِقِيلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل





سفر حرمین طلیمین امام الل سنت، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیه رحمة الدُهان کو دو مر تبه خرمین طلیمین کی حاضری نصیب موئی۔ دونوں مر تبه ہی ہر لمحه رب کریم کا کرم، رحمت عالم صلی الله تعالى علیه واله وسلم کی نظر عِنایت اور حضور غوث اعظم و دیگراولیائے کرام دحمه الله السُّلام کی خصوصی عِنایتیں شامل حال رہیں۔

پہلاسفر کے امام اہل سنت رصداللہ تعلاملیت پہلا سفر مج 1295 جری میں اپنے والدین کریمین کے ساتھ کیا۔ اس مبالاک سفر میں مگر مکر منت مفتی شافعید، امام الحربین سیداحمہ مبالاک سفر میں مگر مکر مدکے مفتی شافعید، امام الحربین سیداحمہ بن زینی وَحلان اور مفتی حَنْفید علامہ عبد الرحمٰن سراج جیسے آگابر علامہ عبد الرحمٰن سراج جیسے آگابر علامہ عبد الرحمٰن سراج جیسے آگابر علامہ کی دیں و کئی عُلُوم وفنون میں آسناد ویں۔

یں بھارت مکر مکر میں کے مشہور عالم، مام شافعی شیخ حسین بن صالح رحمة الله تعلامات الم شافعی شیخ حسین بن صالح رحمة الله تعلامات الله تعارف (Introduction) کے امام اہل سنت کواینے کا شانه اقدس پر لے گئے، دیر تک

پیشانی مُبارَکہ کو دیکھتے رہے پھر فرمایا: اِنَّ لَاَحِدُ مُوُرَاللهِ فِیْ هُلْدًا اللّٰهِ فِی هُلْدًا اللّٰهِ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ پھر معاج بیٹ کی سَند اور سِلسلہ قادریہ کی اجازت عطافرمائی اورضیاء معاج بیٹ کی سَند اور سِلسلہ قادریہ کی اجازت عطافرمائی اورضیاء الدین کے لَقَب سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت نے شیخ موصوف کے ایما پر ان کے عَرَبی رسالے "جَوْهَرَهٔ مُضِینه" کی عربی شرح 2 ایما پر ان کے عَرَبی رسالے "جَوْهَرَهٔ مُضِینه" کی عربی شرح 2 دن میں لکھی۔ پھر مَناسِک جج کی ادائیگی کے بعد سُوے مدینہ جانے گئے تو اپنے جذبات فعت کی صورت میں یول بیان فرمائے:

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو<sup>(1)</sup>
پھر مدینہ مُنوَّرہ پہنچ کر بارگاہِ رِسالت میں حاضری سے
مُشرَّف ہوئے۔ جس شخص نے ہمیشہ عشقِ رسول کادری دیا،
جس کا قلم تحفظ ناموس رسالت کیلئے ہر وقت حرکت میں
رہا، جس کی آمر بھر کی صحبت ہے لوگوں کو عجبتے رسول جیسی عظیم

(1)عدائق يخص مي يوراكلام موجووب





خودی انظام ہوگئے طلب کی تھی، بار گاہِ مصطفے ہے اِذن بل چکا تھا، بس پھر کیا تھا خو دہی اِنظام ہوتے چلے گئے۔ ٹرین بسیٹ بک کرانے کے لئے چو بیس تھنے پہلے رابط ضروری تھا مگر ای رات کی بیٹ مل گئی۔ اب والدہ مُحرَّمَہ ہے اجازت لین مگر ای رات کی بیٹ مل گئی۔ اب والدہ مُحرَّمَہ ہے اجازت لین تھیں، آپ نے تو وہ آرام فرماری تھیں، آپ نے قدموں پر شر رکھ دیا، انہوں نے یو چھا: کیابات ہے؟ عرض کی: حضور! جج پر جانے کی اجازت عطا فرمادی، چنانچہ آپ ای رات بذریعہ شعور! جج پر جانے کی اجازت عطا فرمادی، چنانچہ آپ ای رات بذریعہ شین بھی دعاؤں اور شیخ اس بھی دعاؤں اور شیخ اس بھی دعاؤں اور استخابوں کی برکات خوب ظاہر ہوئیں، بھری جہاز میں اپنوں کا سنت کی قیادت ساتھ مل گیا اور پھر یہ نورانی قافلہ امام اہلِ سنت کی قیادت میں بھی ہے۔ شوئے عرب روانہ ہوا۔

خوشا حجمومتا جا رہا ہے سفینہ پینچی جائیں گےاٹ شآءاللہ مدینہ وعظ و نصیحت روزانہ ہی مناسک جج کی تعلیم دیتے اور شان مصطفے بیان

فرماتے کہ آپ کے بیان کامقصودِ اعظم یبی ہوا کرتا تھا۔

دولت نصیب ہو جاتی، اس عاشق رسول کی دربارِ مصطفے میں پہلی حاضری کے وقت نجانے کیا کیفیت ہوگی، تحبت و وار فتکی کا کیا عالم ہو گا! نجانے دربارِ رسالت سے اس عاشق صادِق کو کن کن خلعتوں سے نوازا گیا ہو گا! اور پھر اس در پاک کی جدائی کے وقت اس عاشق زار کی کیفیت کیا ہوگی! میہ الله پاک ہی ہمتر جانتا ہے۔ وطن واپسی پر امام اہل سنت نے اپنے غم کا اظہار بیس رسورت اُشعار یوں فرمایا:

#### خراب حال کیا دل کو پُر تلال کیا تمہارے گوچہ سے زخصت کیا نہال کیا<sup>(1)</sup>

وطن والهى پر سمندر ميں شديد طوفان(Storm) تھا۔
اوگوں نے كفن پہن لئے تھے مگرامام الل سنت پُرسكون تھے۔
والدهٔ ماجِده كو پريشان ديكھا تو فرمايا: "اطمينان رخيس! خداكى
قسم! يه جہاز نہيں ڈوب گا"يه قسم آپ نے حديث ميں مذكور
اس دعا پر اعتاد كرتے ہوئے كھائى تھى جے پڑھ لياجائے تو
کشتی غُرُق ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ پھر ايسا ہى ہوا بُظا ہر خُتُم
نہ ہونے والا طوفان بغير پچھ نقصان پہنچائے اچانک تھم گيا اور
مب بَخَرِ يَت ابنى مَنزل تک پہنچ گئے۔

روسراسفر المحمد المجرى كى بابركت ساعتيس تهيں، الله كى تيارى زُورول پر تھى۔ عاز مين جَ كے قافلے سُوئے حَرَم روانہ ہورہ بستے۔ بریلی شریف ہے بھی عُشاق كاایک قافلہ روانہ ہوا، جس میں امام المل سنت رحة الله تعالى عليه كے چھوٹے بحائی مولانا محمد رضا خان اور آ بكے شہزادے مولانا جار رضا خان صاحب مع منتعلقین شامل شھے۔ امام المل سُنّت انہیں لکھنؤ تک پہنچا مع منتعلقین شامل شھے۔ امام المل سُنّت انہیں لکھنؤ تک پہنچا كر واپس تشریف لے آئے، گر اب طبیعت بے چین کر واپس تشریف لے آئے، گر اب طبیعت بے چین سُخی، طبیبہ كی یاد تر پار ہی تھی، جب دل بہت زیادہ فیلا تو آپ نے خر مین ظینبین كارادہ فرمایا۔

يُعرِ أَشَّا وَلُولَةً يَادِ مُغْيِلَانِ عرب يُعرِ كِصَنِي دامنِ دل سُوئے بيابانِ عرب

(1) عدائل بخشش مين يه يورا كام موجودي-





مزار پر حاضری رائے میں جہاز "کامران" میں کھبرا، یہاں دس دن قیام تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک وائے الله کامز ارتھا، امام اہل سنّت نے مع رُفقا (Companions)وہاں حاضری دی۔

الله بحر میں شفا کامر ان میں امام اہل سنت دصة الله تعلا علیه علیه کے سب رُفقا کواچانگ پیٹ درد اور اِسهال کا مرض لا حِق ہوا، یہی کیفیت رہتی تو میڈیکل عملے کی طرف سے رُکاوٹ ہوتی، جج کاوقت قریب تھاسب کو پریشانی لا حِق ہوئی۔ امام اہل سنّت کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو فرمایا: "فرا تھہرو! میں اپنے حکیم سے کہہ لول۔" پھر دعاکی اور حضور غوثِ اعظم میں اپنے حکیم سے کہہ لول۔" پھر دعاکی اور حضور غوثِ اعظم میں استِغاث کیا، دعاسے فراغت کے بعد میں کوایسات درست یا یا کہ گویا بھی مرض تھائی نہیں۔

عُشَاق کی بے قراری کامران سے جدّہ کی طرف سفر جاری فقار حرم چینچنے کا تصوّر دلول کو مَسرور کر رہا تھا، جَبینیں حرم کے سجدوں کو مَحِل رہی تھیں، آئھیں دیدار کعبہ کی منتظر تھیں، زُبانیں زُم زُم سے سیرانی کیلئے بے تاب تھیں، جسم طواف و سعی کیلئے بے قرار تھا اور مدینہ منوّرہ کی حاضری کا تصوّر سوز و گداز میں اِضافہ کررہا تھا۔ اب جدہ کاساعِل قریب آچکا تھا۔

اب آیا کداب آیاجدہ کاساطل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ

عدہ میں نفرت نہی بالآخر جہاز جدہ شریف پہنچا۔ یہاں عاجیوں کا بے پناہ ہُجوم تھا، سخت گری تھی، باہر جانے کا ایک می راستہ تھا۔ اعلی صفرت رحة الله تعلامیه کے ساتھ خواتین بھی تھیں اس کے بھیر میں چلنے کے بجائے انتظار فرمایا، پائچ گھنٹے گزرگئے مگر ہجوم میں کی نہ آئی۔ اچانک ایک عربی صاحب آئے اور امام اللی سخت سے کہا: یَاشَیْخُ مَالِی اَدَاكَ حَزِیْنَا؟ کیابات ہے؟ میں اللی سخت سے کہا: یَاشَیْخُ مَالِی اَدَاكَ حَزِیْنَا؟ کیابات ہے؟ میں فرمایا: " اپنے مَر دول کا عَلقہ بنا کر عور توں کو در میان میں لے لو فرمایا: " اپنے مَر دول کا عَلقہ بنا کر عور توں کو در میان میں لے لو اور میر سے بیچھے چلے آؤ" ایسے ہی کیا گیا، شبطی الله ! پورا استہ ظے ہو گیا مگر اہل قافلہ کے کند صول سے بھی کوئی مَس راستہ ظے ہو گیا مگر اہل قافلہ کے کند صول سے بھی کوئی مَس

(Touch) نہ ہوا۔ اب عربی صاحب کو دیکھا تووہ نظروں سے غائب ہو بچکے متھے۔ بیہ الله عَزَّوَ مَلَّ کی طرف سے اس نورانی قافلے کی غیبی مدر تھی۔

حِدَه میں بخار عِده میں الم المی سنت مقاله تعلامیه کو بخار ہوگیا، آپ کو بخار میں سر دی بہت محسوس ہوتی تھی، آپ نے بارگاہ رسالت میں استِغاثہ کیا، بِحمدہ تعالیٰ بخار فوراً جاتارہا، جب تمام مَناسِکِ جج ادا ہو گئے تو تیر صویں تاریخ کو دوبارہ بخار آ گیا۔ قربان جائے امام المی سنت کی ہنت پر آپ نے فرمایا: "اب آیا بیجے، جاراکام رب العزت نے بوراکر دیا۔"

وم شریف کی لا بحریری میں جانے کا سلسلہ رہا۔
اہل سنّت کا قرم کورم کورم کی لا بحریری میں جانے کا سلسلہ رہا۔
وہال کے لا بحریریَن مشہور عالم دین مولانا سیّد اساعیل صاحب تھے۔ یہ امام اہل سنّت کی ایک کتاب پر سات سال پہلے تَقْمِیظُ کِھے کِھے تھے، ان کا امام اہل سنّت ہے غائبانہ تفارف تھا۔ ایک دن لا بحریری میں رَی ہے متعلق ایک مسلے پر بحث تِحلی توام اہل سنّت کا تجریری میں رَی ہے متعلق ایک مسلے پر بحث تِحلی توام اہل سنّت کا تجریری میں رَی ہے متعلق ایک ایارے میں دریافت کیا، مولانا حالہ رضا خان صاحب نے امام اہل سنّت کا تجریری مقیدت سے گلے ملے۔ بارے میں دریافت کیا، مولانا او بڑی عقیدت سے گلے ملے۔ بارے میں دریافت کیا یہ رشتہ اتنام مشکم مواکہ امام اہل سنّت کی جیام گاہ پر تشریف لاتے۔ جب تک مگر مد میں حاضر رہے مولانا سیّد اساعیل صاحب تقریباً روزانہ بی آپ کی قیام گاہ پر تشریف لاتے۔ صاحب تقریباً روزانہ بی آپ کی قیام گاہ پر تشریف لاتے۔ ماطر مکہ مکر مدسے بریلی تشریف لائے۔ امام اہل اعتقاد کا اندازہ اس بات سے لگایاجا سکتا ہے کہ خاطر مکہ مکر مدسے بریلی تشریف لائے۔ عالم مکہ مکر مدسے بریلی تشریف لائے۔ عالم الل سنّت سے ملاقات کی خاطر مکہ مکر مدسے بریلی تشریف لائے۔ عالم مکہ مکر مدسے بریلی تشریف لائے۔

(T.A)

المُ وَفِيثَانِ لِنَا إِلَانِ مِنْتُ صَعْرِ السَفْفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الدُولَةُ الْدَيْنَةُ مَدَّ مَكَرَّمه مِين دورانِ قيام المام اللِ سنّت في تريم صلّ الله تعلا سليه دالدوسلم كے علم غيب سے متعلق الك مايد نازكتاب بنام "الدُّولَةُ الْدَكِيَّة " تصنيف فرمائی۔ شخ الخطباء، كيرُ العلماء مولانا احمد الو الخير مِزداد صاحب كا پيغام آياكہ مين ملاقات چاہتا ہوں، چلئے سے معذور ہوں اس لئے فود نہيں آسكنا۔ چنانچہ آپ وہاں تشريف لے گئے۔ شخ الخطباء نے بڑی عقيدت سے الدُّولَةُ الْدَكِيَّة سَىٰ۔ الم اللِ سنّت نے بُوقتِ رُخصت تعظيماً ان كے زانوئ مُباركہ كو باتھ لگا او انہوں نے فرمایا: " أَنَّ الْقَبِّلُ الْدُجُلَكُمُ ، أَنَا الْقَبِلُ الْدُجُلَكُمُ ، أَنَا الْقَبِلُ بِعَالَكُمُ ، يعني ميں آپكے قدموں كو بوسہ دُوں اور آپكے بولوں كو بوسہ دُوں اور آپكے جو توں کو بوسہ دُوں اور آپكے

زندہ جاوید کرامت الدَّوْلَةُ الْمَدِّیَةَ امام اللِ سنّت کی زندہ جاوید کرامت ہے۔ یہ عظیم الثّان کتاب جس میں خقائق و وَقالَق، مَعارف و عَوارِف کا بَحْ ذِیِّار مَوجِزَن ہے، آپ نے شدید بخار کی حالت میں بغیر کوئی کتاب دیکھے محض آپی خدا داد یادداشت سے تقریباً ساڑھے آٹھ گھنٹے کی قلیل ترت میں تصنیف فرمائی۔

حرم کے کبوترول کا ادب مکہ مکر مد داد ماللہ شہفاؤ تعظیا میں جہاں امام اہلِ سنت کی رہائش تھی وہاں ایک کھرد کی میں حرم شریف کے جنگلی کبوترول (Wild pigeons) کا گھونسلہ تھا، وہ پنچ بیشنے والوں پر تینکے وغیرہ گراتے رہتے تھے، مگر جب امام اہل سنت وہاں جاتے تو کبوتر اپنی جگہ جھوڑ دیتے۔ یہ دیکھ کر اہل سنت وہاں جاتے تو کبوتر اپنی جگہ جھوڑ دیتے۔ یہ دیکھ کر

شرید بخارین مرکز مدید منوره روانگی سے قبل آپ کوشدید بخار موا اور کافی طویل ہوگیا گر آپ نے ای حالت بیں جانے کا عزم فرمایا۔ عُلَّا اور اَحِبًا نے اس حالت بیں جانے کا فرمایا: "حاضری کا اَصْل مقصود زیارتِ طیبہ ہے، اب آپ دعا فرمایئے کہ بیس سرکار صل الله تعال علیه داله وسلّه تک پہنچ دعا فرمایئے کہ بیس سرکار صلّ الله تعال علیه داله وسلّه تک پہنچ لوں، روضهُ اقد س پر ایک نگاه پڑجائے اگرچہ ای وقت دَم نِکل جائے۔"

سوے طیبہ روانگی 24 صفر المظفر 1324 ہجری کو امام الله سنّت سُوع مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ مکر مہ سے جدہ تک اونٹ پر سفر تھا اور وہاں سے "رایغ" تک بحری جہاز پر۔ جہاز چلانے وقت اولیائے کرام جہاز چلانے وقت اولیائے کرام کو بالخصوص حضور سیّدنا غوثِ اعظم، سیّدنا احمد کبیر، سیّدنا احمد کو بالخصوص حضور سیّدنا غوثِ اعظم، سیّدنا احمد کبیر، سیّدنا احمد کو بالخصوص حضور سیّدنا أَبُدَل دھم اللہ کونہایت ایجھے انداز میں نیدا کرتے اور ہر سیّدنا اُبُدَل دھم اللہ کونہایت ایجھے انداز میں نیدا احمد کرتے اور ہر سیّدنا اُبُدَل دھم اللہ کونہایت ایجھے انداز میں نیدا اور اچھی لگتی۔ کرتے اور ہر سیّدن کے علم و فضل کا چُرچارا اپنے تک بھی پہنی چکا تھا۔ امام اہل سنّت کے علم و فضل کا چُرچارا اپنے تک بھی پہنی چکا تھا۔ وہاں کے سر دار شیخ حسین نے سفر مدینہ کے لئے ہر طرح کی سیولت (Facility) بہم پہنچائی۔ رائغ سے مدینہ مُتورّدہ تک سیولت پر سفر ہوا۔

نماز کی خاطر سواری چیوڑ دی جب قافله"بیرِ شیخ"پر پہنچا تو نمازِ فجر کاونت تھوڑا بچاتھا، منزل تک چینچیتے چینچیتے نماز کاونت ختم ہوجاتا، امام اہلِ سنّت مع رُفقا لیہیں اُتر گئے اور قافلہ چلا گیا۔

(209)

﴿ وَفِيثَانِ لِنَا ﴾ وَالْمُ مِنْتُ مُعْدِ البِطْغِي ﴾

(T.9)

یہاں کنویں کا پانی کافی گہرا تھا، عمامے باندھ کر پانی نکالا گیا اور
الکھنٹ ڈیٹوعؤہ بھل وقت پر نماز ادا ہوئی۔ اب سواری کے لئے کچھ
مجی نہ تھا اور قافلہ دور جاچکا تھا۔ گر جس رہ قدیر کی رضا کے
لئے سواری چھوڑی تھی اس نے یوں مدد فرمائی کہ اچانک ایک
اجنبی اپنا اونٹ لئے حاضر خدمت ہوا اور عرض کی: "جمیں رائخ
کے سر دار شیخ محسین نے آپ کی خدمت کے لئے بھیجا ہے۔"
پھر آگے چلے تو آپ کا اپنا جمال (اونٹ والا) بھی اونٹ لئے
گھڑ اتھا، وہ بھی آپ کی خاطر قافلہ چھوڑ کر آگیا تھا۔

کیول کرنہ میرے کام بنیں غیبے حسن بندہ بھی ہوں تو کیے بڑے کار ساز کا

عالم بیراری میں زیارت چھے دن یہ قافلہ مدینہ مُنوَرَه پہنچا۔ تقریباً 28سال بعد ایک عاشقِ صادِق کی دربار رسالت میں دوبارہ حاضری ہورہی تھی۔ آپ عَربی لباس پہن کر بارگارہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ایک رات شوق دیدار میں مُواجَبَه أقدس كے سامنے شب بَحر درود وسلام پڑھتے رہے مگر اس رات یہ سَعادت نصیب نہ ہوئی، تو یہ كلام لكھا:

وہ شوئے لالہ زار پھرتے ہیں

تیرے دِن اے بہار پھرتے ہیں (۱)

دوسری رات میہ کلام عرض کر کے باادب بیٹھ گئے،
قیمت نے یاؤری کی اور آپ نے عالَم بیداری میں جاگئی
آ تکھوں سے نبی کریم صلّ الله تعالى علیه واله وسلّم کا دیدار کیا۔
مرین منورہ میں مشغولیت مدین منتورہ میں 31 دن قیام
رہا۔ اس دوراان صرف ایک بار "مسجد قبا" اور ایک مرتبہ
سیّر الشہدا حضرت امیر حمزہ دھی الله تعالی عنه کے مزار پر آنوار پر
حاضری ہوئی اس کے علاوہ بقیہ وقت سرکار دوعالم صلّ الله تعالی

(1) یا پورا کلام صدا کل بخشش میں موجود ہے۔ اس کا مقتلے یوں ہے: کوئی کیوں پوضے تیری بات رضا تجھ سے کتے بزار پھرتے ہیں

علید و البوسلہ کی بار گاوآقد س بی بین حاضری ربی۔

المحن والبی مدینہ مُنورہ سے رخصت کے وقت وہال کے علماء و دیگر مُجِیّین بیرونِ شہر تک امام اہلِ سنّت کے مراہ پیدل آئے۔ یہال سے جدہ تک اونٹول پر سفر ہوا۔ جدہ سے بحری جہاز پر سفر تھا۔ گلٹ بمبئی کے لئے خریدے نظے مگر عَدَن پہنچے تو اعلان کیا گیا کہ جہاز (باب المدین) کراچی جائے گا۔ (باب المدین) کراچی جائے گا۔ (باب المدین) کراچی میں ایساشرید طوفان آیا کہ جہاز کالنگر (Anchor) ٹوٹ گیا، سخت ہولناک آواز پیدا ہوئی مگر دعاؤں کی برکت کہ مولی سخت ہولناک آواز پیدا ہوئی مگر دعاؤں کی برکت کہ مولی تعالیٰ نے ہر طرح آمان رکھی، بخیریت (باب المدین) کراچی کو گھر روانہ کردیااور آپ خود مُحبیّین ومُریدِین کے پینیم کو گھر روانہ کردیااور آپ خود مُحبیّین ومُریدِین کے پینیم ایسار پر احمد آباد تشریف نے ود مُحبیّین ومُریدِین کے پینیم ایسار پر احمد آباد تشریف نے دور مُحبیّین ومُریدِین کے پینیم ایسان باد تشریف آوری ہوئی۔

دعا اس مُبارک سفر میں امام اہل سنّت رصة الله تعالى سنّت رصة الله تعالى سنة مولانا نذیر احمد صاحب اور حاجی کفایتُ الله صاحب کو یوں وعادی: ان دونوں نے اس سفر مبارک میں بلا ظمع وبلا معاوضہ محض الله ورسول کے لئے جیسے آرام دیئے، الله تعالی ان کا اجرِ عظیم دنیاو آخرت میں ان صاحبوں کو عطافر مائے۔ ان کا اجرِ عظیم دنیاو آخرت میں ان صاحبوں کو عطافر مائے۔ اور کا اجری بہاؤالنہی الکویڈن صلّ الله تعالى علیه والدوسلّم



# سيدايو طلي عطار كامدن الله على المدن الله على الله الله على الله

مُقَرَّرَه اسٹیشن آتے ہی پلیٹ فارم پر باجماعت نماز اوا فرماتے۔ المازے لئے گاڑی چھوڑ دیے انمازوں کے اُو قات میں جس گاڑی کااسٹاپ نہ ہو تااس میں سفر نہ فرماتے یاجہاں دوران وقت گاڑی رُ کتی اُتر کر جماعت قائم فرماتے اور اس گاڑی کو چھوڑ کر بقیۃ سفر دوسری گاڑی میں کرتے۔سفر وحَفَر، صحّت وعَلالَت ہر حال میں جماعت کی خاص پابندی فرماتے۔ <mark>خوش نصیب رُفقاً ا</mark>مام اہل سنت رحمة الله تعلا عليه في جبل يور جاني كا إعلان فرماياتومُ تعلقين کے دل مجلنے لگے کہ کاش ہمیں نبھی ہمراہ جانا نصیب ہو، مگر پیہ سعادت صرف چند ہی حضرات کے عظمے میں آئی جن میں آب کے شہزاد گان ججهٔ الاسلام مولانا حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مولانامصطفے رضاخان، برادر زادہ مولانا حشنین رضاخان، پوتے (مُفتر قرآن مولانابراجيم رضا) جيلاني ميان، حاجي كفايتُ ألله، (أمِينُ الفَتوَىٰ مفتى محمه) شفيع احمه خان (بيل بورى)، مولاناستِد ٱليُّوب على اورسيّد قناعت على دحمه الله تعلل شامل تنصير السنيشن برباطمينان **نَهُ إِنَّ بِيهُ وَرَانَى قَافِلِهِ 19 جُمَادَى الأُخْرِيُ 1337 جَرَى بروز مِفته** جِبَل یور جانے کے لئے (بریلی شریف) اسٹیشن پر موجود تھا۔ نماز فخر کا ونت اسٹیشن پر ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہیں نماز شروع فرمادی، گاڑی نے باران دے دیا تھا، سب یبی سمجھے کہ ابٹرین گئی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس حالت میں اعلیٰ حضرت کو نماز میں کچھ اِضطرِاب ہوتا ہے یا نہیں! واللهِ العظیم بوری نماز حسب

کے لئے تیر و سفر کے بہت سے دینی و دنیوی فوائد ہیں۔ بزر گان وین رسهم الله النبین کا سفر جمیشه نیک مقاصد کے لئے ہی ہوا کر تا تھا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلِ سنّت، ولي نِعمت، عظیمُ البَرَّ کت، پروانهُ همع رِسالت، مُجَدِّدٍ دین ومِلْت حضرتِ علّامه مولانا امام أحمد رضا خان عيه رسة الرَّحيٰن نے بھی جتنے سفر فرمائے کسی دین ضرورت ومنفقت ہی کے لئے فرمائے، آپ کے آشفار میں خر منین طیمینن (ملّه تکرّ مدوندیدد معوره) اور جبل بور (وَسْطِ بِهَدِه المِم بِي) كاسفر خاص طور ير قابل و كرب\_م<mark>سفر جبل بور</mark> اعلى حضرت رحة الله تعلامليه (افي وصال سے تقريباً جارسال يہلے) 1336 جری میں پہلی مرتبہ جبل پور تشریف لے گئے اور چار دن وہاں قِیام(Stay) فرمایا۔ پھر آبلیانِ جبل پور کے پیکیجم (Continuous) إصر ار اور آپ كے خليفه حضرت مولانا شاہ محمد عبرُ السَّلام قادري عليه رحة الله الهادِي كي يُرخُلُوس وعوت ير آپ نے دوبارہ (1337 جری میں) جبل بور کا ارادہ فرمایا اور سفر کی تناريان مون لگيس إسفر المستقبل خاص البيتهام المام الل سنت دحة الله تعلامليه كى عادت مبارك مقى كه سفر سيبلي بى كارى كا ٹائم ٹیبل معلوم کر لیتے کہ کس نماز کاوقت کس اسٹیشن پر شروع اور کس پر ختم ہو گا پھر اُن مقامات کے اُو قاتِ صلوۃ (نمازے ونت) نکالتے جب پورا اِظمینان ہوجاتا کہ دوران سفر سب نمازیں وَقُت پر باجهاعت ادا ہوسکیں گی تب سفر کا قصد مُصَمَّم

عادتِ کریمہ ای اِطمِینان سے پڑھی بلکہ بعدِ نماز وظا کف وغیرہ بھی پڑھے مگر گاڑی پھر بھی نہ چلی۔

چاہیں تو اِشاروں سے اپنے کا یابی بِلَث ویں ونیا کی بر دار کا عالم کیا ہو گا

<u> مُشّاق کا جوم بَرِ مِلی شریف ہے جبل پور تک اکثر اسٹیشنوں</u> پر مسلمانوں کی تثیر تعداد این امام کے اِستِقبال (Welcome) کے لئے موجود تھی۔ نجانے کیسے آگ کی طرح خبر پھیل گئ متنی کہ امام اہل سنت فلال گاڑی سے تشریف لارہے ہیں!! کیوں نہ ہو کہ خوشگوار ہوائیں بارانِ رَحْمت کی خبر دے ہی دیتی ہیں۔ جبل بورے قاطع گاڑی بَر تاب گڑھ (یوپی ہند) ہے ہوتی موئى إله آباد پېنچى، مَغرب وبين اداكى كئى، رات تقريباً چار بچ كننى اسٹیشن (ایم بی) آیا، یہاں آپ کے خلیفہ حاجی عبدُ الرزّاق قادری اور مولاناعبدُ السُّلام قادری اَلمِیانِ جبل بور کی ایک برای جماعت کے ساتھ خیر مفکد م کے لئے موجود تھے بہال سے سے سب ساتھ ہو لئے۔ جبل پور آمر جبل پور والوں نے چلتی ٹرین میں سب کو ناشتہ (Breakfast) پیش کیا۔ تقریباً دس بجے یہ نورانی قافلہ جبل بور پہنچا۔ گاڑی رُکتے ہی فضا نعرۂ تکبیر و نعرۂ رسالت ے گونج الحقی، تاخد نظر لوگ استقبال کے لئے موجود تھے،اس قَدُر گُل ریزی ہوئی کہ ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے <u>تھ</u>۔ انو کھا حیلہ جبل بور کا اسٹیشن ماسٹر مسلمانوں کے اس امام کی زیارت کامشاق تھا، اس نے زیارت کرنے کے لئے یہ اُنو کھاجیلہ كياكه باهر جانے والا كيث قصداً بند كر ديا، جب اعلى حضرت رحة الله تعل عليه وبال پنج تواس نے قريب سے زيارت كى اور كيث کھول دیا۔ مرشد کی آمد مرحبال یہاں سے یہ قافلہ مختلف سوار یوں پر ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں آگے بڑھنے لكًا، راست من جا بجا" السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَالِمَامَ اهْلِ السُّنَّةِ" اور "السَّلَاهُ عَلَيْكُمْ يَامُجَدِّهُ مِأَةِ حَاضِرة" كَ بَيْزَز نَسْب عَصْد بيح، عورتين، بوڙھے، جوان ہر ايك اس مُبارُك جلوس كو مُشتاق نگاہوں سے دیکھ رہاتھا۔ بالآخر کئی گھنٹوں میں یہ جلوس

مولانا عبدُ الشَّلام جبل بوری عدیه دسة الله القوی کے کاشانهُ أقدَّس پر رَونَق اَفروز ہوا۔ جبل بور والوں کی حوصلہ افزائی امام اہل سنت رصة الله تعلا عليه في جبل اور والول كى محبت د كيم كر فرمايا: حَرَّمُنين طیّبَینن میں حبیبااس فقیر کونوازا گیااس کے بعد نمبرہے تو آپ کا۔ اجبل بور مين معمولات يبال امام الل سنت رسدالله تعل عليه وان میں تحریری کام فرماتے جو آپ کی روح کی غذا تھی۔ صبح 8 تا 11 اور بعد ظہر وعشاملا قات کے لئے حاضر ہونے والوں کوونت عطا فرماتے۔ تقریباً ہر روز ہی علما و محبّین کی جانب سے دعوت ہوتی، آپ رحة الله تعلل عليه امير و غريب سب كي دعوت يكسال قبول فرماتے بلکہ آپ کے ہاں غریبوں کی زیادہ پذیرائی تھی۔ <mark>دھوال</mark> دھار کی سیر جبل بورے دس ہارہ میل دور ایک فکرزتی منظر تھا جے "بھر الحاث" اور "وحوال دھار" کہا جاتا تھا۔ میز ہانوں کے اِصرار پر ان کی دلجوئی کے لئے ایک دن ناشتے کے فور أبعد وہاں کا قَصْدُ فرمایا۔ انجھی وہ مقام پانچ چھ میل دور تھا کہ ایسی آوازیں عنائی ویں جیسے بڑے زور سے ریل گاڑی آ رہی ہو، لو گوں نے بتایا کہ بیر اُسی د هواں دھار کی آواز ہے، کچھ دور چلے تو دریائے نربدابہتا نظر آیا، یہی دریاسینکڑوں فٹ نیچے ایک پہاڑی پر گرتاجس کاشور میلول تک منائی دینا، گرتے وقت بدیانی دودھ کی طرح سَفَید نظرِ آتا اور دھوئیں کی سی شکلِ اختیار کر جاتا یہی د هوال دهار تھا۔ <mark>اکشتی میں سواری</mark> بعد عصر کشتی میں سوار ہو کر ا یک بحری وَرَّه (گھاٹی) میں گئے جس کے دونوں جانب سنگ مَر مَر کی سَر بَفَلک (Very high) چٹانیں اور قدرتی عجائبات قابل وید (دیمنے کے قابل) تھے۔ اعلیٰ حضرت رسمة المه تعلامليداور دیگر زفقانے ان بہاڑوں(Mountains) کو بھی اینے ایمان پر گواہ بناتے ہوئے بلند آوازے بار بار کلمۂ شہادت پڑھا۔ <mark>امام ال سنت</mark> کی برکت سے جان بی پھرامام اہل سنّت رصة الله تعلیمدید کے تعلم یر ایک بُزرگ کی زیارت کے لئے کشتی ایک جانب روانہ ہوئی مگر وہ بزرگ وہاں موجود نہ تھے۔ راتتے میں ایک جگہ دور تک سیاہ کائی سی جمی ہوئی تھی، ملاحوں نے فوراُکشتی رو کی اور گھبر اکر کہا کی گاڑی جبل پورے روانہ ہوئی تو پلیٹ فارم پر کھڑے عُضّاق کی آئی جبل پورے وانہ ہوئی تو پلیٹ فارم پر کھڑے عُضّاق کی آئی رہی وہ حسرت بھری نگاہوں ہے اسے تکتے رہے۔ گویا اَہلیانِ جبل پور اپنے مرشد کی جدائی میں زبانِ حال ہے یہ کہہ رہے ہے:

مرشد کی جدائی میں زبانِ حال ہے یہ کہہ رہے ہے:

مرشد کی جدائی میں زبانِ حال ہے کہ رُت (۱) ہی بدل گئی اور اسے کہ رُت (۱) ہی بدل گئی ایک فض سارے شہر کو ویران کر عمیا

(ماخوذ از إكرام امام احدرضا)

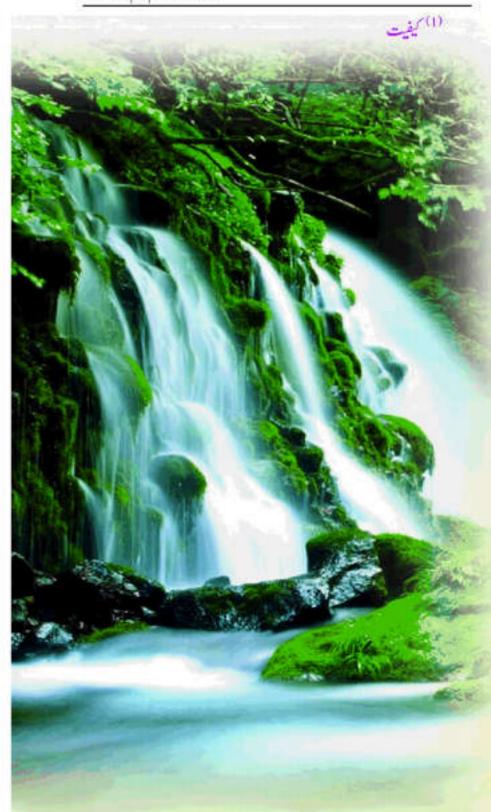

"شہد کی محصیاں یانی بی رہی ہیں" پھر نہایت تیزی ہے کشتی کارُخ موڑا اور گھاٹ پر آگر دم لیا اور کہا: "آج امام اہلِ سنّت رصقالله تعلامدیہ کے قدموں کی برکت سے سلامت آگئے ہیں، اگر كھياں خبر دار ہوجاتيں توايك بھى ند بچتا۔ "سبنے الله عَزْوَجَلُ كا شكر اداكيااور نماز مغرب يره كرشمر واليس آكئية جبل بوريس مرتِ قِيام إعلى حضرت رحية الله تعلا عليه 28ون جبل يور ميس بر کتیں کُٹاتے رہے، اہلِ جبل پورے لئے گویا ہر روز روز عید اور ہر شب شب براءت کی مثال پیش کرتی تھی، کیوں نہ ہو کہ آپ کے قدموں کی برکت ہے دینی و دُنیّوی اَنوار کا نُزول وہ اپنی ظاہری آئکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ان کی تو یہی تمنا تھی کہ ا یک عاشق رسول کی میز بانی میں ساری عمریوں ہی گزر جائے مگر آپ کے مشاغل دینیہ میں بہت فرق آگیا تھا اگر چہ یہاں بھی تصنیف و تالیف کاسلسله جاری تفامگریکسوئی حاصل نه نقی <mark>رواپسی</mark> اعلى حصرت رحة الله تعلل عليه في واليي كا قصد فرمايا تو الميان جبل پور پر اُدای چھا گئی، جسے دیکھو غم کی تصویر بناہوا ہے۔ مولاناعبد السَّلام قادری صاحب نے ایک برار روپے نذر کئے تو اعلى حضرت، امام ابل سنّت رحمة الله تعل عليه في فرمايا: "مولانا يبي کیا کم تھاجو آپ نے اب تک کیا۔" انہوں نے اِصر ار (Insist) کیا تو قبول فرما لئے۔ <mark>امام الل سنت کی کرامت</mark> پھرامام الل سنّت دھة الله تعلامليد في ليني صندوتي ميس سے ميوه جات، طلائي زيورات اور مختلف شحائف نکال کر میزبانوں اور ان کے ملازمین و متعلقین کوعطا فرمائے حالا نکہ اس صندوقچی میں صرف آپ کی کتابیں مخصی اور نسمی چیز کی اس میں بالکل گنجائش نه تھی۔ مولاناحسنین رضانے مُتَعَجِّبُ ہو کر فرمایا: "سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلی حضرت رحمة الله تعلامليه نے بيه زيورات كب خريدے اور بيه اس صندوقچی میں کیے سائے۔ " یہ واقعہ جس طرح آپ کی سیر چشمی (بے نیازی و دریادل) اور جُو د و سخاکی روشن مثال ہے اسی طرح آب كى والصح كرامت كاير زور شُوت بھى۔ امام الل سنّت رحمة الله تعلاملیه کی واپسی بھی بذریعہ ٹرین ہو ئی۔ صبحسات بجے جب آپ

مددے) اس وقت تک ایک سوچالیس سے متجاوز (زیادہ) ہے۔
(بید اس وقت تک کی تعداد ہے، اب امام اللّ سنّت کی کتب کی تعداد
1 ہزار سے زائد ہے) ہمیشہ اِلتزام رہا ہے کہ محلّ خاصِ نقل و
اِسْتِناد کے سوا (دلیل پیش کرنے اور کمی کی بات نقل کرنے کی جگہ
کے علاوہ) محض جمع و تکلفیتِ کلماتِ سابقین (پیچلے بزرگوں کی
ای منی ہے کتابوں کی عبارتوں کو جمع کرنے) سے کم کام لیا

الله عَرَّدَ مَن كَا تَعْمَوْل پِر شَكَر كُرتِ ہوئے اس كا اس طرح سے إظهار كه بيه نعتيں الله پاك كا كرم بيں، ميرى ذات كا كوئى كمال نہيں، تحديثِ نعمت كهلاتا ہے۔ قرانِ پاك ميں الله كريم كا فرمان ہے: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةَ مَا يِكَ فَعَدِّتُ ۞﴾ (ترجمة كنوالايمان: اورائے رب كی نعت كاخوب جرچاكرو)

اشفاق احمه عطاری مدنی\*

معر ت

(پ30ء الفخل: 11)

اعلى حضرت امام احمد رضا

خان ملیہ رحبۃ الزّحلن پر بلاشیہ اللّٰہ پاک اور اس کے رسولِ کریم مسل اللہ تعال علیہ واللہ وسلّم کا بے حد فضل و کرم تھا۔ چاہے وہ فِقُد وفتویٰ

تفاتے چاہے وہ بھرو وں نولیک کا میدان ہو، یا

إغتِقادات وإيمانيات كاباب،

ا سلسلهٔ کرامات ہو یازبد و تقویٰ وہ سلسلهٔ کرامات ہو یازبد و تقویٰ کے واقعات!امام اہلِ سنّت رحمه الله تعالى ملية ہر جگه مد و اللي و کرم مصطفوی شاملِ حال رہے مصطفوی شاملِ حال رہے الله الحورِ تحدیثِ نعمت کی مقامات پر کیا بطورِ تحدیثِ نعمت کی مقامات پر کیا فقیر حقیر غوبرکدانتوالقدید(قدرت والا فقیر حقیر غوبرکدانتوالقدید(قدرت والا مولی اس کی بخش فرمائے) کو اپنی مقام قصانیفِ مُناظرہ بلکہ اکثر اُن کے ماؤرا (علاوہ) میں بھی جن کاعدد

م بریری رس سے اسلام جاتی جاتی جائے۔ جائے، حتی الوسع بچول وقوت رہانی (جہاں تک ممکن ہو الله پاک کی عطا کروہ توفیق سے) اپنے ہی فائضاتِ قلب کو جلوہ دیا جائے (دل پر ظاہر ہونے والی معلومات

کوبی بیان کیاجائے)۔
فرماتے ہیں: اس وقت تو بہ اپنا
بیان ہے جس سے بِحَنْدِاللّٰهِ تَعَالَی
تحدیث بِنِعْمَةِ الله مقصود (جس کا مقعد
الله پاک کی فعت کا اظہار ہے) وَالْحَنْدُولِلهِ
الْعُفُورِ الوَدُود (اور تمام تعریف الله غفورو
وُدُود کیلئے ہے)، المل حمد جس معنے پر
قوابیں محمول کریں مگر اربابِ اِنصاف اگر
تعالیٰ عین موافقِ بیان (بیان کے مطابق)
تعالیٰ عین موافقِ بیان (بیان کے مطابق)
یاس گے۔(فاوی رضویہ کا 164/5)

پیں سیلی الله! محترم قارئین کرام! امام الل سنت پریدالله پاک کاعظیم فضل تفاکه علم آپ کے پاکیزہ دل پر وار دہوتا تفاجے دوسرے الفاظ میں علم لَدُنّی یعنی

و فَيْمَانِ لِمَا ٱلْكِيرُ مُنَّتُ مِعْمِ البِعْلَانِ كَا الْكُورُ مِنْ الْمُعْلَى ﴾

\* مدنى چينل، باب المديد كراچي

(تعداد،Quantity) بعونم تعالى (الله كي

(214)

اور اب تو سالہا سال سے شدت جوم کار (زیادہ کام کی شدت) و
اِنْعِدام کُلّی فُرصَت (اور بالکل فرصت نہ ہونے کی وجہ سے
اور) غلبۂ ضُعف و نَقابت (کمزوری
اور) غلبۂ ضُعف میں کے غلم نے مالکل

میرے پاس اِن عُمَلِیات کے وَخَائِر بَعرے ہِیں لیکن ہی نیما اِن عُمَلِیات کے وَخَائِر بَعرے ہِیں لیکن ہی نہیں ہی بھا دیا ہے،

میرے پاس اِن عُمَلِیات کے وَخَائِر بَعرے ہِیں لیکن ہی نہیں ہی بھا دیا ہے،

کیا۔ ہمیشہ اُن وُعاوَل پر جو اَحادیث میں اِر شاد ہوئیں عمل نے نازک مِز اجی کیا۔ ہمیشہ اُن وُعاوَل پر جو اَحادیث میں اِر شاد ہوئی رہتی ہیں۔

کیا۔ میرای تو تمام مُشَکِلات اِنہیں سے حل ہوئی رہتی ہیں۔

بلکہ بعض حضرات نے

غرور و تکبر پر حمل کیا اور الله اپنے

بنده کی نیت جانباہے۔(فاوی رضویہ،29/598 طفتا)

ایک بار عصر کے بعد ایک طالبِ علم (Student) کوئی کتاب لے کر امام اہلِ سنت دھة اللہ تعال علیہ کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا کہ بید کونی کتاب ہے؟

عَرُّضَ كَى: حَصُور! اَعْمَالِ تَسْخِيرِ (يَعِنْ نَمَى جَن يَاانسان كو قابو كرنے كے عمليات كے بارے مِيں) ہے، ايك عِبارت كا مطلب وَرُيافَت كرنا تھا۔

امام الل سنت نے إرشاد فرمایا: میرے پاس إن مُمَلِیات کے ذَخائر بھرے ہیں لیکن بِحدید الله تَعَالَی آج تک بھی اِس طرف خیال بھی نہیں کیا۔ ہمیشہ اُن دُعاوَں پر جو اَحادیث میں ارشاد ہوئیں عمل کیا۔ میری تو تمام مُشْکِلات اِنہیں سے حل ہوتی رہتی ہیں۔ ( الموظاتِ اعلی صرت، ص181 تا182 الحسا)

دوسرے سفر جج کا ذکر کرتے ہوئے امام الل سنت نے بیان فرمایا: عَبْرہ تَنْ جَعْ کا ذکر کرتے ہوئے امام الل سنت ہے کہ بیان فرمایا: عَبْرہ تَنْ جَعْ بی مجھے بخار آگیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے۔ محاذاتِ یکشکم ( یکم کم پہاڑے سامنے) بِحَبْدِ اللهِ تَعَالَى احرام بندھ چکا تھا۔ اس سردی میں رضائی گردن تک اوپر سے ڈال لیتا کہ احرام میں چرہ چھیانا منع ہے، سوجاتا آکھ تھلی توبیحندِ اللهِ تَعَالَى رضائی

ربِّ کریم کے خزانہ غیب سے عطاہ ونے والاعلم بھی کہا جاسکتا ہے اور یقینا امام اللِ سنت کا دل مبارک اس قدر پاک و صاف تھا کہ جس میں رَذِیل خَصائِل (بُری میرے پاس اِن عَمَلِیات کے

مغات) نام کو نه خميں۔ بدڻمانی، ځې جاه و مال، دنيا

کی محبت، خود پیندی،

بغض و کینہ وغیرہ فسادات سے آپ کو مجھی تعلق نہ رہا ، خو د فقاویٰ رضوبیہ میں تحدیثِ نعمت ك طور پر حدك بارے مل لكھتے ہيں: ميرے رب نے مجھے حسدہے بالکل یاک ر کھاہے، اپنے سے جے زیادہ پایا، اگر د نیا کے مال و مَنال میں زیادہ ہے، قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا، پھر حسد کیا حقارت پر؟ اور اگر دینی شرف و أفضال میں زیادہ ہےاس کی وَسُت بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، پھر صد کیا اپنے مُعَظّم بابرکت پر؟ اپنے میں جے حمایت دین پر و یکھا اس کے نشر فضائل اور خلق کواس کی طرف اکل کرنے میں تحریراً و تقریراً سامی (کوشش میں لگا) رہا۔ اس کے لئے عمدہ ألقاب وضع كركے(بنائر) شائع كئے جس پر ميرى كتاب "الْمُعْتَدَهُ الْمُسْتَدَى" وغيره شابد بي، حمد شهرت طلبی سے پیداہو تاہے اور میرے رہے کر یم کے وجہ کریم کے لئے حربے کہ میں نے کبھی اس کے لئے خواہش نہ کی بلکہ ہمیشہ اس سے نَفُور (نفرت کرنے والا) اور گوشہ نشینی کا دِلدادہ رہا۔ جلسوں اعجمنوں کے دُوروں سے دُور رہناانہیں دووجہ پر تھا۔اول :حُبّ خُمُول (محبتِ گمنای) دوم: زمانہ عیب دار کو خرید تا نہیں اور میرے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کھوٹے سامان کے ساتھ اپنے گدھے کو کہاں لے کر جاؤل ،

المُ فَيْنَانِ لِمَا اللَّهِ مِنْ شَدُ مِعْمِ المِعْلَقِي اللَّهِ مِنْ المِعْلَقِي اللَّهِ اللَّهِ المُعْلَقِي



گردن سے اصلاً (یعنی بالکل) نہ بڑھی ہوتی۔ تین روز عَدَّہ میں رہنا ہوا اور بخار ترقی پر ہے، آج چل کر عَدَّہ کے کھلے میدان میں رات بسر کرنی ہوگی۔ بخار میں کیا حالت ہوگی؟ سر کارِ اقدس صلی اللہ تعالی حدید والبہ وسلم سے عرض کی۔ بِحَدُدِ اللهِ تَعَالى بخار معاً (فوراً) جاتارہا اور تیر ھویں ذوالحجہ تک عَودنہ کیا (دوبارہ نہ آیا)۔ جب بِفَضْلِه تَعَالى تمام مناسکِ جَے سے فارغ ہولئے، تیر ھویں تاریخ بخارنے عَود کیا۔ میں نے کہا: اب آیا ہولئے، تیر ھویں تاریخ بخارنے عَود کیا۔ میں نے کہا: اب آیا ہولئے، تیر ھویں تاریخ بخارنے عَود کیا۔ میں نے کہا: اب آیا ہولئے، تیر ھویں تاریخ بخارنے عَود کیا۔ میں نے کہا: اب آیا ہولئے، تیر ھویں العِوَّت نے پوراکر دیا۔

(ملفوظات اعلى حضرت، ص187 طفها)

امام الل سنت رحمة الله تعالى عليه جب21 برس ك نوجوان تنقيم أس وَقُت كا واقعه بيان فرماتي بين: سَتُرهوين شریف ماہِ فاخر رہیج الآخِر 1293ھ میں کہ فقیر کو اکیسواں سال تھا۔ اعلیٰ حضرت مصنِّف عَلَّام سنِّدُ نَا الوالِد قدنس منه الساجد (والد محترم) اور حضرت مُحِبُّ الرَّسولُ جَناب مولانا مولوی محمر عبدالقادِر صاحِب بدايوني وَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه كَ جمراهِ رِكاب (ساتھ ساتھ) حاضِرِ بار گاہِ بیکس پناہ، محضور پُرنُور محبوب الٰہی نظائم الحقِّ وَالدِّين سلطانُ الأولياء دهى الله تعالى عنه موارً لحجرهُ مُقدَّسه کے چار طرف مجالس باطِله آبو و سُرُود (وُحول باہے ک محفلیں) گڑم خمیں۔ شور و غُوغا سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔ دونوں حضراتِ عالِیّات اپنے فکوبِ مُظْمِیّنہ کے ساتھ حاضِرِ مُواجِبَه أقدس ہو كر مشغول ہوئے۔ إس فقيرِ ب تُوقير نے ہُجوم شور وشر سے خاطِر (یعن دل) میں پریشانی یائی۔ دروازہ مظہرہ پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان الاولیاء سے عرض كى كه اے مولى! غلام جس لئے حاضر ہوا، بير آوازيں اس میں خلل انداز ہیں۔ (لفظ یہی تھے یا ان کے قریب ، بَهَر حال مضمونِ مَعْروضہ یہی تھا) یہ عرض کرکے بیشیم الله کہہ کر وَہنا ياؤل دروازهٔ مُجُره طاهِره مين ركھا بِعَونِ رَبِّ قديروه سب

آوازیں دَفُعَةً گم تھیں، مجھے گمان ہوا کہ بیہ لوگ خاموش ہورہے، پیھیے پھر کر دیکھا تووہی بازار گزم تفلہ قدم کہ رکھا تھا، باہَر مِثایا پھر آوازوں کاؤہی جوش پایا۔ پھربسیم الله کہہ کر وَمِنَا بِإِوْلِ اندر ركها- بِحَنْدِالله كِهر وليه بَنَ كان مُصندُك تتصه أب معلوم بهوا كه ميه مولى كاكرم اور حضرتِ سلطانُ الأولياء کی کرامت اور اس بندهٔ ناچیز پر رَحْمت ومَعُونَت ہے، شكرِ اللِّي بجالا يا اور حاضِرِ مُواجَبَه عالِيه ہوكر مشغول رہا\_ كوئي آوازنه سنائی دی، جب باہَر آیا پھر وٰہی حال تھا کہ خانقاہِ اقد س کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا۔ فقیر نے ریہ اپنے اوپر گزری ہو کی گزارِش کی کہ اوّل تووہ نعمتِ الٰہی تھی اور ربّ عَرْجَلُ فرماتا إن وَأَمَّا بِزِعْمَة مُربِّكَ فَحَدِّرِثُ أَن إلى رب ك نعتوں کو لوگوں سے خوب بیان کر۔ مَع ہذا اِس میں عُلامانِ اولیائے کرام کے لئے بشارت اور ممتکروں پر بلاوحسرت ہے۔ اللي! صَدَقه اَتِ محبوبوں كاہميں دنياد آخرت وقَبْرُ وحَشَر مِيں اسی محبوبول کے بڑکات بے پایاں سے بہرہ مند فرما۔ امین (احسن الوعاءلاداب الدعاء، ص 140 تا142 طفة)





## جس سمت و میصنے وہ علاقہ رضا کا ہے

فرمائیں گے اور الله یاک کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت رحمة الله تعلاءليه كي عقيدت وتحبت مين مزيد اضافه مو گا\_

#### علانے مکہ مکرّمہ

اعلی حضرت (معجد محتار بن عطارد الجاوی (معجد حرام) (اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیہ) اس زمانے میں محقیقتین علما کے بادشاہ ہیں اور ان کی ساری باتیں سچی ہیں، گویا (تحریر کی صورت میں) ان کا کلام جمارے نمی پاک صلّ الله تعالى عليه والم وسلّم کے معجزات میں ہے ایک معجزہ ہے جسے الله یاک نے ان کے ہاتھ پر ظاہر فرمایاہے۔(فائس بریلوی علائے تجازی نظر مِيں، س28) شيخ سيّدا اساعيل بن سيّدخليل(عُافظ كتب حرم) مِكتائے روز گار، وحیدِ عَصر شِیخ احمد رضاخان وہ بیں کہ مکہ مُعَظّمہ کے علماء جن کے فضل کی گواہی دے رہے ہیں اگر وہ اس متقام رفیع پر فائز نه ہوتے توعلائے مکئ منعظمہ اُن کیلئے یہ گواہی نه دیتے۔ میں کہتاہوں کہ اگراُن کے حق میں یہ کہاجائے کہ وہ اس صدی کے اعلى حضرت، امام الل سنت، مجدد دين وملت مولاناشاه احمد رضا خان رصة الله تعلل عليه علم و عرفان اور فضل و كمال کے ایسے ماہتاب تھے جس کی روشنی عالم اسلام کو مُنوَّر کرتی رہی اور علما و فُصَّلا نے اُن کے علمی کمال اور عار فانہ شعور کا کھلے دل ہے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اُن کے سامنے زانوئے تَكَتُهُذ طے كرنے (يعني شاگر د بننے) كوباعثِ إفتخار جانا۔ حقيقت بيه ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کی عظمت ہر صاحب علم کے دل میں تھی، ہے اور رہے گی۔ آپ سے ملا قات اور آپ کی بعض تصانیف کے مطالعہ سے آپ کی زندگی ہی میں بر معظیم (یاک دہند) کے ساتھ ساتھ عرب دنیائے علمی شہسواروں میں آپ کے علم وفن کی شہرت ہو چکی تھی۔ زیرِ نظر مضمون میں امام اہل سنت رحیۃ ملہ تعلامدیہ کے بارے میں عرب و عجم کے چند ارباب علم و فن علا کے تأثرات کوشامل کیا جدہاہے جنہیں يڑھ كر إنْ شَآءَاللَّه مَزْدُجَلَّ آبِ اينے ول ميں فَرحَت محسوس

المُ فَيْثَانِ لِنَا الْمُ مِنْتُ مُ مَذِ البَطْغَيُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ البَطْغَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللّل



شخ محمر آفندی الحکیم (دمش شام) کتاب(الدولة الدیدة) مؤلف علّامه (احدرضا) کے معارفِ تَقْلِیه و عقلیه اور شریعتِ محدید کیلئے ان کی غیرت پر گواہ ہے۔ الله تعالی اسلام میں ان جیسے علما بکثرت پیدا فرمائے جوہدایت وارشاد کے آفتاب بن کر چمکیس۔ (امام احمد رضااور عالم اسلام، ص180)

#### علمائے مصر

و المحرف الكر محين مجيب (قهره مرم) المام احدر ضاايك رائخ العقيده شنى عالم وين تحصد انهول في دين حنيف پر ہونے والے حملول كا مجر بورانداز ميں دِفاع كيا اور علم سے نابلًد مخالفين كے مگر و فريب كاپر دہ فاش كرديا۔ (مقدمة صفوة المدن،

استافسانم احمر عبد الرحيم المحفوظ (جامعه الرسم) شيخ احمد رضا صحيح معنول مين فقيه اورامام بين آپ نے مسلمانان عالم كو بورى استقامت كيساتھ صحيح و درست ديني شاہراه پر جلانے كافريفنه سر انجام ديا ہے۔ (مقدمة المنفومة السلامية ، ص34)

#### علمائے بغداد

فاکم محم مجید السعید (جامعہ اسلامیہ بنداد) امام احمد رضا ایسے علامہ فَہامَہ بین کہ زمانہ کم ہی ایسے لوگوں کے وجودِ مسعود سے سر فراز ہوتا ہوئے وشن چراغ اور ایسی روشن بھیرتی ہوئی شُعاعِ پُرنور ہیں کہ جس روشن جراغ اور ایسی روشن بھیرتی ہوئی شُعاعِ پُرنور ہیں کہ جس کا اُجالا کم ہونے اور روشن بجھنے کا کبھی نام نہیں لیتی۔

(مقدمة شاعر من العند، ص10)

واكثرر شيد عبد الرحمن العببيدي (استاد بجامعه صدام للعلوم

الاسلامیة) امام احمد رضاایک ماہر عالم دین تنصے اوراُن کی ذات ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے وہ اپنے دور کے مُر وّجہ علوم وفنون میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تنصے۔

(مقدمه قصير تان رائعتان، ص17:16 طخصًا)

مجدّد ہیں تو حق اور صحیح ہے۔ان کے حوالے سے یہ بھی منقول ہے کہ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی فقبی تحقیقات اور علمی جواپر پاروں کو دیکھا تو فرمایا: میں الله کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر امام اعظم ابُوحِنیفران فقاؤی کو دیکھتے تواُن کی آئکھیں ٹھنڈی ہو تیں اوران فقاوی کے مؤلف یعنی احمد رضا کو اپنے تلامذہ میں شامل کر لیتے۔ (حیام الحرمین، ص78، نیابان رضا، ص216)

منتے العلماء مفتی شافعیہ محرسعید بن محربابسیل فاصل، امام کابل شیخ احررضاخان شریعت کے اُصول وفروع میں نہایت مُحقّق ومُدقِق ہیں۔(الدولدالمیة، س142)

#### علائے مدینہ

سیراحمین اساعیل الحسین البرزیمی المفی شانعیه مدید طیب اے علامی کامل، صاحب شخفیق و شقیح، عالم اہل سنت شیخ احمد رضا میں نے آپ کی کتاب "المعتمد المستند" کا مطالعہ کیا تومیں نے اسے قوت و نقد کی انتہائی بلندیوں پر پایا۔ مطالعہ کیا تومیں نے اسے قوت و نقد کی انتہائی بلندیوں پر پایا۔ (حیام الحرین، ص128)

موکی علی الشامی الأزهر ی (مدیدر منوره) مصنّف کتاب (الدولة الدکیة) المامول کے امام، اس أمّت کے دین کے مُعبّدِ دُمبین، یقین کے نور اور قلوب کے انوار کی تائید سے آراستہ ہیں، الله تعالی دونوں جہاں میں انہیں قبول ورضوان عطافرمائے۔(الدولة الملية، ص 204)

#### علائے شام

علامہ سیر محمر تائ الدین حسنی دمشقی کماب (الدولة الديمة) کے مُصنّف شيخ احمد رضاخان بڑے صاحبِ فضل ہیں جوابی جم مِشلوں میں بہترین اور قدرو مَنْزِلَت والے ہیں الله تعالی انہیں بہترین جزاعطافرمائے اور ہم سب کو قیامت کے دن حضور صَلَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ والله وَسَلَمَ کے حجندہ تیامت کے دن حضور صَلَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ والله وَسَلَمَ کے حجندہ تالے جمع فرمائے۔ آمین (امام احمدر ضااور عالم اسلام، می 184)





#### علائے مند

حضرت مخدوم شاه آلِ رسول مار هروی(پیرومر شد اعلیٰ

صرت ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ اگر قیامت کے دن الله دبُّ العوَّت کے دن الله دبُّ العوَّت نے دن الله دبُّ العوَّت نے سوال کیا کہ اے آلِ رسول تومیرے لئے دُنیا ہے کیا لا یا ہے تومیں عرض کر دول گا خدایا ! تیرا عاجز بندہ دنیا ہے احمد رضا کولایا ہے۔(سالنامہ معارف رضا، 1989ء، ص164)

تاج العلماء حضرت علامه محد میاں مار ہروی اعلیٰ حضرت کو میں علامہ ابنِ عابدین شامی پر فوقیت ویتا ہوں کیونکہ جو جامعیت اعلیٰ حضرت کے ہاں ہے وہ ابنِ عابدین شامی کے ہاں ہے وہ ابنِ عابدین شامی کے ہاں ہے وہ ابنِ عابدین شامی کے ہاں نہیں۔ (سرتان الفتہا میں 19)

الم المحدِثِين علامہ وَسِي احدِ محدِث مورتی جب میں اعلی حضرت سے ملنے لگاتو مجھ کو ایمان کی حلاوَت بل مُنی۔ اب میر ایمان رَسی نہیں بلکہ بعونہ تعالی حقیقی ہے جس نے حقیقی ایمان بخشا اس کی یاو سے اپنے ول کو تسکین ویتا رہتا ہوں۔ (علم حدیث کے تذکرے کے دوران فرمایا کہ) اعلی حضرت اس فن میں حدیث کے تذکرے کے دوران فرمایا کہ) اعلی حضرت اس فن میں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں کہ سالہا سال تک (میں) صرف اس فن میں تکمند (ان کی شاگر دی اختیار) کروں تو بھی ان کا اس فن میں بھی ہی کہ سالہا سال تک (میں) صرف بین بین کہ سالہا سال تک (میں) صرف بین بین کہ سالہا سال تک (میں) صرف بین بین میں تکمند (ان کی شاگر دی اختیار) کروں تو بھی ان کا بین بین اس مام درضا نہر، اپریل، می جون 1976، 1976، 2470)

رُبدةُ العارفين خواجه شاہ محمد رُكن الدّين الوّري مساری زندگی ايک ولئ كامل كی طرح گزاری۔ آپ كے فيضانِ قلم سينكر ول لو گول كو فيض پہنچا ہے۔ رُكن دين، تو فيخ العقائد اور ضميمه آدابِ سالک وغيرہ آپ كے تصنيفی شاہكار ہیں۔ آپ نے اپنے استِفناء میں اعلی حضرت رصة الله عليه كو قامِع بدعت وطّلائت، جامع منقول ومعقول جيے القابات سے يادكيا ہے۔ (فاوی رضویہ 152/7)

علائے پاکستان مع شخصیات

سيّدُ الفقهاء علامه ابوالبركات سيّد احمد قادري (لامور)

سیّدی و مولائی اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا قادری بر کاتی اینے

دور کے جلیلُ القَدُر عالم دین اور شیخ طریقت سخے اگر چہ وہ جملہ علوم معقول و منقول میں امامت کے درجہ پر فائز سخے گرفقہ ان کا خاص موضوع تھا اور اس فَن میں پاک و ہند میں ان کا کوئی ہم یلّه نہیں۔

(مقالات يوم رضا - حصد دوم - وائرة المصنفين لا بور - ص 57)

خواجه نظام الدّين تُونسوي (آسانه عاليه بير پنان تونسه شريف): آپ كے بيئے خواجه غلام معين الدّين صاحب فرماتے بيل "مير عالي معين الدّين صاحب فرمات بيل "مير ب والد برر گوار ہر رات عشاء كى نماز كے بعد امام الله سنّت كى روحٍ پاك كو ايصالِ ثواب كيلئے دور كعت نماز پڑھ كرسو ياكرتے متھے۔ جب تك دور كعت نفل نه پڑھ ليتے اس وقت تك نيند كرنا مُناسِب نه سمجھتے تھے۔ "

(امام احدرضا كاملين كي نظريس، ص90)

التان التان عافظ محمر عبدالله قادری اید آسانه عالیه مرچوندی شریف (منطح محوقی، باب الاسلام سده) کے مشاک میں سے جی یہ اعلی حضرت رحدة الله علیه کے ہم زمانہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت سے بہت عقیدت بھی رکھتے تھے ایک مر تبه کسی مسئلہ کے حل کیلئے بریلی شریف خط بھیجا تو فاصلِ بریلوی کو ان الفاظ میں خراج شخسین پیش کیا "بخد مت تائ الفقہاء، سرائ العاماء المد تقین، حائ السنة و الذین، غیاف الاسلام والمسلمین، مجدد مائة حاضر جناب سیدا حمد رضاخال صاحب قادری۔"

(فآۋى رىنويە، 21/290)

پیر سید مهر علی شاہ گولڑوی مصوفیائے پنجاب میں آپ کا نام ایک اِمتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ مَر دِ کامِل، عالم فاضل، فقیہ، قادرُ الکلام شاعر تھے۔ فتنہ مِر زائیت کے خلاف آپ کاعِلمی و قلمی جہاد قابل سَتائش ہے۔ آپ کی نظر میں امام اہلِ سنّت، اعلیٰ حضرت کا کیا مقام تھااس کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک موقع پر آپ کے سامنے ایک مکتوب پڑھا گیا

﴿ فَيَثَانِ لِنَا اللَّهِ مِنْ السِّلْفَ ﴾

(719)

جس میں پیہ شعر تھا:

پیش نظر وہ نُو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سُر کو روکیے، ہال یہی اِمتحان ہے تو آپ نے یو چھایہ شعر کس کا ہے؟ عرض کی گئی یہ شعر مولانا احمد رضا خان رحمة الله علیه کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ "ایسا شعر کہناان ہی کی شانِ عالی کے مُناسِب ہے۔ " (ام احمد رضا کالمین کی نظر میں، ص 63)

امیر ملت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّث علی پوری آپ دنیائے روحانیت کے آفتاب، حسنی شیر ازی سیّداور پیرِ طریقت تھے۔ مرزا قادیانی کو آپ کے مُقابلہ میں آگر شدید ذِلّت ورسوائی کا سامنا کرناپڑا۔ آپ کا حلقہ بہت وسیع اور آپ کے خلفاء کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ ایک بارجب آپ کے سامنے یہ مُقطعہ، بیٹر

یمی کہتی ہے بلبل باغ جِناں کہ رضا کی طرح کوئی سُخر بیاں نہیں ہند میں واصفِ شاہ ہُدیٰ مجھے شوخی طبع رضا کی قشم تواس پر آپ نے لقمہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "صرف ہندہی میں نہیں بلکہ پوری دنیامیں ایساسُخر بیاں واصفِ شاوہدیٰ کوئی نہیں۔ " حَرم میں ایک بار جب آپ نے امام اہل سنت سے مُعانقہ کیا تو اس کے بعد سجدۂ شکر بجالائے کہ ایک عاشقِ رسول سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا اور اس کو آپ نے اینے لئے سعادت جانا۔ (مام احمد ضاطبین کی نظر میں، ص 70،69)

ررائج الفقهاء مفتی سرائی احمر خانپوری آپ فاصل مُرزِ س اور بہت بڑے مفتی سخے، شخ الحدیث والتفسیر مولانا مفتی فیض احمد اولین صاحب عَزالِیُ اور اولین صاحب کا آپ کے تلامذہ میں شار ہوتا ہے۔ عَزالِیُ دورال حضرت علامہ سٹیر سعید احمد کا ظمی عدیہ رصة الله القوی نے آپ کو "سرائ الفقهاء" کے لقب سے یاد کیا۔ آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے سنے لیکن ان کی حیات میں ہر مِلی شریف حاضر نہ ہو سکے، بعد وِصال ایک بار بر مِلی شریف خاضر نہ ہو سکے، بعد وِصال ایک بار بر مِلی شریف کے گئے اور مُحدِّث اعظم یاکستان مولانا بر مِلی شریف کے گئے اور مُحدِّث اعظم یاکستان مولانا بر مِلی شریف کے گئے اور مُحدِّث اعظم یاکستان مولانا

سر دار احمد خان صاحب رحة الله تعالى عليه ہے ملاقات كى اور بتایا: ایک بار میں نے علم میراث کے فن میں مشہور کتاب "ہر اچی" كى ذوى الأزحام كے بارے میں ایک پیچیدہ عبارت كولكھ كر حل طلب كرنے کے لئے بریلی اور كئی مقامات پر مشہور علماء كے پاس بھیجا، جو جو ابات آئے ان میں "اعلی حضرت كے جو اب كوسب ہے بہتر اور تسلی بخش پایا"۔ مولانا سر دار حمد صاحب نے آپ كو فالوى شامى كى ایک جلد جس پر اعلی حضرت كا حاشية تھا مطالعہ كے لئے دى، چند گھنے مطالعہ كرنے كے بعد مولانا سر دار حمد صاحب نے جب دریافت كیا اللہ حاشية كيسا ہے؟ جو اب دیا: "وانله (خداكی قنم) اگر علامہ كہ حاشية كيسا ہے؟ جو اب دیا: "وانله (خداكی قنم) اگر علامہ شامى زندہ ہوتے تو اعلی حضرت ہے پر صحت۔ "

(امام احمد رضااور علاء رياست بهاوليور، عن 25 تا 1 وطخصاً)

#### (شاعرِ مشرق ڈاکٹر محمد اقبال (مر کز الاولیا لاہور) **ہندوستان**

کے دورِ آخِر میں اعلیٰ حضرت رصة الله تعلامدیه جیساذ ہین فقیہ
پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ان کے فقاویٰ کے مطالعے سے یہ
رائے قائم کی ہے کہ مولاناایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے ہیں
اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ یقیناً وہ لین رائے کا اظہار
بہت غورو فکر کے بعد کرتے ہیں۔ انہیں اپنے شرعی فیصلوں
اور فقاؤی میں بھی کسی تبدیلی یار جوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔





اعلی حضرت امام احمد رضاخان عدید رحمة الأحلن و میگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ حسنِ اخلاق کے بھی پیکر تھے، اس لئے آپ کاحلقة، احباب بھی وسیع تھا، چونکہ انسان کے قریب ترین احباب میں قریبی رشتہ دار، مریداورخلفاہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحة دنِ العدت کے خاندان، خلفا، مشہور مریدوں، شاگر دول اور کچھ احباب کا (ایام وصال /اعراس کے اعتبارے) مختصر تعارف پیش کیاجارہاہے:



مريدِ اعلى حضرت، شمس العلماء، حضرت مولانامفتی قاضی ابوالمُعالی شمس الدّین احمد جعفری رضوی جو نپوری صحنَّاهُ الحمام عليه رحمة الله القَوى كي ولاوت 1322 ه محليه مير مست جو نپور (يوپي) مند ميں ہوئي۔ آپ فاضل وارالعلوم منظرِ اسلام بریلی شریف، جید مدرس، صاحبِ قانونِ شریعت اور شیخ طریقت تھے۔ کیم محتیمُ الحمام1401ھ کو وصال فرمایا، آپ کو احاطة مز ار حضرت قطب الدّين بيناول قلندر،جونپور(يولي) مندمين وفن كيا گيا۔ (مفق اعظم منداور ان كے خلفاء 1/434 و439) 08 شير بيشة سنّت، مولاناابوالفتح عبيد الرّضامجمه حشمت على خان رضوى لكصنوى عليه رحة الله العُوى 1319 ه كولكصنو (يوبي) محمَّاهُ الحمامِ بندميں بيدا ہوئے۔ آپ حافظ القران، فاضل دارالعلوم منظرِ اسلام بريلی شريف، مناظرِ اہلِ سنّت، مفتیِ اسلام، مصنف، مدرس، شاعر، شيخ طريقت اوربهترين واعظ تھے۔ چاليس تصانيف ميں "ال**صوارم الهنديه "اور" فآوي شير بيشة سنّت** "زياده مشهور ہيں۔ وصال8محنَّ مُرالحمامر 1380 هيس فرمايا، مز ار مبارك بهورے خال پيلي بھيت (يوپي) ۾ندميس ہے۔ (تبليت خلفت اعلى هزت ص 3160304) 13 استاذالعلماء حضرت مولاناستيد محمد غِياث الدّين حسن شريفي چشتى رضوى عليه د مهة لله لقَوى كى ولادتِ باسعادت 1304ھ محمَّاهُ الحماهم كو قصبه رجهت (ضلع مُيا، صوبه بهار) هند مين هو ئي۔ آپ فاضل دارالعلوم منظرِ اسلام بريلي شريف، مدرس، مصنف، واعظ اور شیخ کامل تھے۔ اردو، فارس اور عربی تصانیف میں "غِیاث الطالبین" اہم ہے۔ آپ نے 13 محدّم الحدام 1385ھ میں وصال فرمایا، مز ار مبارک خانقاد کبیرید شهسرام (ضلع آرہ، صوبہ بہار) ہندے احاطۂ قبرستان میں ہے۔

(تخليات خلفائے اعلیٰ حضرت، ص 364 تا 373 ماہنامہ معارف رضاء اگست 2007ء، ص 35 تا 35)

شهزادهٔ اعلیٰ حصرت، مفتی اعظم مند، حضرت علّامه مولانامفتی محمد مصطفے رضاخان نوری رضوی عدیه دسةالله القوی کی محرَّامُرالَحمام ولادت1310ھ رضانگر مُحلّه سوداگران بریلی (یوپی، ہند) میں ہوئی۔ آپ فاضل دارالعلوم منظرِ اسلام بریلی شریف،

المُ فَيِثَانِ لِمَا إِمَّانِ مُثَنَّتُ صِدِ البِطَعَيُ

\*ركن شوري و گران مجلس المدينة العلميه، باب المدينة كرايگ



جملہ علوم وفنون کے ماہر ، جیدعالم ، مصنف کتب ، مفتی و شاعرِ اسلام ، شہر ہُ آفاق شیخ طریقت ، مرجع علاومشاکخ اورعوام اہلِ سنّت ہے۔ 35 سے زائد تصانیف و تالیفات میں سلمانِ بخشش اور فناوی مصطفویہ مشہور ہیں۔14 محدّامُر الحمامر 1402 ھ میں وصال فرمایا اور بریلی شریف میں والد گرامی امام احمد رضاخان عدیہ دھیۃ الڑھان کے پہلو میں دفن ہوئے۔(جہن مفتی اعظم، س64 تا130)

کو محتی ملت حضن ملت حضرتِ علّامه مولاناحامد علی فاروتی رضوی رائے پوری علیه دسة الله القوی کی ولادتِ باسعادت قاضی پور محتی مُرالحمام چند ہا (اللہ آباد یوپی) ہند میں 1306ھ میں ہوئی۔26 محتی مُرالحمام دوسال فرمایا، رائے پور کے مشہور وکی اللہ حضرت فاتح شاہ دسته الله تعلامیه کے قرب میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ فاضل منظر اسلام بریلی شریف، مناظر وخطیبِ اسلام، ملتی قائد اور قومی راہنما ہے، آپ کی قاوی بھی لکھے، آپ کا 1924ء میں قائم کردہ "مدرسہ و ادارہ اصلاحُ المسلمین و دارُ الیتامی چھیس گڑھ ہند" آج بھی قوم وملت کی آبیاری کررہاہے۔ (تجلیت طفائے اطل حضرت، ص562 1731)

محن <mark>گُرال حرام امین شریعت حضرت مولانامفتی سِبط</mark>ین رضاخان علیه دسة النظان 1346 ه میں محلّه سودا گران بریلی شریف میں پیدا محت ک<mark>ھر الحرام میں شریعت حضرت مولانامفتی سِبطین رضاخان علیه دسته النظام کا نکر ٹولہ ، بریلی شریف (یوپی) ہند میں ہے۔ آپ عالم وین ، مفتی اسلام ، استاذالعلماء اور شیخ طریقت تھے۔ درسِ نظامی کی جملہ کتب میں مہارت تامّد حاصل تھی اور ایجھے تکیم بھی تھے۔ زندگی کا اکثر حصّہ کا نکر ضلع بستر چھتیں گڑھ میں گزارااور مدرسہ فیض الاسلام کشکیل (ایم پی) ہند میں تدریس فرمائی۔</mark>

(مفتى اعظم اور ان كے فلفاء ص387 تا 391)

27 استاذًا لحفاظ، حضرت مولاناحافظ یعقوب علی خان پیلی بھیتی دھة الله تعلاعدیدی ولا دتِ باسعادت پیلی بھیت (یونی) محسم المرائیس محمد الله تعلامیدی ولا دتِ باسعادت پیلی بھیت (یونی) محمد (محله مسجد (محله مسحد (محله بند میں ہوئی اور 27 محره الحدام 1357ھ کو وصال فرما یا اور کیبیں یا کھڑ (یاموٹایا کر)والی پُرانی جامع مسجد (محله بھورے خان) ہے متصل باغ میں وفن کیے گئے۔ آپ فاصل مدرّسة الحدیث پیلی بھیت، حافظ القر ان، مدرس مدرسة الحدیث ومدرسه احدیث ومدرسه احدیث ومدرسه احدیث ومدرسه احدیث ومدرسه احدیث ومدرسه احدیث ومدرسه واقع الله اور استاذً الحفظ تقصد (تبلیت لام احدیث امرینا، من 161،55،55، تذکرہ محدث مورتی، من 269)

28 استاذُ العلماء، مولانا ابوالمساكين محد ضياء الدّين جمد م قادري پيلي بھيتى دھة الله تعلاميه كى ولادتِ باسعادت شوّال محسطً<mark>مُّرالحمام</mark> المكرّم 1290ھ تلھو (ضلع شاہ جہاں پور، يوپی) ہند ميں ہوئی اور 28 محدمُ الحمام 1364ھ كو وصال فرمايا، پيلی بھيت (يوپی) ہند ميں بہشتيوں والی مسجدے متصل آسودہ خاك ہیں۔ آپ جیّد مدرس، مصنف، صاحبِ ديوان شاعر، شيخ طريقت اور پيلی بھيت كی مؤثر شخصيت تھے۔ (تذكرہ محدثِ سورتی، ص275 275)







يكم معنی النه منطق الخطباء والأئمّة ، امام الحرم حضرت سیّد ناشخ عبدُ الله آبو الخیر مِر دادگی حنفی قادری دسة الله تعلاعدیه کی ولادت <mark>صَفَّىُ النُهُ طَلِّفِی</mark> منظم النه منظم النه منظم الله علی من شوند منظم الله من (غالباً کم صفر) 1343 هه کومو کی۔ آپ جیّد عالم دین ، حنفی

فقید ، مؤرّخ ، مصنف، مدرس اور مکّه شریف کی مؤثر شخصیت تھے۔ علمائے مکّہ کے حالات و کرامات پر مشتمل شخیم کتاب ''نشر النّور

والزهر" آپ كى ياد گار ہے۔ (مخصر نشر النوروالزهر، ص 31، مام احدرضا محدث بريلوى اور علاء كلة تكرمه، ص 89، 21)

2 مدرس حرم، عالم باعمل حضرت سیّد ناشیخ سیّد ابو بکر بن سالم البار کَی عَلَوی شافعی عدید دسة الله القوی کی ولاوت 1301 هے کو گران نظافتی مدید کرم کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی اور 2 صَفَرُ النظافر 1384 ھے کو وصال فرمایا، جنّت المعلیٰ میں مد فون ہوئے۔ آپ فرن میں مد فون ہوئے۔ آپ فرمایا میں مداور میں میں مد فون ہوئے۔ آپ فرمایا میں مداور میں میں مداور میں میں مد فون ہوئے۔ آپ فرمایا میں میں مداور میں مداور میں مداور میں مداور میں مداور میں میں مداور میں میں مداور مداور میں مداور مداور میں مداور میں مداور مداور میں مداور مداور میں مداور میں مداور میں مداور میں مداور میں مداور مداور مداور مداور میں مداور میں مداور میں مداور مداور میں مداور مداور میں مداور مداور مداور میں مداور میں مداور مداور مداور مداور میں مداور مداور مداور میں مداور مداور

قاضي شهر، فقيد شافعي، استاذُ العُلما، مصنف اور شيخ طريقت تصدر الدليل المثير، ص21 سالنامه معارف رضا 1999 ، ص200)

3 عالم باعمل حضرت علّامه محمود جان خان قادری جام جوده پوری پیثاوری دستانشدته کی ولادت 1255ه کو پیثاور پاکستان صفّ النه کظفی میں ہوئی اور 3 صفئ النه کظفی 1370 ه کو وصال فرمایا، مز ار مبارک جام جوده پور (ضلع جام نگر، گرات) ہند میں ہے۔ آپ عالم وین، خطیب ابل سنت، شاعرِ اسلام اور جام جوده پورکی ہر ولعزیز شخصیت تھے۔ منظوم حیاتِ اعلی حضرت "وَکرِ رضا" آپ کی یادگار ہے۔ (شخصیتِ اسلام، ص138 تا 138)

5 شہز اداہ استافِ زمن، استافُ العُلَما حضرتِ مولانا محمد شنان من رضاخان رضوی عدید دعة نشطی کی ولادت 1310 ہے کو بریلی شریف منظر آل اللہ منظر اللہ من شاعر، بانی حسنی پریس و ماہنامہ الرضاو جماعت انصار الاسلام تنظے۔ وصال 5 صفح اللہ منظر اللہ منظر اللہ منظر اللہ منظر اللہ منظر اللہ من شریف میں ہے۔ (تجلیات تان الشرید، س 95، صدر العلما محدث بریلوی نمبر، س 1401 ہے۔ منظر اللہ اللہ منظر اللہ

10 سياحٍ مَمَالِكِ إسلاميه حضرت شيخ سيّد عبد الله بن صدقه وَخلان حسى مكى شافعي عليه دصة الله القوى كي ولادت صفرً المُنطَقَّى الله على الله على عليه دصة الله القوى كي ولادت صفرً المُنطَقَّى الله على الله ونيشيا مين فرمايار معتمى الله ونيشيا مين الله ونيشيا مين فرمايار

آپ امام الحرم، ماہر علم فلکیات، فقید اسلام، مقبول خاص وعام، کئی مساجد، تدارس اور تنظیمات کے بانی تھے۔(ماند مدف رہنادووں، سوور)

11 مُفسّرِ اعظم حصرتِ مولانا محمد ابر اہیم رضاخان رضوی جیلانی میاں رصةالله تعلاعلیه کی ولاوت 1325ھ کوہریلی <mark>صَفَعُ الْبُطُّفِیْ</mark> شریف(یوپی) ہندمیں ہوئی۔ آپ عالم دین، مصنف، مہتم دار العلوم منظرِ اسلام اور شیخ الحدیث تھے۔ 11 صَفَرُ الْبُظَفَّ،

1385ھ کووصال فرمایا، آپ کامز ارمبارک بریلی شریف (یوپی) ہند میں روضہ اعلیٰ حضرت کے دائمیں جانب مرجع خلائق ہے۔

(تجليات تاج الشريعه، ص93، مفتى اعظم اورائط خلفاء، ص110)

12 استاذًالغُلَما، حضرت مولانا سیّداحمدعالَم قادری رجهتی رحیة الله تعلاعلیه کی ولادت موضع بچر و کھی نز در جهت (ضلع نوادہ، بہار) <mark>صَفَّىُ الْبُطَّفَّىٰ</mark> ہند میں ہوئی اور 12 صَفَّىًالْبُطُفَّ، 1377ھ کو وصال فرمایا، بسر ام پور، تھانہ امام شنج (ضلع گیا، بہار) ہند میں آسودۂ خاک

اليرار آب جيدعالم، مدرس اور قادرُ الكلام واعظ فصل البنامة على حفرت إيريل 2002 وصدساله منظر اسلام نمبر قسط:2 م 167)

﴿ ( فَضَالِ اللَّهِ إِلَّالِ مِنْ شَدْ صغر البطَّعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّالِيلُولُولُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

(777)



مدرسِ حرم، قاضي مكّهُ مكرّمه حضرت سيّد ناشيخ احمد بن عبدُ الله عناضرين شافعي كلي قادري رحية الله تعلا عليه كي ولا دت صَفَى الْمُطَفِّى 1299هميں مَلَّهُ مَرّمه ميں ہوئى اور 13 صَفَى الْمُظَفَّى 1370ھ كووصال فرما يا، جنّةُ المتعلى ميں وفن كئے گئے۔ آپ بہترین مدرس،علوم قدیم و جدید کے جامع،صاحب تقویٰ و ورع، فقیہ شافعی کے فقیہ اور باعمل عالم دین تھے۔(الدلیل المشیر،ص61146) شیخ الواعظین، حضرت مولانامفتی ابوعبد القادر محمدعبد الله کو ٹلوی نقشبندی قادری رسة الله تعلاملیه کی ولادت کوٹلی صَفَيُّ الْبُطُفِّي الوہارال غربی (ضاء کوٹ سالکوٹ) یا کستان میں 1281ھ کو ہوئی اور سیبیں 13 صَفَیُ الْبُطُفِّ، 1342ھ کو وصال فرمایا، عبدالله شاه قبرستان میں تدفین ہوئی، آپ عالم باعمل، واعظ خوش بیان، صاحب دیوان شاعر اور مصنف ہے، شعری مجموعه " انواع احمدی" مطبوع ہے۔(اعلی حضرت قاصل بریلوی اور علائے کو ٹلی لوباراں، ص13، تذکرہ اکابر اہل سنت، ص83) 15 🥏 حافظ المسائل حضرت علّامه محد عبد الكريم نقشبندي رضوي چتوڙي محدّث بجير و گرهي رسة منه تعلي عديد عالم وين واعظ ، مدرس، <mark>صَغَىُّ الْمُنطَفِّم</mark> مصنف، شَیْخ طریقت اور فعّال عالم دین تنصه پیدائش چتوژ گڑھ میواژ (راجستان) ہند میں ہو کی اور وصال 15 صَفَى الْمُنظِفَى (غالبًا 1342هـ) كو تجعير و گره (صلع اجين، ايم يي) ۾ تدميس موا۔ (تجليات خلفائ اعلیٰ حضرت، ص490 تا500 مابنامه معارف رضا دسمبر 2014ء، ص20) 19 مام الغُلَماء حضرت مولاناحافظ امام الدين كوثلوى قادرى رضوى دسة الله تعلاعليه كى ولادت كوثلى لوبارال مغربي <mark>صَفَيُّ الْمُثَطَّفِّينِ</mark> (صَلَعَ ضَايُون ) مين هو فَي اور 19 صَفَّر المُظفِّر 1381 هه كووصال فرمايا، تد فين قبرستان عيد گاه شريف راولپنڈي ميں ہوئی۔ آپ عالم ہاعمل،مصنفِ کتب، قادرالکلام شاعر اور مجازِ طریقت تھے۔نصرۃ الحق آپکے کلام کامجموعہ ہے۔ (تذکرہ فتیہ)مظم، ص 33،30) 20 💋 مفسّرِ قران حضرتِ علامه سيّد محمه عمر خليق حسيني قادري حنبلي عليه دحيةالله القَوى كي ولادت 1282 ه محله قاضي يوره محله فلک نما حیدرآباد و کن ہندمیں ہے۔ آپ بہترین واعظ ،مفسر ، قاری،مصنف ،شاعر، اُستاذالعُکہاء اور شیخ طریقت متھے۔

اعلی حضرت دصة الله تعالى عليه نے ان كى وفات پر منظوم عربي قصيده قلمبند فرمايا۔ (مرتع انوار، ص929، تذكره علائے المنت ص186)

25 📁 ابو حنیفه صغیر،امین الفتویٰ حضرت سیّد ناشیخ سیّد ابوالحسین محمد بن عبد الرحمن مر زوقی مکی حنفی مدیه دسه الله القوی کی ولادت <mark>صَفَيُّ الْبُطَفِّينِ 128</mark>4 ھے کو مَلَّهُ مکرّمہ میں ہوئی۔ آپ حافظ القران ، فقیہِ حنفی ،عہدِ عثانی میں مکّه شریف کے قاضی ، تراو ت*ک کے* امام اور عہدِ ہاتمی میں وزارتِ تعلیم کے بڑے عہدے پر فائزرہے۔ 25 صَفَّ الْمُظَفَّ 1365ھ کووصال فرمایا اور جنّفُ المعدلي مَلَّهُ مَكرٌمه میں تدفین موتى - (تذكره خلفائه اعلى حضرت، ص80 تا83 ، حسام الحرمين، ص79)

27 تلميذِ اعلى حضرت،امام السّالكين حضرت علّامه سيّد ابوالفيض قلندر على گيلاني سهر ور دي دسة الله تعلا عديه كي پيدائش <mark>صَفَّىُ الْمُثَلِّقِينَ</mark> 1312ه ميں کو نکی لوہاراں شرقی (صلع نيا کوٹ، سيالکوٹِ) پاکستان ميں ہو ئی۔ آپ جبّیر عالم وین، فاصل دارُ العلوم منظرِ اسلام بريلي، بهترين خطيب، صاحب تصنيف اور صاحب كرامت شيخ طَريقت تنهے۔ 27 صَفَيُ الْمُظَفَّى 1377ه كو وصال فرمايا، مز ار مبارک ہنجر وال(ماتان روڈ) مر کز الاولیاءلا ہور میں ہے۔ (تذکرہ مشاکع سر وردیہ قلندریہ س 234 تا289، تذکرہ ملائے والمنت دجاعت لاہور، ص 302) 28 استادُ العُلَماء، حضرت مولانا رحم الهي منگلوري مظفر تگري قادري دهةالله تعلاعليه کي ولادت منگلور (ضلع مظفر تگر، يويي) <mark>صَفَىُ الْبُطَفَّىٰ</mark> ہند میں ہوئی۔ آپ ماہرِ معقولات عالم، صدر مدرس اور مجازِ طریقت تھے۔ آپ نے بحالتِ سفر آخر (ناباً28)صَفَىٰ الْبُطَفَّى

1363 ه كووصال فرمايا- (تذكره خلفائ اعلى هفرت س138)







05 ربيع الاقتل صلع پننه ، بهار مهند معنر حضرت علّامه سيّد محد شليمان اشر ف بهارى مديده ده الله الناق الموري واده و الدور على الدور على الدور وانيول الموريع الموري المروانيول صلع پننه ، بهار مهند مين مهو كي اور وصال 5ريخ الاقل 1358 هه كو فرمايا به تدفين على گره اسلامي يونيور سي كه اندر شيروانيول والمح والمح والمحترب من 144 مين الدين احد القادى 266/2 -268) والمحترب من 144 مين الدين احد القادى 266/2 -268) والمحترب من 130 مند من من المناق محمد طهير الحسن اعظمي عديده و الله المحترب من 1302 هه كو محله اورنگ آباد اعظم المحترب المحترب

(ساننامه ياد گارر خا2007ه، م 143–151)

14 مدردِمِلَت، حضرت مولانا حافظ سیّد محد حسین میر شی عدید دستانها الله ی ولادت 1290 هر ملی شریف (یونی) بهندها الرسیاع الاقل مونی۔ آپ مافظ القران، صاحب شروت عالم وین اور دین کا در در کھنے والے را بہما تھے۔ آپ نے میر شھ میں دین گئب شائع کرنے کیلئے طلسمی پریس اور پتیموں کے لئے مسلم دارالیتا کی والمساکین قائم فرما یا اور جب پاکستان آئے تو گلببار میں عظیم الشان جامع مسجد غوشیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 14 رئیٹے الاقل 1384 ھ میں وصال فرمایا، تدفین قبرستان پاپوش نگر باب المدیند (کراچی) میں ہوئی۔ مسجد غوشیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 14 رئیٹے الاقل 1384 ھ میں وصال فرمایا، تدفین قبرستان پاپوش نگر باب المدیند (کراچی) میں ہوئی۔

(تذكرة خلفائه اعلى حضرت ص 213 سالنامه معارف دضا 2008 م ص 236-238)

15 شیخ الاصفیاء حضرت مولاناسید غلام علی اجمیری چشتی رضوی علیه دصة الله الله عالم باعمل، عاشقِ سلطالُ الهند، مُجِتِ ربیع الاقل اعلی حضرت، حُسنِ اخلاق کے پیکر اور خادم در گاہِ اجمیر شریف تھے 15ریج الاوّل1374ھ کو وصال فرمایا، مز ارِ خواجہ غریب نوازے متصل قبرستان میں آسودۂ خاک ہوئے۔ (تجلیت جلفائے اعلیٰ حضرت، ص474۲471)

( سالنامه معادف رضا2005ء، 251، تذكره خلفائ اعلى حضرت ص191، تذكره علائ السنت ص153)

22 عارفِ کامل حضرت مولانافضلِ رحمٰن صدیقی گنج مر اوآبادی نقشبندی قادری علیه دسة الله لئولاوت 1208 هسندیله رسیع الاقل 1313 ه کو فرمایله مز ار مبارک گنج مر او آباد (ضلع اناؤ بو بی بند) میں بین بند) میں بوئی اور وصال 22ربیخ الاقل 1313 ه کو فرمایله مز ار مبارک گنج مر او آباد (ضلع اناؤ بو بی بند) میں ہے۔ آپ عالم باعمل، استاذ و شیخ العکماء والمشاکخ ، اکابرینِ الل سنت سے متھے۔ جَدِّاعلیٰ حضرت مولانار ضاعلی خان علیه دسة المؤسن آپ کے ہی مرید و خلیفہ متھے۔ (تذکرہ مدٹ سورتی میں 53-57، تجلیات تان الشریعہ میں 86)

(440)

23 طلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا تھیم غلام احمد شوق فریدی نقشبندی جماعتی رضوی علیه دسة الشائقوی کی ولادت 1284ھ محله حرب علی اوروصال 23رائع الاول 1362ھ کومر ادآباد میں ہو ا،مزارشاہ باقی قبرستان میں در گاہِ حضرت مظھرالله شاہ صفی سے منصل جانبِ شال مغرب ہے، آپ عالم وین ،حاذق طبیب،صاحبِ دیوان شاعر، قومی راہنما، سجادہ نشین در گاہِ شیخ کبیر کلہ روال، تیس سے زائد کتابوں کے مصنف اور صدر الافاصل کے خالہ زاد بھائی تھے۔

(تجليات خلفائے اعلى حضرت، ص 330 تا339، تذكره خلفائے امير ملت، ص 121،116)

(بربان ملت كى حيات وخدمات،17،16 (63)

ر جیات علقا ہے ان کا دورہ معلقا ہے ایک میں ہوئی اور بہیں 24 کی شرت، شیخ الاسلام حضرت سیرنا شیخ محمد سعید بابسیل شافعی عدید رحمة الله القوی کی اولادت 1245ھ کو مکہ شریف رسین مجھ الاقرال محقق اور بہیں 24 رقیح الاقرال 1330ھ کو وصال فرمایا۔ قبرِ مبارک جَنْهُ البَعد فی میں ہے۔ آپ رئیسُ العُلماء، مفتی شافعین عالم باعمل، مصنف اور مُقَرِّظِ الدَّوْلَةُ الْبَدِيمة اور حُسامُ الْحَرَّمَ مَیْن بیں۔ (اہم احمد ضاحت بریلوی اور علیہ بکہ مرمہ س 251-278)

میانِ ملت حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق جبل پوری عدورے الله القوی کی ولادت 1310ھ کو جبل پور (سی فی) ہند میں ربیع مجل الور علی ہے۔ آپ فاضل ربیع الوق 1300ھ کو فرمایا۔ مز ارمبارک عید گاہ کلال رائی تال جبل پور میں ہے۔ آپ فاضل دارالعلوم منظرِ اسلام، مفتی اسلام، عُلوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر، نعت گوشاعر، بہترین واعظ، متحرک راہنمہ شیخ طریقت اور در گاہ قادر سے سیادہ شین شے۔ تصنیف کروہ 26کتب ورسائل میں "جذبات برہان" بھی ہے جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے۔ سیادہ سے سیادہ شین شخصہ تصنیف کروہ 26کتب ورسائل میں "جذبات برہان" بھی ہے جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے۔





(226)

مدرسہ اہلِ سنّت اجمل العلوم (متصل جامع مسجد جہان خاں) سنتجل (یوپی) ہند ہیں۔ آپ کاوصال 28ر بھے الآخر 1383 ھے میں ہوا، مز ار مذکورہ مدر سے میں ہے۔(ناویٰ اجلیہ، 1/ 12 تا 56)

کو حیدرآ باد د کن میں ہی ہوا۔ (تبلیات طفائے اعلیٰ حضرت557 تا 561

### \$ جُهادى الأولى

02 جدِ اعلیٰ حضرت، مفتی رضاعلی خان نقشبندی رَحْمَةُ الله عَلَیْه عالم، شاعر، مفتی اور شیخ طریقت تھے۔1224 ھیں پیدا جہادی الاولیٰ جہادی الاولیٰ شریف(یوپی، ہند) میں ہے۔ (معارف دیمیں انتیا، س70)

17 شہزادہ اعلیٰ حضرت، مُجِیِّۃ الاسلام مفتی حامد رضاخان رَخْتهٔ الله عَدِین، ظاہری وباطنی حسن سے مالامال اور <mark>جہادی الادلیٰ</mark> جانشینِ اعلیٰ حضرت تھے ۔بریلی شریف میں رہیۓ الاول 1292ھ میں پیدا ہوئے اور 17 جمادی الاولیٰ 1362ھ میں وصال فرمایا اور مر از شریف خانقا ورضوبہ بریلی شریف ہند میں ہے، تصانیف میں فہاویٰ حامدیہ مشہورہے۔

( نآوي حامديه، ص48،79)

08 استاذًا لعُلماء والمحدثين ، مولاناوصى احمد محدث سورتى دَحْمَةُ اللهُ عَلَيْتُ مَحَدِّ بَير ، عالمِ باعمل ، مفتىِ اسلام ، بانى مدرسةُ المحالات الحديث بيلى بهيت اورسلسله نقشبنديه مجد ديه سے منسلک تھے ، آپ كاشار اكابر علاميں ہوتا ہے ، تصانيف ميں جامع الشوابد ، حاشيه شرح معانى الآثار اور حاشيه مُنْيَّةُ الهُصَلِّي (التَّغَلِيْقُ الهُجَلَى) مشہور ہيں۔ ولا وت 1286 ه ميں راند هير سُورت ہند ميں ہوئى اور 8 جمادى الاولى 1334 ه ميں بيلى بھيت (يوپى ، ہند) ميں وصال فرمايا۔ مز ار مبارك بيبيں بيلوں والى متجد سے متصل قبرستان ميں ہے۔ (تذرو محد مورق ، ص، 180،177،111،65،44)

08 استاذالغلماء، حضرت مولاناحافظ عبد العزيز خان محدث بجنوري رضوى رَحْمَةُ الله عَدَيْه كَى ولادت بجنور (يو پي، بند) يمين جهادى الاولى بوئى، آپ عالم، مدرس اور شيخ طريقت تقے، جامعہ منظر اسلام بريلى بيس طويل عرصه تدريس كى، 8 جمادى الاولى 1369 هيں بريلى شريف ميں وصال فرمايا۔ تدفين المجن اسلاميہ بريلى قبرستان ميں ہوئى۔ (تذكره خلفائ اعلى حضرت، ص181)

12 منٹس الغلماء حضرت مولانا ظبورا لحن رامپورى رَحْمَةُ الله عَدَيْه كى ولادت 1273 ه ميں رامپور (يو پي، بند) ميں ہوئى، جمادى الاولى العلوم منظر اسلام بريلى شريف، مہتم عانى ارشادالعلوم اور شادر العلوم منظر اسلام بريلى شريف، مہتم عانى ارشادالعلوم اور شادر كتب منقولات تھے۔ وصال 12 جمادى الاولى 1342 ه ميں ہوا۔ (تذكره كاملان راپور، ص184 تا 186، تجليت خلفائ اعلى حضرت مولانا مفتى حافظ محمد عبد السلام رضوى جبل يورى رَحْمَةُ الله عَدَيْه كى ولادت 1283 ه ميں جبل يورى رَحْمَةُ الله عَدَيْه كى ولادت 1283 ه ميں جبل يور ميں الاولى حضرت كے مريدو خليفه بيں، جبل يور ميں جبان يور ميں الاولى جبان يور (ايم پي، بند) ميں ہوئى، تعليم والدِ گر اى سے حاصل كى، اعلى حضرت كے مريدو خليفه بيں، جبل يور ميں جبان يور ميں الاولى حبان الاولى جبان يور ميں الور ايم پي، بند) ميں ہوئى، تعليم والدِ گر اى سے حاصل كى، اعلى حضرت كے مريدو خليفه بيں، جبل يور ميں جبان يور ميں الاولى حبان الاولى الدول على على ميں ہوئى، تعليم والدِ گر اى سے حاصل كى، اعلى حضرت كے مريدو خليفه بيں، جبل يور ميں







دارُ الا فناء عيدُ الاسلام قائمٌ كيا-14 جمادي الاولى 1371 ها كوجبل پور ميں وصال فرمايا، مز ارشريف مشہور ہے۔

(بربان ملت كي حيات وخدمات، ص 28 تا37)

14 مبلغ اسلام، حضرت مولاناشاہ احمد مختار صدیقی قادری رَختهٔ الله عَلَیْ باعمل، واعظِ خوش بیان، استاذُ العلماء، حسادی الادلیٰ جہادی الادلیٰ جہادی الادلیٰ میں میر کھ (یوبی، ہند) میں پیدا ہوئے اور 14 جمادی الاولی 1357ھ کو دَمنن پر تگیز (ہند) میں وصال فرمایا۔

(ما بنامه معارف رضاجون 2012ه، ص29)

16 خلیفہ مفتی اعظم الور، شیخ طریقت حضرت مولانامفتی سیّد محمودالحسن زیدی الوری نقشبندی رضوی عدیده حدالله القَدی جسادی الاولی جیّدعالم دین ، فاضل دارالعلوم مُعینی عثانیه اجمیر شریف، مدرس مدرسه اسلامیه اودے پور، صدرانجمن خادم الاسلام الور اور جانشین درگاہ سیّدارشاد علی مجددی الوری عدیده مشدالقوی منصد آپ کا وصال 16 جمادی الاولی 1365 ہے کو الور میں جوااور تدفین بیر ون لادید دروازہ کے متصل ہوئی۔ (تجابات خلفائے اعلی حضرت 504 تا 504 اشتیہ الفته، 191،190)

26 صُوفِي باصفا، مولانامفتي محمد حبيب رضاخان عديه رحمة الأحدن عالم باعمل، ناظم إداره سُنِّي وُنيا، مُفتى مَر كَزى دارُ الإِ فَمَاء جسادى الاولى وجسادى الأولى 1435هـ كوموا- (مفقي اعظم اور أن كے طفا، س 328 تا 32)

بر الدولي خليفة اعلى حضرت، سيِّدُ ناشيخ حسن بن عبدُ الرِّحمٰن عُجَيْبِي حنْقَ كَلَى مُنتَةُ الله عَلَم بمير ، فاصلِ جليل اور عُجَيْبِي ا<mark>دى الاولى</mark> خاندان كے علمی وارث شخے، 1289ھ میں ولادت ہوئی اور جمادی الاولی 1361ھ میں وصال فرمایا، جنت المعلیٰ مکهً

مكر مدمين وفن كيع كنة - (مكه مكرمدك عُجَيْسي علاء ص95-الاجازت المتينة، ص64)

حامی سنت حضرت الحاج عیسلی محمد خال گیر اتی رضوی دھورا جی علیه دسة الله القوی (خلع راجکوٹ، ریاست آجرات) ہندگی صاحب جسادی الاولی ثروت شخصیت، مجازِ طریقت، مسائلِ فقہید پر عبورر کھنے والے ، بہترین واعظ ، مدرسه مسکینیه دھوراتی اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے عمائدین میں شامل منصر آپ کاوصال جمادی الاولی 1363 ہددھورا جی گجر ات مندمیں ہوا۔ (قبلیت منتائے اللی عزیہ 514551، مناہیرائتے، 183)



رينتُ الغُرّاء، حضرت مولانا قارى حافظ محمد يقين الدّين رضوى عَدَيْهُ وَحَدُ الشّراء ، حضرت مولانا قارى حافظ محمد يقين الدّين رضوى عَدَيْهُ وَحَدُ الشّراء ، حضرت مولانا قارى حافظ محمد يقين الدّين رضوى عَدَيْهُ وَحَدُ الشّراء وَحَرِيقت اور صاحب تصنيف تنظيم ، آستانه رضويه كى مسجد ميس نماز تراو تح پرشهات تنظيم و مال مسجد بيشان محله حسلت بالاسور (الريسه) بهند مين خدمات سرانجام دين \_ يهين 2 مجمادى الأخرى 1353 ه كووصال فرمايا من اراحاط وقدم رسول قبرستان مين عند المناع المن

12 عالم باعملَ علاّمه قاضى حافظ محمد عبد الغفور قادرى رضوى عَنَيْه دَحْمَةُ النّه الْقَدِى اسْتَاذُ العُلماء، آرى خطيب (فيروز پور چهاؤنی) مجهادی الاُنحانی مجهادی الاُنحانی اور صاحب تصنیف بین، 1293 ه میں پیدا ہوئے اور 12 مجمادی الاُخریٰ 1371 ه میں وصال فرمایا، تد فین قبرستان





پنچه شریف (نزدمضانوانه ضلعخوشاب، پنجاب) پاکستان میں ہوئی، تحفقة العلماء اور عمد ة البیان دور سائل مطبوع ہیں۔

(تذكره خلفائة اعلى حضرت، ص 366، عقيدة فتم النبوة، 13/507/

15 من تاج المحدثين حضرت مفتی محمد ارشاد حسين فاروتی مُجدِّ دی را مپوری عَدَنه دَسُهُ الله وی مُحَقِّی عالم، مفتی، شَیِخ طریقت، صاحبِ مُجهادی الانخری الانخری الانخری استاؤ العُلماء اور اکابرینِ اہلسنّت سے شخصہ پیدائش 1248 ھے اور وصال 15 مجمادی الاُخریٰ 1311 ھے میں ہوا۔محلہ کھاری کنوال رامپور (یوپی) ہندمیں دفن ہوئے۔ (مولانار شاہ حسین مجددی ہن 26:11)

17 مودودی علیہ کے انتظام کے بیادی و مستر علامہ سید عبدالصّمد چشتی مودودی علیہ دیئے تا اندوں عالم ہاعمل، شیخ طریقت، صاحبِ تصانیف شے، انتخابی الاُنتری مجلس علمائے اہلِ سنّت کے صدر منتخب ہوئے، 1269ھ میں سہسوان (یوپی) میں پیدا ہوئے اور 17 مجمادی الاُنتری

1323 ھيں وصال فرمايا۔ مزار پھيچھوندشريف (ضلع اوريايوني) ہندميں ہے۔ (تذكر وُعلائے المنت، ص 128 تا 130)

19 بڑے مولانا حضرت علامہ مفتی محدر جیم بخش باتھوی رَضُوی عَدَیْهُ رَحْمَةُ الله القوی عالم باعمل، عارف بالله، فاصل منظر مختادی الانتخابی الانتخابی اسلام، استاذ العلماء اور شیخ طریقت ہیں، 19 مجمادی الانخری 1379 ہیں وصال فرمایا، مز ار مبارک جنوبی قبرستان موضع باتھ اصلی ضلع سیتام دھی صوبہ بہار مند میں ہے۔ (تذکر، علادال سنت سیتام ھی 157 تا159، فتیہ اسلام ہی 266)

24 تاج العُلَماء، حضرت سُيِّد شاہ اولادِ رسول محمد مياں مار ہُر وى عَدَيْه دَحْمَةُ الله القوى حافظ القران، عالم باعمل، شَيْخ طريقت مجادي الأخرى اور صاحبِ تصنيف شخے، 1309ھ ميں پيدا ہوئے اور 24 مُجادى الاُخرىٰ 1375ھ مار ہرہ شريف (ضلع ايد يوپي)

ہند میں وصال فرمایا، 33 کتب ورسائل میں "تاریخ خاندانِ برکات" زیادہ مشہورہے۔ (تاریخ خاندان برکات، ص 65 تا69)

### ﴿ رَجِبِ البُرَجِّبِ

یکم کرنجب النیریجی رکجب النیریجی مندمیں وصال فرمایا۔ (تبلیت ظفائے اعلی صنرت، ص188 تا 1940، تذکرہ ظفائے اعلی صنرت، ص11)

02 أستاذُ العُلَماء مولانا أحمد بخش صادِق تونُسُوى رَضُوى عليه رحمة الله القوى عالم باعمل، شاعر، صاحِبِ تصنيف، مُدرِّس و رَجَبِ النُهُرَجِّب مُهُ تَبِيمُ مدرسه محموديه تونسه شريف اور باني جامع مسجد احمد بخش (بلاک 12، ڈیرہ غازی خان پنجاب) شھے۔ 1262ھ میں پیدا ہوئے اور 2 رجب 1364ھ میں وصال فرمایا۔ مز ار مذکورہ جامع مسجدسے مُقْصِل ہے۔ (تذکرہ خافائے ائل معزت، س124)

إ يتليدني اعلى حضرت، مفق تَقدُّس على خان رَضَوى عليه رحمة الله القدى، عالم باعمل، شيخ الحديث اور أستاذ العُلَماء بيس-

الله الما الله الله الما الله الما المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة

(229)

1325ھ میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور 3 رجب 1408ھ میں پیرجو گوٹھ ضلع خیر پور میرس باب الاسلام سندھ میں وصال فرمایا، مز اریبال کے قبرستان میں ہے۔ (مفتیاعظم اور ن کے خلفار ص 682، 273) 03 🚺 تِبْدِينِ اعلَىٰ حضرت، شِيخ طريقت حضرت مولانا سيّد على أَصْغَر شاه جماعتى عده دحة لله للّهُ يه عالم باعمل، شاعر اور مُتَلِغ رجب الترجب المعام تصه بيدائش 1321ھ ميں ہو ئی اور وصال 3رجب 1411ھ ميں ہوا، مز ارِپُر أنوار آستانہ عاليہ نقشبندية لا ثانيه علی بورستیرال صلع نارووال پنجاب (یاکستان) میں ہے۔(تذکرہ خلفائے املی حفرت، ص126، تذکرہ مشارح قادریہ، ص264) 09 مسيِّدُ السادات حضرت مولانا پيرسيِّد فتح على شاه نفوى قادِرى عديه رحمة الله العُدى، عالم دين، واعِظ، شاعِر اور صاحِب جَنِينٍ تصنیف تنے،1296ھ میں پیداہوئے اور 9ر جب1377ھ کو وِصال فرمایا، آپ کامز ار جامع مسجد سیّد فتح علی شاہ ے مُثَنَّصِل محلّه كھراسيال جيرامپور كھروٹ سيدال ضلع ضياكوٹ (سيالكوٹ، پنجاب پاكستان) ميں ہے۔ (تذكره أكابرين أب سنت ، ص367) 09 🖊 رئیس مکه مکرّمه حضرت شیخ عبدالقادر گزدِی آفندی مکی علیه دسة الله انقوی کی ولادت 1275 هه کوازیبل (کردستان) ر جب المؤرجين عراق ميں ہوئی۔عالم دين،مكهُ مكرمہ كے مُجاوِر، مُتَرَجِم، مصنف اور خليفهُ اعلیٰ حضرت تنھے۔9رجب1365ھ كو طا نَف ميس وفات يائي اوروبين وفن كئے گئے۔ (اجازات التيز،ص،69،69 تذكره خلفائے اعلیٰ حضرت ص67) مِيها الْجُ العَادِ فِين حضرت مولانا سيّدابوالْحُسّين احمد نُورى عليه رحية الله القَوى عالم وين، تَشِخ طريقت اور صاحِبٍ رَجُبِ المُنْرَجِبِ فَصَانِيفَ مِين بِين - 1255ھ ميں پيدا ہوئے اور 11رجب1324ھ ميں وِصال فرمايا۔ مزارِيُر آنوار مار ہرہ مُطَهَّرہ (ضلع اینه یویی) مِندمیں ہے۔" مِسمَامُ الْعَوَا دِ فِ فِی الْوَصَالَیَا وَالْہَعَا دِ فِ" آپ کی اہم کتاب ہے۔ (تذکرۂ نوری، ص146،275،146) 11 منبينهِ غوثِ أعظم، مُجدِّدِ سلسلهُ أشر فيه حضرت مولاناسيِّد على حسين أشر في عليه دسة الله القوى عالم دين، شيخ طريقت، <mark>بِالْهُرَجَّبِ</mark> مرجعِ عُلَما اوراَ كابِرِينِ أَبَلِ سنّت سے تھے۔ 1266ھ كَچھوچَھە شريف ميں پيدا ہوئے اور 11 رجب1335ھ ميں وصال فرمايله مز ارشريف كچهوچهه شريف مين ٢٠ - (تذكره علائة ألب سنت، 188 تا190) <u>11</u> شاگر دِ علامه احمد زینی د حلان مکی حضرت مولاناابوالفیض عبد الشّار صدیقی دہلوی مکی حنفی چشتی قادری علیه رصةالله فاضل مدرسہ صولتیہ، مدرس مسجدِ حرام،امام تراوی کی الحرم، محدِّثِ وقت،مؤرخ،مجازِ طریقت اور کئی کتب کے مصنف تھے۔ آپ کی 35 كتب ميں فيض الملك المتعلل آپ كي مشهور كتاب ہے۔ انھوں نے 18 ذوالحجہ 1323 ھ كواعلى حضرت سے اجازتِ حديث حاصل كي \_ (فيض الملك المتعالى، 1/9 تا 47، نثر الجواهر والدرر، 1/708 - 710)

12 ميد العلماء، حضرت مولانا عبد الرحمان ہے پوری رضوی عدید دسة الله القوی کی ولادت مؤناتھ بھنجن (ضلع مؤ، یوپی) ہند مؤنجہ میں ہوئی اور 12 جمادی الاخری 1370ھ کو وصال فرمایا۔ تدفین تکیہ آدم شاہ (آگرہ روڈ، ہے پور، راجستھان) ہند میں ہوئی۔ آپ عالم باعمل، مدرس، بانی دارالعلوم بحرالعلوم مؤناتھ بھنجن، شیخ طریقت اور ولی کامل تھے۔ (تبلیت خلفائے اعلی حزت، ص 475 تا 479)



13 عالم رہانی حضرت مولانا ابوالفَخر محمد نور قادِری رَضَوی علیه رحمة الله القوی عالم باعمل، شاعِر، مُصَنِّف، أردو اور عربی زبان رَجَب اللهُ وَجَب اللهُ وَجَبُ اللهُ وَجَبُولُ وَجَبُ اللهُ وَجَبُولُ وَجَبُ اللهُ وَجَبُ اللهُ وَجَبُولُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَجَبُولُ وَاللّهُ وَجَبُولُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

16 المحدِّبِ المُرْجُبِ مُحدِّبِ أعظم بِند حضرت مولاناسیِّد محد کچھو چھوی عدیہ دسہ الله القوی عالم کامل، مُفیسِ قران، واعظ ولنشین، صاحب لَحَبُ المُرْجُبِ المُرْجُبُ ویوان شاعر اور اکابرینِ اَبل سنّت سے تھے۔ 1311ھ میں پیدا ہوئے اور 16رجب 1381ھ میں وصال فرمایا۔ مز ارمُبارَک کچھوچھه شریف (ضلع امبیدُ کر مگر، یوپی) بِند میں ہے۔ 25 تصانیف میں سے ترجمہُ قران "مَعارِف القران" کوسب سے زیادہ شُجرت حاصل ہوئی۔ (تبلیت ضلفائے اعلیٰ حفرت، ص 224 تا 224)

18 منڈر العُلماء مفتی محد محسین رضاخان رُضُوی علیه رسة الله القَوی عالم باعمل، مفتی اسلام ، اُستاذُ العُلماء اور مُحدِّث شھے۔ رُجُب البُنرَجِّب 1348 ھ میں پیداہوئے اور 18 رجب1428ھ میں وِصال فرمایا، مز ارمُبارک محلّه کا نکر ٹولہ، علامہ تحسین رضاروڈ، پرانا شہر بریکی شریف (یوپی) ہند میں ہے۔ (سالنامہ تبلیات رضا، شارہ 6/82،46)

کو کو کا اصافرالهٔ محدین معزیت مولانا سِیر محد دِیدار علی شاہ مَشَہدی نقشبندی قادِری مُحدِّن آلُوری علیہ رصة الله القَوی جَیِّد مرجب النُرکجینی عالم، اُستاذ العُلَماء، مفتی اسلام منصے آپ آکابِرِین آبلِ سنّت سے منصے 1273ھ کو اَلُور (راجِسُتھان) ہِند ہیں پیدا ہوئے اور مَرکز الاولیاء لاہور میں 22رجب 1345ھ میں وِصال فرمایا۔ دارُ العُلُوم حِزْبُ الْآمُناف اور فنّاوی دِیداریہ آپ کی یاد گار ہیں۔ آپ کامزار مُبازک آندرونِ دہلی گیٹ محدی محلّد مَرکز الاولیاء لاہور میں ہے۔ (فادی دیداریہ، سُ2)

22 حضرت پروفیسر الحاج محمد الیاس برنی چشتی قادِری فاروقی عدیه رصة الله القَوی کی ولادت برن (بلند شهر، یوپی) ہند میں الحکی محمد الیاس برنی چشتی قادِری فاروقی عدید دسة الله القَوی علوم علی گڑھ مسلم یونیورٹی، لکھنؤ اور علم حدیث پیلی بھیت سے حاصل کیا، آپ صدر شعبۂ معاشیات وناظم شعبه دارالتر جمه جامعه عثانیه حیدرآبادد کن ، نعت گو شاعر، مصنّفِ کتب اور ماہر معاشیات شھے۔ 33 کتب میں قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ اور علم المعیشت مشہور ہوئیں۔ (تبلیات خلفائے اعلی حاسبہ اور علم المعیشت مشہور ہوئیں۔ (تبلیات خلفائے اعلی حضرت، 651 تا 656 مرانامہ معارف رضا 1984 و، 250)









مفسّرٍ قرأن حضرت علامه سّيرابوالحُسَنَات محمد احمد قادِرِي أَشْرَ في عليه رحيةالله القوى 1314 هـ الور (راجستهان) هندمين شُعُبانُ البُعَظَّم پیدا ہوئے اور 2 شعبان 1380ھ میں پاکستان کے دوسرے بڑے شہر مر کزالاولیا لاہور میں وفات پائی، مز ار دا تا سنج بخش سیّد علی بَجُویری کے قرب میں د فن ہونے کاشر ف پایا۔ آپ حافظ، قاری،عالم باعمل، بہترین واعظ، مسلمانوں کے منتحرَّ ک راہنمااور كئى كتب كے مُصَنِّف تنصے تصانیف میں تفسیر الحسَنات (8جلدیں) آپ كاخوبصورت كارنامه ہے۔ (تذكرہ أكابرالمهنت ص 442، تغیر الحسنات (46/1) نواسئة حضور مفتى اعظيم ہند،شهزادهٔ مفتسر اعظیم ہند، قمر ملّت، حضرت مولانا دُاکٹر قمر رضاخال عدید دسةالڈ من محله خواجه

شغبانُ النُعُظَم قطب بریلی شریف میں بتاریجُ 14جولائی 1946ء اُور ہجری کے اعتبارے 14 شعبان 1365ھ کو پیدا ہوئے 25 جون، 2012ء بمطابق 5 شعبان 1433ھ کو وصال ہوا۔ مز اردر گادِ اعلیٰ حضرت میں ہے۔ آپ شیخ طریقت اور مبلغ اسلام تھے۔ آپ نے ملک وہیر وانِ ملک کئی تبلیغی دورے فرمائے۔(سالنامہ تجلیات دضا، 2008ء، ص73 ماہنامہ اعلی هنزت اگست 2012ء، ص57)

خطيبُ العُلَماء حضرت مولانا نذير احمد خَجندي عليه دصة الله القوى كي ولاوت 1305ه كومير څھ (يوبي) مندمين مو تي اوروصال شَعْبِانُ النُّعُظِّم 6 شعبان 1368 هے کو مدینهٔ منوره میں ہوا۔ تدفین جنة القیع میں کی گئی۔ آپ عالم باعمل،خوش الحان قاری،امام جامع

مسجد خير الدين جميئي، بهترين قلمكار، مجاهد تحريك آزادي اور قادرالكلام شاعر يتھے۔ (جب جب تذكره جندي بوا، س 15، 84، 193) استاذُ العُلماء حصرت علامه مفتى محمد رحيم بخش آروى رُضّوى، جيّد مُدَرِّس، مُنَاظِر، واعظ، مجازِ طريقت اور باني مدرسه شَعْبانُ البُّعَظَّم فيضُ الغُرَبَا (آره بهار ہند) تھے۔ 8 شعبان 1344 ھ میں وفات یا ئی، مولا باغ قبرستان آره (ضلع شاہ آباد بهار) ہند میں

08

تدفين ہوئی۔ (تذكر وخلفائے اعلی حضرت، ص137)

سلطان الواعظييُن حضرت علامه مولانا محمد عبدُ الأحد مُحَدِّث بيلي بحقيتي عليه رصة الله القوى مجازِ طريقت، استاذُ العُلَهاء اور شَعْبِانُ النُعَظَّمُ واعِظِ خُوشِ بيال تقصه 1298ه مِين پيلي بھيت (يوپي) ہند ميں پيدا ہوئے اور ليبيں 13 شعبان 1352ھ ميں

وصال فرمایا ، کنج مر ادآباد (صلع اناؤ) ہندمیں دربارِ مولانا فضل رحمٰن سنج مرادآبادی کے قرب میں دفن کیے گئے۔ (تذکرہ عدے سرتی، 218،209) مفتی محد عُمَرُ الدّین ہزاروی، مفتی اسلام، مُصَنِّف، نامور علائے اسلام میں سے ہیں۔ طویل عرصہ جمبئی میں خدمتِ

14

شَعْبِانُ النُّعَظَّم وين مِين مصروف رہے۔ وصال 14شعبان1349ھ میں فرمایا، مزار شریف کوٹ نجیبُ الله (ضلع مدنی صحرا مانسہرہ)

خيبر پختون خواه پاکستان ميں ہے۔ (تجليات خلفائے اعلیٰ حضرت، 627 627)

استاذًالعُلَماء مفتى عبد الكريم وَرُس أزْهرى قادِرِي عليه دحة الله الديء مُنَاظِر اور مصنّف بين بيد انش باب المدينة (كراجي) شَعْبِانُ النُّعَظَّم مِين 1277ه كوم و فَي اور وصال 19 شعبان 1344ه ميں ہوا۔ ميوه شاہ قبرستان باب المدينه (كراچي) ميں مدفون

يل-(تذكروبزرگان كراچى، 90086) برادرِ اعلی حضرت مفتی محدرضاخان نوری رضوی علیه دحدة الله اتقوی علم الفر انض (دراثت کے علم) کے ماہر منصے۔1293ھ شَعْبِانُ البُعَظَم میں پیدا ہوئے اور 21شعبان 1358ھ میں وصال فرمایا، مزار قبر ستان بہَاری پور نزد پولیس لائن سٹی اسٹیشن بریلی





شريف (يولي، مند) ميس ب- (معارف رئيس الا تقياء، 32، تجليات تان الشريعه، 89)

حضرت مولانا سید حسین علی رضوی اجمیری علیه رصة الله القوی كتاب" دربار چشت اجمیر" كے مصنف، المجمن تبلیغ مُحِبّ شغبانُ النُعَظَم خواجہ مِشن ہند اجمیر کے بانی اور روضۂ خواجہ غریب نواز کے مجاور تھے۔ وصال 22 شعبان1387ھ میں

موااور اناسا گرهاتی اجمیر (راجستهان) مند میں و فن کیے گئے۔ (تبلیت طفائے اعلیٰ حضرت، 442 تا 462)

مفتى مالىكيَّه شيخ محمد على مالىكى مكى عليه دحة الله القوى مُدّرّب حَرّم، مُصَنّف كتب كثير داور امامُ النّخو بين، 1287 ده مين مك شَعْبِانُ النُّعَظِّمِ شريفَ ميں پيدا ہوئے اور طائف ميں 28شعبان1367ھ كووصال فرمايا۔ حضرتِ سيّدُ ناعبدُ الله بن عباس

ده الله تعلامنها كے مزار كے قريب وقن مونے كى سعادت يائى۔

مختفر نشرالنوروالز حر،ص 181، لام احمد رضا محدث بریلوی اور علما یک مکرمه، ص136 تا 149)

## ﴿ وَمُضانُ الهباركَ }

09 💞 نواسهٔ اعلیٰ حضرت مولانا اور بیس رضاخان علیه دسة الملکان تیر هویں صدی کے نصف میں پیدا ہوئے اور 9 رمضان <u>فَرَّمَ صَانُ السبارك</u> 1385هـ كووصال فرمايا، خانداني قبرستان سي بريلي شريف ميں تدفين ہوئي، آپ نبيرهُ مولاناحسن رضاخان، دامادِ مُفتی اعظم ہند اور خاندان میں لالہ میاں کے نام سے معروف تھے ، آپ عالم دین تھے تھر حصولِ علم کے بعد زمین داری میں

مصروف بوگئے تھے۔ (تبلیت تان الثرید س99،100) 18 میں ریحانِ ملت مولانا محمد ریحان رضاخان علیہ دھة العنان مسلّغ اسلام، بانی رضوی بَرُ قی پریس، دارُ العلوم منظر اسلام منت فَرَ مَضانُ السِيارِكِ فَهِ بريلي شريف كے شيخ الحديث اور مهتم عقه ـ 18 ذوالحجه 1325هر بلي ميں نبيرهٔ اعلى حضرت، مفسر اعظم مهند مولا نا محد ابر اہیم رضاخان کے ہاں پیدا ہوئے اور 18 رمضان 1405 ھے کو وصال فرمایا۔ آپ کی تدفین مر قدِ اعلیٰ حضرت سے تمتیسِل جانب جنوب ہوئی۔(مفتی اعظم اور ان کے ظفاء، 1/362-371)

و المراعلي حضرت، استاذِ زمن مولاناحسن رضاخان عليه رسة العنّان برادرِ اكبراعلي حضرت، قادِرُ الكلام شاعر، فر مضان المبياد ہے کئی کتب کے مصنف اور دارُ العلوم منظرِ اسلام بریلی شریف کے مہتمے اوّل ہیں، 1276 ھے کو محلہ سوداگر ان بریلی میں پیدا ہوئے، 22رمضان1326ھ کو وہیں وصال فرمایا، مز ارمبارک قبرستان بہاری پور نزد پولیس لائن سٹی اسٹیشن بریلی شريف (يولي، بند) ميں ہے۔ (تذكروعلائے الل سنت، ص79،78)

23 💞 سلطانُ الواعظين مولاناستيد محمد بدايت رسول لكهنوى عيد دحة الله لقَدى واعظ، شيخ طريقت، شاعر، مصنف اور تلميذ وخلفيير <u>فُرِّ مِنْ مَنْ المبادل</u> أعلى حضرت تنصير من النيوس بدايت "مطبوعه من الباً 1276 هه مصطفر آباد (رام يور،يويي، مند) مين پيداہوئ، 23ر مضان المبارك 1332ھ كويمبيں وصال فرمايا۔ (تذكر وُغلفائ الله عفرت، ص363،353)

24 المينُ الفتوى مفتى محد شفيع احمد ببيل بورى عليه رحمة الله القوى مُدَرِّس، واعظِ، مفتي اسلام اور خليفة اعلى حضرت بين، شعبان الله فَرَ<mark>مَضانُ المباركِ ﴿ 1301ه بيسل يور( پيلي بحيت، يوپي) ہندميں پيداہوئے، عين عالم جواني ميں محض 37سال کی مختصر عمر ميں 24</mark>







ر مضان جمعةُ الوداعُ 1338ھ كووصال فرمايا، مز ار مبارك بيبل يور ميں ہے۔ (عاس ملا،، ص75۔ تذكرہ عدث سورتی، س288) 26 الله القوى ، فارسى ورياضى مين مولانا سيراتوب على رضوى عليه دحة الله القوى ، فارسى ورياضى مين ما هر ، مُدَرِّس، شاعر ، ﴾ رَحَضانُ السِبارِ اللّٰهِ مصنف، باني رضوى كتب خانه اوراعلى حضرت كے بيش كار (منجر) تقے۔1295ھ بريلى شريف (يوبي، بند) ميں پيدا ہوئے، جمعةُ الوداع 26رمضان 1390ھ کووصال فرمایا، مز ار مبارک میانی قبرستان مر کز الاولیاءلاہور میں ہے۔

(ما بنامه معارف رضا، نومبر 2001ء، ص19 ء 21)



**]** جامع علوم وفنون حضرت مولا ناحا فظ مشتاق أحمد صِدّ يقى كانپورى عديه رحمة الله القوى ،استاذُ العُلماء، واعظِ، شيخ **شُوَّالُ النُّكُنَّامِ** الحديث والتفسير شخصه 1295 ججرى مين سهارن يور (يوبي) ہند مين پيدا ہوئے اور كانپور ہند مين ميم شوال 1360 ہجری کو وِصال فرمایا۔ آپ کوبساطیوں والے قبرستان پنجابی محلہ کا نپور (یوپی) ہند میں والد گرامی علامہ احمد حسن کا نپوری کے مز ارسے متصل وفن کیا گیا۔ (تذکرہ محدث سورتی، ص289-290)

**ا** ذینتُ القُرُّاء حضرت مولاناحافظ قاری محمر بشیر الدّین قاوری نقشبندی جبل یوری علیه رصة الله القَوی ، مدرّس، شیخ ر المُعَمِّلُ الْمُعَكِّمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ ولادت 1285 جَرِي مِين اور وصال 2 شوال 1326 جَرِي مِين بوا. مزار مبارك عيد گاه

کلال جبل پور (مدھیہ پر دیش)ہند میں ہے۔ (تجلیاتِ خلفائے اعلیٰ ھنرت، ص 431-434)

 ا ناصِرُ الاسلام حضرت مولاناستید محمد عبدالشلام باندوی قادری عدیه دسةالله البایی ،عالم وین، قومی را بنها، خطیب، مصنف، **شُوَّالُ ٱلْكُكُنُّ اللَّهُ كُنُّام** شاعر، پیرِ طریقت اور بانی انجمنِ امانت الاسلام تھے، 1323 ججری کو باندہ (یونی، ہند) میں پیدا ہوئے اور 6 شوال 1387 ججری میں وصال فرمایا۔ مز ار مبارک پاپوش قبرستان ناظم آباد باب المدینه کراچی میں ہے۔

(تذكره خلفائ اللي حضرت، ص 315\_أوار علمائ اللي سنت سنده، ص 479-483)

09 | محدِّثُ الحرمين حضرت شيخ عمر بن حَمد ان مَحْرُ سي مالكي عديده حدثله لقوى، 1291 ججري ميں مَحْرُ س(ولايت صَفَاقس) تيونس ميس **شُوّالُ الْمُكُنَّامِ** پیداہوئے اور 9 شوال 1368 ہجری کو مدین ہمنورہ میں وِصال فرمایا۔ محدّثِ کبیر ، تقریباً 35 اکابرین سے سندِ حدیث لینے والے ، حرم شریف اور مسجد نبوی کے مدرّس اور متعد د اکابرین اَبلِ سنّت کے اُستاذ ہیں۔ آپ نے کم و بیش 44 سال حرمین شریفین میں درس حدیث و سینے کی سعاوت یاتی۔(الدلیل الشرس 18- مام احدر ضاحدث بریلوی اور علاء کد مرمه، ص 161- ومثق کے غلایتی علاء ص 26)

14 👚 عاشق اعلیٰ حضرت مولاناسیّد محمد آصف علی کانپوری علیه دسته منه بیقی ،عالم باعمل اور مجازِ طریقت تنصے ، کانپور محلیه **شُوَّالُ الْمُكُنَّامِ** فَيَلْ خانه قديم مِين 1295 جَرِي مِين پيدا ہوئے اور 14 شوال 1360 جَرى مِين کا نپور (يو پي) ہند مِين جي وِصال

فرمايا\_ (تجليات خلفائ اعلى حضرت، ص 283-288)

**شُوّالُ الْمُكَمَّامِ** حميت سے مالامال شخصيت كے مالك اور جماعت ِ رضائے مصطفیٰ کے عمائدین میں سے تھے۔رنگون پھر افریقہ میں

19



مسلكِ حنّ اللِّ سنّت كى خوب اشاعت كى ، آپ كاوصال غالبًا 19 شوال 1354 ھە كوافرىقە مىں ہوا۔

(تجليلت خلفائ اعلى حضرت ، 516 تا 516 ، تذكره مشابير الفقيه ، 115)

مفتي اعظم ياكستان، سنيُد المحدّثين حصرت علامه ابوالبر كات سنيد احمد قادري رضوي اشر في عليه رحة تله القوى ،استاذُ العُلَه اء، فينخ **شَوَّاكُ الْمُكَكَّرُهِ الحديث، مناظرِ اسلام، بانی وامير مر كزی دارُ العلوم جزب الاحناف اور اكابرينِ اللِ سنّت سے تھے۔1319 ہجری كو** 

20

محلہ نواب بور اُلوَر (راجستفان) ہند میں پیدا ہوئے اور مر کز الاولیا لاہور میں 20شوّال 1398 ہجری میں وصال فرمایا، مز ار مبارک

دارُ العلوم جِزبِ الاحناف دا تا در بار مار كيث مر كز الاولياءلا جور مين ہے۔ (تاريخٌ مثابُخُ قادر پر منویہ برکاتیہ، ص314-318)

ا مفتی مالکید حضرت سیدُنا شیخ عابد بن حسین مالکی قاوری علیه رحمة الثمالة بی عالم باعمل ، مدرّس حرم اور کئ گُشب کے مصنّف شُوّالُ الْمُكُنَّامِ بين-1275 جرى مين مكة مكرمه ذَا دَهَا اللهُ شَهِ فَاوَّ تَعْفِيهَا كَ ايك علمي خاندان مين پيدا موئ اور 22 شوال 1341 جرى

مين بهبين وِصال فرمايا- (مختفر نشرانور والزهر، ص181-لام احدر ضامحدث بريلوي اور علايمكه مكرمه، ص129-136)

| حضرت مفتی حافظ سیّد عبدالرّشید عظیم آبادی علیه دسة الله اللَّهی ، مدرسه منظرِ اسلام بریکی شریف کے اوّلین طالب علم ،مَلکِ **شُوّالُ الْمُكُنَّامِ** العلماء علامه سیّد ظفر الدّین بہاری کے زندگی بھر کے رفیق، جیّد عالم، مُناظرِ اسلام اور کئی مدارِس خصوصاً جامعہ

اسلامیہ شمسُ الھدیٰ پیٹنہ کے مدترِس تھے۔1290 ہجری میں موضع موبلی(پیٹنہ)میں پیداہوئے اور24شوال1357 ہجری میں وِصال فرمایا، مز ار مبارک موضع کو پاعظیم آباد پیننه (یویی) ہندمیں ہے۔ (جبانِ ملک اعلمان ص 863-959-965)

24 تلميذ إعلى حضرت مفتى محمد اعجاز ولى خان قادرى رضوى عليه دحيقالله تقوى ، شيخ الحديث، مدرس، فقيه عصر، مصنّف، مترجم، **شُوّالُ الْهُكُنَّامِ** واعظِ اور مجازِ طریقت تھے۔1332 ہجری میں بریکی شریف میں پیدا ہوئے اور مر کز الاولیاء لاہور میں 24شوال

1393 ہجری میں وِصال فرمایا، مز ار مبارک میانی صاحب قبرستان میں ہے۔(تذکرہ اکابرایل سنت، ص63-65)

مدردِ ملت حضرت مولاناحافظ محمد حبیب ارتثاه قادری میر بھی علیه دحة الله لقّدی ،عالم باعمل ،واعظ خوش بیان ، عربی وفارسی کے **شَوَّالُ الْمُكُنَّامِ** مَدَرِّسَ اور باني مسلم دَارُ اليَتَنَامَى وَالمَسَاكِينُ مِيرُهُ بِينِ ـ 1304 جَرَى مِين پيدا هوئ اور 26شوال 1367 جَرَى

26

میں وِصال فرمایا۔ مز ارمبارک قبر ستان شاہ ولایت محلہ خیر تگر میرٹھ (یوپی) ہند میں ہے۔ (تذکرہ خلفائے اعلی حضرت مس 227-233)

### و القعلة الحمام

صاحب بهارشر يعت صدرُ الشّريعه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی رحبة الله تعالى عليه كی ولادت **ذوالقعدة الحمام** 1300 هه كويدينة الغلماء گلوسي (ضلع مؤ، يوپي) بهند ميس بموئي اور 2 ذوالقعده 1376 هه كووصال فرمايا، مز ار مبارك تھوسی میں ہے۔ آپ جیّدعالم ومدرّس، متقی و پر ہیز گار ،مصنفِ کتب ،استاذالغلماء،مصنفِ کتب و فتاویٰ ، مؤثر شخصیت کے مالک اوراکابرینِ اہلِ سنّت سے تنصے۔ اسلامی معلومات کا انسائیکلوپیڈیا بہارشریعت آپ کی ہی تصنیف ہے۔ (تذکر وصدرالشریعہ،۱۰۵و غیرہ) عالم باعمل حضرت علّامه محمد عمر بن ابو بكر كھترى رَضّوى رحمة الله تعالى عليه كى ولادت 1291ھ كو پور بندر **فوالقعلىة العمام** (صوبه مجرات) مند مين موتى اور وصال 5 ذوالقعدة العمام 1384 ه كوموا- مز اربور بندر (مجرات) مند مين







ميد ( تجليات ظفائ اعلى دعرت من 532 (533 )

06 تائج الشریعہ، جانشین مفتی اعظم ہند، قاضی القضاۃ، حضرت علامہ الحاج مفتی محد اختر رضاخان از ہری علیہ رصة خوالقعدۃ الحمام الله القوى كى ولادت 1362ھ كوہند كے شہر بريلى شريف(يوني) كے مجلہ سودا گران ميں ہوئى اور 6 ذوالقعدۃ

الحمام 1439ھ کو وصال فرمایا۔ آپ فاضل وصدر المدرسین دارُ العلومُ منظرِ اسلام بریلی شریف، فارغ التحصیل جامعةُ الاز ہر قاہرہ مصر، صدر مفتِی رضوی دارُ الا فتاء، مختلف علوم و فنون پر عربی اور اردو میں 65سے زائد کتب کے مصنف، قاضیُ القصاۃ فی الہند، صاحب دیوان شاعر، عالمی شہرت یافتہ شیخ طریقت تھے۔(اہنامہ فینان مدید محرم الحرام 1440،س44)

12 أمام تراوت ومدرّ سِ متجدِ حرّام حضرت سيدنافي عبد الرحمن بن احمد دهان مكى حفى رحمة الله تعالى عليه حافظ القرأن، خوالقعدة الحمام عالم باعمل، ماهر فلكيات، استاذُ العُلماء، مقبولِ عوام وخواص اور مقرّ ظِ الدّولةُ المتكينة وحُسّاهُ الحرّامين بيل- مدّ مكرّ مديس 1283ه و المدردان كا العالم من وفن مديس وفن المعلى على وهان خاندان كي احاط عيس وفن

كتے كتے \_ (مختر نشر النور والز هر، ص 241 مام احدر ضامحدث بریلوی اور علاء مكد محرمه، ص 205 تا 211)

كلكته (بند) ميس أسودة خاك بوئ - (تذكره خلفائ اعلى حضرت، س317، 321 تبليات خلفائ اعلى حضرت، س554)

21 فرالقعداة الحمام المام، حضرت امام احمد بن محمر حضراوى كلى شاذلى قادرى رحمة الله تعالى عديدها فظ القر الن، عالم باعمل، شاعر ومؤرِّر خ خوالقعداة الحمام اسلام، فقيه شافعى، كاتب ومصنّف كتب اور استاذ العُلماء تصديد 1252ه كومصر كے شهر إسكنّدَ ربيه ميں بيدا ہوئے، حصولِ علم كے بعد زندگى بھر مكنّه مكرّمه ميں رہے اور يہيں 21 ذوالقعدہ 1327ه ميں وصال فرمايا۔ تصنيف شده كتب ميں نفحات الرّف والقُبُول فِي فَضَائل الْبَدِيْنَةِ وَزِيّازَةِ الرَّسُول بھى ياد گارہے۔ (محتر فتر الور والزحر، س84 سائنامه معارف رضا 1999، س200)

تائج العلماء حضرت مولانامفتی محمد عمر تعیمی مراد آبادی آشر فی رحمة الله تعالى عدید کی پیدائش 1311 ه کومراد آباد خوالقعده 1386 ه ناظم آباد باب المدینه کراچی میں وصال پایا۔ مسجد دار الصلاة ناظم آباد نبر 4 کے شرقی درواز ہے کی پاس آپ کا مزار ہے۔ آپ مدرس، مصنف، مفتی، خطیب، مدیر ماہنامہ سواد الاعظم مراد آباد اور بانی دارالعلوم مخزن عربیہ بحرالعلوم شھے۔ (اور علائے ال سنت منده، ص 8531846)

ذوالقعدہ1297ھ میں وصال فرمایا، مزار مُبارک قبرستان بہاری پورنز د پولیس لائن سٹی اسٹیشن بریلی شریف(یوپی) ہند میں ہے۔ (مولانا لقی علی غان حیات اور علمی واد نی کارناہے ، ص 655)





# ﴿ ذوالحجة الحمام

یکم خ<mark>والحجة الحمام</mark> <mark>خوالحجة الحمام</mark> کامل تنھے۔ولادت ہے پورنز داجمیر شریف (راجستھان) ہند میں ہوئی اوروصال کیم ذوالحجۃ الحرام 1367ھ کو باب المدینۂ کراچی میں ہوا،مز ارمبارک میوہ شاہ قبرستان(نزدجوناد عوبی گھاٹ) باب المدینۂ کراچی میں ہے۔

(انسائيكوپيذيااوليائي كرام،65/65 (69 65)

4 فضل مدیند، شیخ العزب والعجم، حضرت مولاناضیاءالدین احمد قادری مدنی دسة الله تعلا علیه کی ولادت 1294 ه فوالحجه العنام کاس والا صلح ضیا کوٹ (سیالکوٹ) میں ہوئی اور وصال 4 ذوالحجه 1401 ه کو مدینه منوره میں ہوا۔ تدفین جنة البقیع میں کی گئی۔ آپ عالم باعمل، ولی کامل، حسنِ اخلاق کے پیکر اور دنیا بھر کے علاومشائخ کے مرجع تھے۔ آپ نے تقریباً 75سال مدینه منوره میں قیام کرنے کی سعادت حاصل کی، اپنے مکانِ عالی شان پر روزانه محفل میلاد کا انعقاد فرماتے تھے۔ (سیدی قطب مدید، 7،8،1،1،7) مخدوم ملت حضرت مولاناسیّد عبد الرحمن رضوی گیاوی بہاری عبد دسة الله البادی عالم وین، فناوی نولیس، مدرس خوالحجه العمام اور شیخ طریقت تھے ، آپ کی ولادت 1294 ه کو بیتھو شریف (صلع گیاصوبہ بہد) ہند میں ہوئی، خانقاہ رحمانیہ کیری شریف (صلع بانکا، صوبہ بہار) ہند میں 13 والوجہ 1392 هے کووصال فرمایا ، مزار مبارک سیبیں ہے۔

(تجليات خلفائ اعلى حصرت ،418 تا421)

16 مُفتیِ آگرہ حضرت علامہ مولاناحافظ نثار احمد کائپوری رضوی رحمة الله تعلامیه کی ولادت 1297ھ کانپور (یوپی) ہند خوالحجة الحمام وَفُن ہوئے۔خوش اِلحان حافظ و قاری،عالم ہا عمل، سِحُر بَیاں خَطیب،حاضِر دماغ مُناظِر اور قومی راہنما خصے۔

(تذكره خلفائے اعلی حضرت، ص349-تذكره محدث سورتی، ص292)

الم المنطقة المعلمة على المنطقة على المنطقة ا







22 فَطْبِ وقت حضرت مولاناسيّد منورُ الحَسَن نَكِينُوِى نَقشبندى قادِرى دسة الله تعلاسيدى ولادت 1315 ها و فوالحجه المعالمة على الله المعالمة المعال

(مقلاب نور، ص 62، 204 - فيفان اعلى حفرت، ص 680)

22 مُملِّغِ اسلام، حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صِدّ یقی مِیرَ مُضی دھة الله تعلا عدید وینی و نیاوی عُلوم کے جامِع، کئی زبانوں خوالحجة العمام کے ماہر، درجن سے زائد کتب کے مصنف، شُغلہ بیان خطیب، مُتَعَلِّر و اداروں کے بانی اور تعلیماتِ اسلام میں گہری نظر رکھنے والے عالم وین سے، انہوں نے ونیا کے کئی مَمَالِک کاسفر کیا، ان کی کوشِشوں سے صاحب اِقتدار حضرات سمیت تقریباً پچاس ہزار (50,000) غیرمسلم وائر و اسلام میں واضل ہوئے۔ آپ 1310ھ کو میرٹھ (یوپی) ہند میں پیدا ہوئے اور وصال 22 ذوالحجہ 1374ھ کو مدینة منورہ میں ہوا، تَدُ فین جنت البقیع میں کی گئی۔ (تذکرہ اکابرال سنت، س262 تا 242 تا 242 ک

على الله المرابط المر













المنظمة المنظم



### 

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة النِّصَان علماوعوام میں کیسال مقبول ہے، برعظیم کے ساتھ ساتھ آپ کو حَرَّمَیْن طَیْسَیْن کیسال مقبول ہے، برعظیم کے ساتھ ساتھ آپ کو حَرَّمَیْن طَیْسَیْن میں بھی مقبولیتِ عامہ حاصل تھی بقول حضرت مولانا کہ یہ الله مہاجر مدنی :علماتو علما( مدید منورہ کے) المل بازار (عوام) کو بھی آپ کا اشتیاق تھا۔ حاضری حَرَّمَیْن طَیْبَیْن کے موقع پر آپ کے پاس علمائے مکہ ومدینہ کا جموم رہتاتھا۔ (خلامہ ازملوظات اعلی صفرت ہیں ایک علمائے مکہ ومدینہ کا جموم رہتاتھا۔ (خلامہ ازملوظات اعلی صفرت ہیں اُن اسی مقبولیت کا حمرت کا جموم رہتاتھا۔ (خلامہ ازملوظات اعلی وہند اور حَرَّمَیْنِ علمائے میں آپ کے کثیر خلفا ہے کہ پاک وہند اور حَرَّمَیْنِ خَلَقائے اعلی حضرت کا مخضر ذکر کیا جاتا ہے جن کا یوم وصال خلقائے اعلی حضرت کا مخضر ذکر کیا جاتا ہے جن کا یوم وصال تلاش کے باوجودنہ مل سکا:

خلفائے عرب

الله القوى على مالم عبد الرحمن البار، على علوى شافعى عليه دحة بن سيد عيدروس بن عبد الرحمن البار، على علوى شافعى عليه دحة الله القوى عليه مكرمه كے جَيِّرعالم دين ، مُدَرِّس، شِخ طريقت ، الله القوى عليه مكرمه على اعلى حضرت سے خلافت پانے والے ، حرم پاک كے دو مُدَرِّسِيْن شِخ سيد عيدروس البار، كى والے ، حرم پاک كے دو مُدَرِّسِيْن شيخ سيد عيدروس البار، كى والے ، حرم پاک كے دو مُدَرِّسِيْن شيخ سيد عيدروس البار، كى والد كراى حضرت شيخ سيد ابو بكر البار، كى اور خليف اعلى حضرت شيخ سيد ابو بكر البار، كى مارى مدين وفات يائى (الا جزت التيز ، من 46 منافات اعلى حضرت بي من 64 منافات اعلى حضرت بي من 64 منافات اعلى حضرت بي من 65 منافات اعلى حضرت بي منافق المنافق اعلى حضرت بي منافق المنافق ا

2 مُحَافِظِ مُنْ مَعَالِمَ جُلِيل حضرت شيخ سيدا ساعيل بن سيد خليل حفرت شيخ سيدا ساعيل بن سيد خليل حفق قادري آفندي مکي کي ولادت اندازاً 1270 ه کومکه شريف ميس مولي اوروصال 1329 ه کواستبول ميس فرمايا آپ جَيِّدو مُحَاطِ عالمِ دين، برُك فَ بين وفطين، وَجيد صورت اور حُسنِ اَخلاق کي پيکر شخص - (الاجازات المتيز ص35 تا 35، تذكر وَخلفا عالمي حضرت ص36 تا 53، تاريخ الدولة المکي مي 104،

رادر مُحَافِظِ مُنْ حَرَم سِيْداسا عِيل، حضرت سِيْدِ مصطفیٰ خليل آفندی عَلی، حَسَن سِيْدِ مصطفیٰ خليل آفندی عَلی، حَسَن لَسُب کے اعتبارے اعلی، عقل و ذَبانت کے مالک، صِدق و وَفائے مُنَّصِفَ شِصْے۔آپ کا وِصال 1229ھ میں ہوا۔(الاجازات المتیزی 30،14،8، تذکر اختفائے اعلیٰ حضرت س 119) مفتی اُعظم مکہ ،عالم آجل حضرت شیخ محمد صالح کمال حَنْفی

قادری کی ولادت 63 12 ھے کو مکہ شریف میں ہوئی اور پہیں قادری کی ولادت 63 12 ھے کو مکہ شریف میں ہوئی اور پہیں 1332ھ کو وصال فرمایا ، مکہ شریف کے قبرستان النعفل میں دفن کئے گئے۔ آپ علامہ دئہر ، حافظ و قاری ، مُدَرِّ سِ محدِحَرَم ، قاضی حَدَّه ، شخ الحظاوة الأیکہ ، اُستاذ العُلماء اور مکہ شریف کی مُوثِرِ شخصیت سے الحظاوة الدین ، الدَّوْلَةُ الْمَدِّية ، حُسام الحَرَمین ، الحَدَّ مَدِین بوجف ندوة الدین ، الدَّوْلَةُ الْمَدِّية ، حُسام الحَرَمین ، کِفُلُ الْفَقِیْدِ الْفَافِم بُر تَقارِیَظ بھی تحریر فرمایس تھی۔

(لام احد رضامحدث بریلوی اور علماه مکدر مکر مه، ص 305) پیر

فَيْثَانِ لِنَا إِلَى مِنْ شُدُ مُ مِنْ السَفْقِي السَفْقِي السَفْقِي السَفَقِي السَفِقِي السَفِقِي

(779)

قادری مغربی مدنی ادر ایسی کی ولادت باسعادت اندازاً 1270ه قادری مغربی مدنی ادر ایسی کی ولادت باسعادت اندازاً 1270ه مدیده شریف یامرائش میس ہوئی۔1330ه کے بعد کسی سال وصال فرمایا۔ آپ جیدعالم، مُدَرِّ سِم حجدِ نَبِی شریف، شِخ طریقت، مُشرِّظ الدولة الممکیة اور مُسام الحربین، اور مَرْ جُع خلائق شخصیت مُصّرِظ الدولة الممکیة اور مُسام الحربین، اور مَرْ جُع خلائق شخصیت مُصّد (تاری الدولة الممکیة اور مُسام الحربین، اور مَرْ جُع خلائق شخصیت مُصّد (تاری الدولة الممکیة اور مُسام الحربین، مولی دوفات الله مثانی کی ولادت 1294 هه کومکه شریف میس ہوئی۔ وفات میں شافعی کی ولادت 1294 هه کومکه شریف میس ہوئی۔ وفات میں شافعی کی ولادت 1294 هه کومکه شریف میس ہوئی۔ وفات خوش الحان قادی ،مبلغ اسلام، سیاح مُمالِکِ اِسلامیه، اَدیب و شاعر، جیدعالم اوراستاذالغلما شے۔

(نشرالنورس179، لام احمد رضامحدث بريلوى الدعلائ مكه مكرمه ص303)

7 قاضی مکہ شیخ آشعد بن احمد دھان مکی تحقی کی ولادت 1280 ھے مکہ شریف میں ہوئی اور 1341 ھے کووصال فرمایا، مکم مکر مد میں دفن کئے گئے۔آپ کثیر عُلُوم کے جامع ،بہترین کاتیب، مُدَرِّس حَرَّم ،ایام نمازِ تراوی ، حَسَنَهُ الزَمان، زاہد و متقی، زُکُن حَبُسِ تعزیراتِ شَرُعِیہ ، صدر بیّیةِ مجلسِ تَدُویقاتِ الْمُورِ الْتَطْوِفِينَ (معلمین سے معاملات کی چھان بین کرنے والے اوارے اُمُورِ الْتَطُوفِینَ (معلمین سے معاملات کی چھان بین کرنے والے اوارے کے صدر) اور مُقرِّر ظُ الدَولة المکیة و محسام الحرِّمین سے (محفر شراور والاحر می 129، مام احد والے معاملات کی جھان میکن سے (محفر شراور والاحر می 129، مام احد والے معاملات کی جھان میکن میں 129 والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والے والی اور والاحر می 129، مام احد والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والے میں 120، مام احد والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والی میں 120، مام احد والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والی احد والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والی احد والی اور مادور والاحر می 129، مام احد والی اور مادور والاحر میں 129، مام احد والی اور مادور والاحر میں 129، مام احد والی احد والی اور مادور والاحر میں 129، مام احد والی اور مادور والاحر میں 129، مام احد والی اور مادور والاحر میں 129، مام احد والی احد والی اور مادور والاحر میں 129، مام احد والی احد والی

القادر ا

ہے۔ انگرٹِ سِ حَرَّم حصرتِ سَیِّدُنا شِیْخ جمال بن امیر بن حسین ماکنی قادری کی ولادت 1285 ھے کومکہ شریف میں ہوئی۔وفات

1349ه كوفرمائى ، مكه شريف مين دفن كئے گئے۔ آپ امام مالكى، مُصَنِّفِ كُثُب، جَسُنْس شرعى عد الت، رُكُنِ مجلس أعلى محكمه تعليم اور مُقَرِّظُ الدولة المكية وحسام الحرمين سخے، آپ كى كتب ميں "الشهرات الجنيفة فى الاسئلة النحوية" مشہور ہے۔ (مخفر نشر النوروالز حر، من 163، لام احدرضا محدث بريلوى اور علاء كم مد، من 151 تا 151)

10 عالمِ ہا عمل حضرت سید ابر اہیم بن عبد القادر حنفی مدنی کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی۔ آپ عالمِ ہا عمل تھے۔ فاضلِ اجل، عابد وزاہد اور بڑے پر ہیز گار تھے۔ تحصیلِ علم کے لیے 6 ماہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کے پاس بھی رہے۔ (تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت ص79، تاری الدولۃ الکیے ص117، ملفوظات اعلیٰ حضرت 214)

امام وخطیب مسجدِ نَبُوی سیّد مامون بَری مدنی حنی قادری کا تعلق افریقی ملک تُونُس کے سیّد بَری قبیلے سے قادری کا تعلق افریقی ملک تُونُس کے سیّد بَری قبیلے سے ہے۔ آپ جیدعالم، مفتی اُحنافِ مدینه منورہ، اُستاذ العُلَماء اور بہترین خطیب شخصہ (تاریخ الدولة المَدِ سِی 188،82، تذکرہ خلفائے اعلی حضرت، ص76 تا76، علمائے عرب کے خطوط ص45)

12 آویب جلیل، حضرت شیخ محمد مامون عبدالوہاب اُز نَجانی مدنی قادری کی ولادت چود ہویں صدی کے شروع میں اُز زَخَجان (مشرقی اناطولیہ) ترکی میں ہوئی۔ وصال 1375ھ میں فرمایا۔ آپ بہترین عالم دین، جامع علوم جدیدہ وقدیمہ، روحانی اسکالر، صحافی، بانی اخبارالمدینة المنورہ (عربی و ترکی)و مجله (میگزین) المناهج دمشق اور کئی گئب کے مُصَیِّف شیخے۔

(علمائے عرب کے فطوط ص38 تا40، الاجازت المتعنة عن 36،36)

13 عالم جلیل، حضرت سید علوی بن حسن الکاف حضر می علوی خاندن کے چیثم و چراغ نتھے۔ (الاجازت المتیة بس 46) علوی خاندن کے چیثم و چراغ نتھے۔ (الاجازت المتیة بس 46) 14 فاضل مکہ ، حضرت مولانا بکر رفیع مکی کواعلی حضرت

نے 3صفر1324ھ کو مکھ مگرمہ میں خِلافت سے نوازا۔

( الاجازات المتيية، ص44)

الله المعانى مهاجر مكى المعانى مهاجر مكى المعانى مهاجر مكى المعالم، مدرس مدرسه صولتيه مكة معظم اور صاحب فضائل و

16 جامع جمال وافتخار مولاناسید محمد عمر مطوف بن سید ابو بکررشیدی مکی، عالم دین ، عالی ہمت، جامع اور مُجُاَّح کو حج و طواف کرانے پر مامور خصے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے حج کے موقعہ پر ان کے گھر قیام فرمایا اورانہیں 11 صفر 1324ھ کو خلافت اوراجازت عطافر مائیں۔

(الاجازات المتيذ، ص،55.9 تذكر بخلفائ اعلی حضرت، ص 116 112)

17 شہز ادہ رئیس مکہ شیخ عبد الله فرید مکی گرد کی رئیسِ
مکهٔ مکرمہ حضرت شیخ عبد القادر گرد کی آفندی مکی کے فرزند
ار جمند شجے ،ان کو اعلیٰ حضرت نے 9 صفر المظفر 1324ھ کو خلافت سے نواز۔ (الاجازات المتیذ، ص،31،69)

#### خلفائے ہند

الرحمن خان قادری رضوی کی ولادت بریلی شریف (یوپی) ہند میں ہوئی۔
قادری رضوی کی ولادت بریلی شریف (یوپی) ہند میں ہوئی۔
1343 ھے کو وصال فرمایا، تدفین قبرستان بہاری پور (سول لائن ٹی اسٹیش) بریلی شریف (یوپی) ہند میں محرّ ار مولانا حسن رضا خان کے پہلومیں ہوئی۔ آپ واعظِ خُوش بیاں ،عالم باعمل اور صاحب ویوان شاعر شے۔ (تذکرہ خلفات اعلی حضرت ،س134،132۔ برکات قادریت س134،132۔ برکات قادریت س134،132۔ برکات

کیم اہلِ سنت حضرت مولانا حکیم محدیعقوب علی خان رامپوری قادری کی ولادت ایک علمی گھرانے میں غالباً 1260 ھے کو قصبہ بلاسپور تخصیل وضلع رامپور (یوپی) ہند میں ہوئی۔ آپ فاضل دارالعلوم منظر اسلام، جیدعالم ، بہترین واعظ، عالم باعمل اور حاذِق طبیب تضے۔

(تذکرہ کا الن رام پورس 454، تجلیات خلفائے اعلی حضرت، ص 340 تا 350)

3 سید السادات حضرت مولانا علامہ سید نوراحمہ چا تگامی
رضوی 1279 ھے کو چا ٹگام میں پیدا ہوئے اور سیبیں 1345ھ
میں وصال فرمایا۔ فاضل مدرسہ فرنگی محل لکھنو، مُریدو خلیفہ

اعلیٰ حضرت اور بہترین واعظ متھے۔ (تبلیت ظفائ الل حفرت بر 668،665)

یجائی حضرت اور بہترین واعظ متھے۔ (تبلیت ظفائ الل حفرت بر 668،665)

پیلی بھیتی کی ولادت محلہ پنجابیاں پیلی بھیت (ایوپی) ہند میں ہوئی۔ بہبی 75 سال کی عمر میں 1361 ھے کووصال فرمایا۔ آپ فاصل مدرستہ الحدیث پیلی بھیت، ذَبین وفطین عالم دین، فاصل مدرستہ الحدیث پیلی بھیت، ذَبین وفطین عالم دین، اورادووظا گف کے پابند، بہترین مُدَرِّس اور پیلی بھیت کے چارول مدارس مُدَرِّسہ الحدیث، مُدَرِّسہ حافظیہ مَدُرَسہ رحمانیہ اور مُدَرَّسہ آسانہ شیر ہے، میں تدریی خدمات سُر انجام دینے والے تھے۔

(تذکرہ خلفائے اعلی حضرت، ص180۔ تذکرہ محدث سورتی، ص252)

5 مقرب شاہ جی میاں حضرت مولانا حکیم حبیب الرحمن خان رضوی پیلی بھیت کی ولادت 1288ھ پیلی بھیت (یوپی) ہند میں ہوئی۔ 1362ھ کو وصال فرمایا، ان کی تدفین ان کے اینے ذاتی باغ میں ہوئی۔ آپ عالم شہیر، مُدرِّس جلیل، استاذالعُ کہاء، مقبولِ عوام وعلما اور بانی مدرسہ آستانہ عالیہ شیر سے بیں۔ (تذکرہ خلفائے اعلی حضرت، ص135۔ تذکرہ محدث سورتی، ص242)

مفسر قرآن حضرت مولانامحد حشمت علی فائق قادری رضوی علیه حدید ده آن حضرت مولانامحد حشمت علی فائق قادری رضوی علیه حدید ده قائد تا و الادت 1882ء بریلی شریف میں ہوئی اور بہیں 1962ء کو وصال فرمایا۔ قبر ستان باقر شخیج بریلی شریف میں دَفَن کئے گئے ۔ آپ فاضلِ منظر اسلام ، واعظ اور شاعر ستھے ۔ آپ نے الخصوص بچوں، عور توں اور دینی طلبَه کے لیے ستھے ۔ آپ نے بالخصوص بچوں، عور توں اور دینی طلبَه کے لیے گئیب تحریر فرمائیں۔ آپ کی تفسیر جواہر الایقان المعروف تفسیر رضوی پانچ جلدوں پر مشتل ہے۔ (جہان مفتی عظم ہند بس 1072)

آتیلید اعلی حضرت مولاناعزیز الحسن خان رضوی پھیچوندی کی ولادت باسعادت قصبہ پھیچوند (ضلعاناوہ) ہند میں ہوئی اور 1362 ھ کو وِصال فرمایا، تدفین قصبہ پھیچوند شریف المسلم (Phaphund) منطع اوریا، از پردیش) ہند میں ہوئی۔ آپ فاضل وارالعلوم منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی منظر اسلام، علم وعمل کے جامع اور پیکر اخلاص و تقوی کا دور کا

المُ فَيَثَانِ لِنَا إِلَى مِنْتُ مُعَانِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ البطَّفَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

الله خلیفه و تلمیذ اعلی حضرت، حضرت مولانا تحکیم مفتی سیر عزیز غوث بریلوی قادری رضوی کی ولادت با سعادت بریلی شریف (یوپی) مند میں موئی۔1363 هے کو وِصال فرمایا اور بریلی شریف (یوپی) مند میں آسود و خاک ہوئے۔ آپ اولین فاصل دارالعلوم منظر اسلام، مفتی اسلام اور جیزعالم وین تصدر جہان مفتی اعظم ص1075، تذکرهٔ علائے اہل سنت ص183 ماہنامہ اعلی حضرت صدیدالد منظر اسلام کیر قطرہ مال میر قطرہ مال میر قطرہ میں 2001، تذکرهٔ علائے اہل سنت ص183 ماہنامہ اعلی حضرت صدیدالد منظر اسلام نمبر قطرہ میں 2001، تذکرۂ علائے اہل سنت ص183 ماہنامہ اعلی

9 صوفی باصفا ثناخوانِ مصطفلی ، حضرت مولانا عافظ محمد اساعیل فخری چشتی رضوی کی ولادت ریاست محمود آباد ( ضلع سیتا پور، یوپی) ہند غالباً 300 اھ میں ہوئی۔ یہبیں 1371 ھ میں وصال فرمایا اور دُفُن کئے گئے۔ فاصل مدرسة الحدیث پہلی بھیت ، بانی مدرسه نظامیہ محمود آباد ، اُستاذ العُلَمااور یو قت وسُوز کے مالک تھے۔ مدرسہ نظامیہ محمود آباد ، اُستاذ العُلَمااور یو قت وسُوز کے مالک تھے۔ مدرسہ نظامیہ محمود آباد ، اُستاذ العُلَمااور یو قت وسُوز کے مالک تھے۔ مدرسہ نظامیہ محمود آباد ، اُستاذ العُلَمااور یو قت وسُوز کے مالک تھے۔ مدرسہ نظامیہ محمود آباد ، اُستاذ العُلماور یو قابلے اہل سنت ، ص 62، تذکرہ مدت سور تی ، ص 62، تذکرہ علیہ علیہ سنت ، ص 62، تذکرہ مدت سور تی ، ص 63، تذکرہ مدت سور تی ، ص 63)

الم اعظِ خُوش بَيال حضرت مولانا سر فراز احمد قادری رضوی کی ولادت غالباً محله کمبرئی کھوہ مر زاپور(یوپی) ہند میں ہوئی اور بہیں وصال فرمایا۔ آپ فاضل مدرسة الحدیث پیلی بھیت، عالم دین، واعظِ اور مُجازِ طریقت تھے۔ (جہیت خلفاۓ اعلی حضرت مولانا سیّد محمد عمر ظهیر الدین اللہ آبادی قادری دضوی کی ولادت غالباموضع خلیل پور پر گنہ نواب آبوی قادری دضوی کی ولادت غالباموضع خلیل پور پر گنہ نواب شخ ضلع اللہ آباد (یوپی) ہند میں ہوئی اور بہیں وصال فرمایا۔ آپ فاضل مدرسة الحدیث پیلی بھیت ،عالم باعمل اور مُجازِ طریقت فاضل مدرسة الحدیث پیلی بھیت ،عالم باعمل اور مُجازِ طریقت فاضل مدرسة الحدیث پیلی بھیت ،عالم باعمل اور مُجازِ طریقت فاضل مدرسة الحدیث پیلی بھیت ،عالم باعمل اور مُجازِ طریقت فاضل مدرسة الحدیث پیلی بھیت ،عالم باعمل اور مُجازِ طریقت فاضل مدرسة الحدیث پیلی بھیت ،عالم باعمل اور مُجازِ طریقت

استاذالعُلَما حُضرت مولانا محمد خلیل الرحمٰن بہاری قادری رضوی، جیدعالم دین، واعظ خوش بیان، مدرس مدرس مرسیر بید متیال مشد مدراس (ریاست تامل ناڈو) اور مجاز طریقت تھے۔

(تبليات خلفائے اعلی حضرت مس 415 تا417)

13 بدرِ نمنیر حضرت مولانامنیرالدین بنگالی رضوی،عالم دین، نمجازِ طریقت اورصاحب کرامت نُزُزگ ہے۔ آپ متحدہ بنگال ہند کے رہنے والے تھے۔ حصولِ علم دین کے بعد 11 سال بریلی شریف میں رہے۔ (تبلیت خلفائے اعلی حضرت، من 555)

14 عالم جَلیل حضرت مولاناعبدالببار قادری رضوی ڈھاکہ (بنگلادیش) میں پیداہوئے اور پہیں وِصال فرمایا۔فاضل مدرسة الحدیث پہلی بھیت،مُریدوخلیفہ اعلیٰ حضرت اور ایجھے عالم دین تھے۔(حجلیت خلفائے اعلیٰ حضرت،ص 669 تا2)

المنظم میال المنظم میال میان المنظم میال المنظم میال المنظم میان معالم دین ، تجاز طریقت معالی سنت اورامام جامع مسجد گونڈل پوربندر(کالهیاواز گرات) مند تھے۔(خطوط مشاہیر بام احمد ضام 314) واعظ اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل پشاوری قادری رضوی عالم، واعظ اور مجاز طریقت تھے۔(قبیت خلفائی علم معزت 664)

المجليدُ اعلى محصرت مولانا سلطان احمدخان قادرى رضوى فاصل منظر اسلام اور بريلي كربني والے تھے۔

(مكتوبات قام احدرضاخان بريلوي، حاشيه ص 153)

18 عاشِق اعلی حضرت حاجی کفایت الله خان قادری رضوی کی ولادت بر ملی شریف میں تقریبا 1300ھ میں ہوئی اوروصال 1359ھ کے بعد ہوا۔ آپ اعلی حضرت کے خادم خاص ، متقی و پر ہیز گار، محبوب خلیفہ اور مُجاوِرِ خانقاہ رضویہ خصد خانقاہ رضویہ سے خانقاہ رضویہ سے خانقاہ رضویہ میں تعویذات دینے کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ (تجلیات خلفاے اعلی حضرت، میں 141 تا14)

19 عاشِق رضا حضرت میر مؤمن علی مؤمن جنیدی رضوی حافظِ قرآن ، بہترین نعت خوال ،صاحبِ دیوان شاعر اور بانی مدرسة العلوم مسلمانان تاجپور (ناپُور، مهاراشر مند) شخه۔ آپ کادیوان "شخفهٔ مؤمن"شائع شدہ ہے۔

(تبليات خلفائ اعلى حضرت، ص 664)

20 مُحَبِّ اعلیٰ حضرت الحاج سید عبد الرزاق رضوی ہندگی ریاست مدھیہ پر دیش کے شہر کٹنی کی صاحب ثروت شخصیت اور مُجازِ طریقت نقص، مَرَ ارِ اعلیٰ حضرت تعمیر سمیٹی کے رُکن بنائے گئے۔ (عبلیت خلفائے اعلیٰ حسزت، س 447،7446)

21 حضرت صوفی عنایت حسین قادری رضوی مُریدو خلیفه اعلیٰ حضرت اور بر ملی شریف (یوپی) ہندکے رہنے والے شخص۔ (کمتوبات عام احمد رضاخان بریادی، حاشیہ، من 107)







حضرت رصة الله تعالى عليه يول فرماتے ہيں: ان (ليعني مولانا حسن رضاخان) كو ميں نے نعت گوئی كے أصول بناد ہے تھے، ان كی طبیعت میں ان كا ایسارنگ رچا كه ہمیشه كلام اسى معیارِ إعتدال پر صادِر ہو تا۔ جہاں شبہ ہو تا مجھ سے دریافت كر لیتے۔ حسن میاں مرحوم نے ایک مقطع میں اس كی طرف اشارہ كیا كہ

#### جملاہے حتن کا جناب رضا سے جملا ہو اللی جناب رضا کا

اسام مراقی اسام الله عبد العلیم میر منی حضرت، مراقی اسام حضرت علامه مولانا شاه عبد العلیم میر منی صدیقی عدیه دستانه القوی حربین شریفین سے واپی پر امام الل سنت دسة الله تعلا عدیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی شان میں اپنی البی محص ہوئی ایک منقبت نہایت ہی خوش آ وازی سے پڑھی۔ ایسی عمده منقبت لکھی تھی کہ ابھی صرف چند ہی اشعار پڑھے ایسی عمده منقبت لکھی تھی کہ ابھی صرف چند ہی اشعار پڑھے کہ مجمع میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہوگیا بعض تو وجد میں آگئے، اعلی حضرت دسة الله تعلامیه میر تھی علیه دسة الله القوی ہورہ عندا مد تعلی حدد مناه عبد العلیم میر تھی علیه دسة الله القوی جب مکمل پڑھ بھی تو اعلی حضرت دسة الله تعلی میر منی علیه دسة الله القوی خب مکمل پڑھ بھی تو اعلی حضرت دسة الله تعلی میر منی علیه دست الله و الله عبد الله الله الله و الله منادہ کی خدمت میں کیا چیش کروں (پھراپ خرمایا: مولانا! میں آپ کی خدمت میں کیا چیش کروں (پھراپ عامہ کو چیش عامہ شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مولانا و آپ اُس دیاریا ک سے تشریف لارہ جیں ، یہ آپ کردوں تو آپ اُس دیاریا ک سے تشریف لارہ جیں ، یہ آپ کردوں تو آپ اُس دیاریا ک سے تشریف لارہ جیں ، یہ آپ

ولی نعت، عظیم البرکت، عظیم المرتب، پروانه شمع رسالت، مجدّ و دین و ملّت، حامی سنّت، ما جی بدعت، عالم شریعت، امام اللی سنّت، اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه دسه الدهدن کی شان مُجدّ ویت، شانِ رفعت، شانِ منزلت، شانِ مزیمت، شانِ منزلت، شانِ مزیمت، شانِ بابرکات اور شانِ مجابدات کا کیا کهنا، ہم جگه آپ می کی جلوہ نمائی ہے، علم، فعنل، تفقہ، تدریس، تدبّر، تفرّ، نفر، نصوف، تصنیف، تبلیغ، تحریر، تقریر جہاں نظر اٹھائے، آپ بی کی جلوہ گری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس عظیم الشان اور فقید کی جلوہ گری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس عظیم الشان اور فقید المثال بستی پر اربابِ قلم و قرطاس نے بہت لکھا اور ابھی تک جہار المثال بستی پر اربابِ قلم و قرطاس نے بہت لکھا اور ابھی تک جہار المثال بستی پر اربابِ قلم و قرطاس نے بہت لکھا اور ابھی تک جہار المثان بین جانب متور اور روشن ہیں اور ہر سمت تاجد اربر یلی کا جھالا ہر س ربا جانب متور اور روشن ہیں اور ہر سمت تاجد اربر یلی کا جھالا ہر س ربا شان میں زمز مہ خوانی کی یہاں ان سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں البت حصولِ برکت کے لئے فقط 4 منا قب کاذکر کیا جارہا ہے۔ بہلے ذکر ہو البت حصولِ برکت کے لئے فقط 4 منا قب کاذکر کیا جارہا ہے۔ بہلے ذکر ہو البت حصولِ برکت کے لئے فقط 4 منا قب کاذکر کیا جارہا ہے۔ بہلے ذکر ہو البت حسولِ برکت کے لئے فقط 4 منا قب کاذکر کیا جارہا ہے۔ بہلے ذکر ہو البت حسولِ برکت کے لئے فقط 4 منا قب کاذکر کیا جارہا ہے۔ بہلے ذکر ہو

اعلیٰ حضرت، امام المل سنّت دصة الله تعلاعده کے حجوث بھائی استادِز من حضرت مولانا حسن رضا خان عده دصة الرُّحلن كا! جنهوں نے اپنے كلامول ميں امام اللِ سنّت رصة الله تعلامده كا دعائيه وثنائيه ذكر كياہے آپ نے نعت گوئی كے اصول اعلیٰ حضرت دصة الله تعالى عده بى سے سيجھے تھے جس كا ذكر خود اعلیٰ

( فَيَثَالِ لِنَا إِمَالِ مِنْ شُدُ صَعْمِ السَطْعَ )

«ماہنامہ فیضان عدید، باب المدید، کراچی



#### آبروئے مومناں احمد رضاخاں قادری

خليفة اعلى حضرت، مداح الحبيب حضرت مولانا جميل الرحمُن قادری علیہ رحبة الله الوال نے 1335ھ میں اعلیٰ حضرت رصة الله تعال عليه كي شان مين بية قصيده تحرير فرمايا: آبروئے مومنال احمد رضا خال تاوری رہنمائے گرہاں احمد رضا خال قاوری علم میں بخر روال احمد رضا خال قادری دین میں گوہر فشال احمد رضا خال تادری تیرا علم و فضل و شان و شوکت و جاه و حثم مشش جہت پر ہے عیاں احمد رضا خال قاوری ہے عرب کے عالموں کا تذح خوال سارا جہال اور وہ تیرے مدح خوال احمد رضا خال قاوری روز افزول حشر تک یارب ترقی پر رہے لبلباتا بوستال احمد رضا خال قادرى تیرے صدقہ میں خدا جاہے تو یا نکیکے غلام كل وبال باغ جنال احمد رضا خال تاورى وے مبارکباد ان کو قادری رضوی جیل جن کے مرشد ہیں میاں احد رضا خال تاوری (قبالهُ بخشش، ص190، تذكرهُ خلفائے اعلیٰ حضرت، ص134)



کے قدموں کے لا کُق بھی نہیں،البتہ میرے کپڑوں میں سب ہے بیش قیت ایک جُنہ ہے وہ حاضر کئے دیتا ہوں، چنانچہ آپ نے کاشانہ اقدی ہے سرخ کاشانی مخمل کاجبّہ مبار کہ لا کر عطا فرمادیا جس کی قیمت تقریباً ڈیڑھ سو روپے تک تھی۔ مولانا مروح نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر لے لیا، آ تکھول سے نگایا ،لبول سے چوما ،سر پر رکھا، پھر سینے سے دیر تك لگائے رہے۔علامہ عبدالعليم مير تھي صديقي عليه رحة الله القَوى كى لكھى ہو كى اس منقبت كے منتخب اشعار ملاحظه فرمائيں: تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اُس سے سواتم ہو فسيم جام عرفال اے شه احمد رضا تم ہو جو مركز ب شريعت كا مدار ابل طريقت كا جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو یبال آکر ملیں نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجع البحرین ایے رہنما تم ہو حُرِم والول نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو عرب میں جاکران آتھوںنے دیکھاجس کی صولت کو عجم کے واسطے لَارْیٰبِ وہ قبلہ نُمَا تم ہو آشِدًاءُ عَلَىٰ الكُفَّاد كے ہو تر بَسَر مَظْہَر مخالف جس سے تھڑائیں وہی شیر وفاتم ہو تنہیں پھیلا رہے ہو علم حق اکنافِ عالم میں امامِ اللِّ سنَّت نائب غوفُ الوَرَىٰ تم مو بھاری تیرے در کا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے بحکاری کی بھرو جھولی گدا کا آسرا تم ہو علیم خشہ اک اونیٰ گدا ہے آسانہ کا كرم فرمانے والے حال ير اس كے شہاتم ہو (حيات اعلى حضرت ١٠ /134،133،132 مفهوماً)





#### لعل يكنائ شبه احمد رضاملنا نبيس

نبیرهٔ اعلی حضرت، جانشین مفتی اعظم مند، تائج الشّریعه حضرت علامه مولانامفتی اختر رضا خان الاز بری علیه دسة الله الله علامه مولانامفتی اختر رضا خان الاز بری علیه دسة الله الله علی شان میں فی این جد امجد امام الل سنّت دسة الله تعلی علیه کی شان میں قصیده لکھا:

زینتِ سجادہ و برم قضا ملتا نہیں لعل یکنائے شہر احمد رضا ملتا نہیں دو جو اپنے دور کا صدیق قضا ملتا نہیں محم راز محمد مصطفیٰ ملتا نہیں اب چراغ دل جلا کر ہوسکے تو ڈھونڈیئے پُرتُو غُوث و رضا و مصطفیٰ ملتا نہیں عالم سوزِ دَرُول کی سے کہوں کی سے کہوں کی سازِ دردِ دل درد آشا ملتا نہیں عالموں کا معتبر دہ پیشوا ملتا نہیں عالموں کا معتبر دہ پیشوا ملتا نہیں عالموں کا معتبر دہ کیا ہوا ملتا نہیں جو مجتم علم تھا دہ کیا ہوا ملتا نہیں جو مجتم علم تھا دہ کیا ہوا ملتا نہیں

زاہدوں کا وہ مُسلَّم مُقتدا ماتا نہیں جس پے نازاں ڈید تھا وہ پارسا ماتا نہیں فرد افرادِ زمال وہ شخ اشاخ جہال کا مالان دہر کا وہ شخ اشاخ جہال استقامت کا وہ کوہ محکم و بالا تری استقامت کا وہ کوہ محکم و بالا تری جس کے جانے سے زمانہ پل گیا ماتا نہیں ایک شاخ گل نہیں سارا چمن اندوہ گیں مصطفیٰ کا عندلیبِ خوشنوا ماتا نہیں مفتی اعظم کا ذرّہ کیا بنا اختر رضا مفتی اعظم کا ذرّہ کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ماتا نہیں مختل انجم میں اختر دوسرا ماتا نہیں افتر دوسرا ماتا نہیں برحت ہو،ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اور جساب مغفرت ہو۔ اور خساب مغفرت ہو۔ اور خ



### اساتذهٔ کرام کی مختبیں

#### استاذحا فظ محمه حسان رضاعطاری مدنی

(استاذ دورهٔ حدیث مرکزی جامعة المدینه باب المدینه کراچی)

ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ عَزْوَجَنَّ اللَّه تبارك و تعالى كا مم يريه بهت برا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امامِ اہلِ سنّت، اعلیٰ حضرت، مجدِّرہِ وین و ملّت، شاه امام احمد رضا خان علیه رصة الرَّصان كا وامن كرم عطا فرمایااور آپ کی ذات وہ ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا الله تبارک و تعالیٰ نے اِس پُر فتن دور کے اندراس کو فتنوں ے محفوظ رکھا، دین کے معاملات میں الله تبارک و تعالی نے أسے كامل بدايت عطا فرمائى۔ الله تبارك و تعالىٰ امام الل سنّت کے مسلک پر، آپ کے طریقہ کار پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطافرمائے۔ آپ کی ذات وہ ہے کہ جس پر آپ کے زمانہ بی کے علما بلکہ فقط آپ کے علاقے یا مند کے علما ہی تہیں بلکہ عرب و عجم کے علمانے اعتماد فرمایا۔ آپ کے بعد آنے والے اجلّه علمانے آپ کی تحقیقات و تحریرات پر اعتماد فرمایا ہے۔ الله تبارک و تعالی دعوتِ اسلامی کو سلامت رکھے کہ جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کیااور لو گوں تک پہنچایا اور اب آلْحَتْدُ يِلْهِ عَزْوَجَنُ صدساله عرسِ اعلى حضرت كے موقع پر دعوت اسلامی کی مجلس" <mark>ماہنامہ فیضانِ مدینہ" ایک خ</mark>صوصی شارہ "فیضان امام الل سنت"شائع کر رہی ہے جو اِن شَاءَالله عَدْوَجَال امامِ اہلِ سنت سے متعلق بہت ساری باتیں اور نادر معلومات فراہم کرے گا۔الله تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو بھی بر کتیں عطا فرما \_ المِين بِجَالِا النَّبِيّ الْأَمِين صلَّ الله تعالى عليه والهو سلَّم

استاذ نیخیٰ رضا عطاری مصباحی

(مدرس جامعة المدينه فيشان كنزالا يمان، بمبئ و ركن بهندمشاورت) امام الل سنّت، اعلى حضرت، مجدِّدِ دين و ملت، عاشق ماهِ رسالت امام احمد رضا خال عليه المحمدة والرضوان عالم اسلام كى وه عظيم علمى وروحانى اور عبقرى شخصيت بين جن كى عمر شريف كا بيشتر

حصہ تصنیف و تالیف اور مسائلِ شرعیّہ کے جوابات وینے میں گزراله لاینعل مسائل (حل نه ہونےوالے سائل) کی عقدہ کشائی کرتے رہے۔ مجدِّدِ اعظم کی تصانیف اور فناویٰ کی مقبولیت کا بیہ عالم ہے کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی ان سے استفادہ پر مجبور ہیں۔ جب تسي مفتي كو تسكي مسئله كاحل مشهور زمانه كتب فقه (شاي،مالمكيري، فخالقدیروغیره) میں نه مل یا تا تو وه فتاوی رضوبیه کی طرف رجوع کرتا اور تلاش کے بعد مفتی بہ اور شافی جواب حاصل کر لیتاہے بلکہ ان میں بہت ہے تو وہ ہیں جو دیگر کتب فقہ کی طرف ابتداءً نظر بھی نہیں اٹھاتے بلکہ فتاویٰ رضوبہ ہے ہی اپنے مسائل کو حل کر کے اس میں مندرج حوالوں سے اپنی تحریروں کومزین کرتے ہیں۔ علم حدیث ہو یا تفسیر، علم فقہ ہو یا تجوید، علم تصوف ہو یا اذ كار، تاريخ ومناقب موياسير، ادب مويانحو، لغت موياعروض، علم جعفر ہو یا تکسیر، جبر ومقالہ ہو یاار ثماطیقی، توقیت ہو یا نجوم، حساب ہو یا ہیئت، ہندسہ ہو یاریاضی ہر فن میں مصنّفِ اعظمُ مجدِّدِ اعظم امام احمد رضا رحبةالله تعالى عليه كا قلم كوهر بارى كرتا ہوانظر آتاہے۔

قابلِ صد مبارکباد بین "اہنامہ فیضان مدید" کے اربابِ
حل وعقد خصوصاً امیر اللِ سنّت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس
عظار قادری دَمَفْبَرَگُتُهُمُ لِعَالِیَه اور اراکینِ شوری جو اعلی حضرت
دحة الله تعلاعیه کی حیات و خدمات پر بہترین قلم کاروں سے
مضامین تیار کرواکر "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" کا خصوصی شارہ
"فیضانِ امام اللِ سنّت" پیش کررہ بیل الله عَدَّوجَلُ اپنے
حبیبِ لبیب صَلَّ الله تعلاعلیه واله وسلّم کے صدقے ان کاوشوں کو
قبول فرمائے والد گرای و قار، فقیہ اسلام حضرتِ مفتی عبد الحلیم
صاحب قبلہ ان دنوں علیل بین تحریری تاثرات پیش
صاحب قبلہ ان دنوں علیل بین تحریری تاثرات پیش
صاحب قبلہ ان دنوں علیل بین تحریری تاثرات پیش
کرنے سے قاصر ہیں۔ (۱) جب میں نے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ"
کرنے سے قاصر ہیں۔ (۱) جب میں نے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ"

(1) ابعد میں مفتی ساحب نے اپنے صوتی پیغام(Andin Message) کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائی جو تحریری صورت میں ماقبل ند کورے۔

﴿ فَضَالِ لِمَا إِلَى مُثَثُّ صِعْدِ البِطْفَ ﴾

ساتھ ساتھ خوب دعاؤں سے بھی نوازا۔ الله عَرُومِلُ "ماہنامہ فیضانِ مدینه "کوخوب ترقیوں سے نوازے اور اس کے فیضان سے عالم اسلام کو بَهْرُهُ وَر فرمائے۔

امِين بِجَادِ النَّبِيِّ الْأَمِين صلَّى الله تعالى عليه والموسلَّم

#### استاذ غلام شبير سعيدي عظاري

(استاذالحديث جامعة المدينة، مدينه الاولياء ملتان)

امام المل سنت رصة الله تعالى عليه كى ذات فقه مين اعلى اور فقهى تقوىٰ مين به مثال ہے، آپ عقائد و نظريات اور فقهى مسائل پر دلائل كے انبارلگاتے نظر آتے ہيں۔ امام المل سنت رصة الله تعلاميه كے فاوئ جات كو جب تك ملاحظه نه كيا جائے تب تك مفتى كى فقاہت جاندار نظر نہيں آئى۔ آج كے اس پر فتن دور مين اعمال و عقائد كى حفاظت مين مجلس "ماہنامه فيضانِ مدينه "ايك عظيم كر داركى حامل ہے، 252 صفحات اور 57 ہے زائد مضامين پر كام كرنا، تفيش واشاعت كے مراحل اور 57 ہے گزارنا اور پھر ڈيزائنگ وغير وكا بھى اہتمام كرنا دشوار اور كھضن مرحلہ ہے، جو مجلس ماہنامه فيضانِ مدينه كاخاصه ہے۔ الله كريم مجلس "ماہنامه فيضانِ مدينه كاخاصه ہے۔ الله كريم مجلس "ماہنامه فيضانِ مدينه كاخاصه ہے۔ الله عدمت ميں مصروف ركھ اور "فيضانِ امام المل سنت" كافيضان على عدمت ميں مصروف ركھ اور "فيضانِ امام المل سنت" كافيضان على عدمت ميں مصروف ركھ اور "فيضانِ امام المل سنت" كافيضان

ائے۔ امِین بِجَادِ النَّبِيِّ الْاَمِین صلَّى الله تعالى عليه والهِ وسلَّم

#### استاذ اسد منور عطاری مدنی

(استاذالحديث جامعة المدينة كوجرانواله)

امام اللي سنّت رحة الله تعالى عليه كے صدساله عرس مبارک پر شائع ہونے والا خصوصی شاره "فيضان امام اللي سنّت "بہت اہمیت كا حامل ہے۔ موجودہ دور میں بڑھتے ہوئے الحاد اور بہت كا حامل ہے۔ موجودہ دور میں بڑھتے ہوئے الحاد اور بدراہ روى كى روك تھام كے لئے امام اللي سنّت رحة الله تعالى عليه جيسے قائد ورا ہنماكى تعليمات كو عام كرنا از حدضر ورى ہے اور به شارداس ضرورت كو پوراكرنے میں كافى كر دار اداكرے اور به شارداس ضرورت كو پوراكرنے میں كافى كر دار اداكرے كارن شاءً الله عَدَّدَ مَنْ

#### استاذاحيدالله عطاري مدني

(استاذالديث، جامعة المديد، اسلام آباد)

اعلی حضرت دسة الله تعان عدیه کے صد ساله عرس پر
"ماہنامہ فیضان مدید" کی مجلس کی بید کاوش قابل ستائش ہے کہ
انہوں اعلی حضرت کی سیرت، کاوشوں اور کارناموں پر ایک
مجلہ "فیضان امام ایل سنت "مرتب کیا اور جمیں اپنی قسمت پر
رشک آتا ہے کہ الله تعالی نے جمیں ایک عظیم جستی امام الل
سنت دسة الله تعالی نے جمیں ایک عظیم جستی امام الل
سنت دسة الله تعالی ہے جنر بعث امیر الل سنت دامتُ برگاتُهُمُ
العالیّة منسلک فرمایا ہے۔

#### استاذ عبدالرشيه عطاري مدني

(استاذالحديث جامعة المدينة اوكاژه)

"ماہنامہ فیضان مدینہ" کے خصوصی شارے "فیضان امام اہل سنت "کی خبر فرحت اثر سن کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہوگیا۔ میں دعا گو ہوں کہ الله تعالی مجلس "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کے تمام اسلامی بھائیوں،معاونین اور محررین کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطافرمائے۔

امِين بِجَالِ النَّبِيِّ الْأَمِين صلَّ الله تعالى عليه والهوسلم

#### استاذ محمدوسيم اكرم خان رضوي مصباحي

(استاذ الحديث جامعة المدينه فيضان عطار، نييال مننج، نييال)

سرکارِ نامدار صنّ الله تعالى عده والهوسلّم کا عاشقِ زار ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن لاکھوں کروڑوں کو عاشقِ رسول بنادینااس سے بھی بڑی سعادت ہے۔اعلی حضرت امامِ اہلِ سنّت رصة الله تعلامدید ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جونہ صرف عاشق بلکہ عاشق گر ہیں، آپ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے اور آپ کے نعتیہ کلام پڑھنے سننے والے کو الله کی رحمت سے عشقِ رسول کی لازوال دولت نصیب ہو جاتی ہے۔

لا گُقِ صد شخسین وستائش ہے مجلس **"ماہنامہ فیضانِ مدینہ"** جو سو سالہ عرس رضا کے موقع پر "فیضانِ امام اہلِ سنّت "کے عنوان سے خصوصی شارہ جاری کررہی ہے۔الله کریم اس کاوش



#### كو قبول فرما \_ احين بجاء النّبي الأحين صلى الله تعلى مدوا بهوسلم

#### استاذ حافظ عرفان حفيظ عطاري مدني

(التاذتخصص فالامامة بإب الديند كرايي)

امام المل سنّت اعلی حضرت مولاناشاه امام احمد رضاخان علیه رحمة البُعدن كا صد ساله عرس مبارك إنْ شَآءً اللّه عَوْدَ جَلُ و نیا بھر میں منایا جائے گا اس موقع پر عاشقانِ رسول كی مدنی تحریک دعوتِ اسلامی كی مجلس "ماہنامه فیضانِ مربت ہے" ایک خصوصی شارہ شائع كرنے جارہی ہے یہ بات لائق مسرت ہے، ہماری اس مجلس كے تمام ذمه داران كو خصوصی شارے كے اجراء پر مبارك باد! اللّه پاك اس مجلس كوخوب ترقی عطافر مائے۔ مبارك باد! اللّه پاك اس مجلس كوخوب ترقی عطافر مائے۔ مبارک باد! اللّه پاك اس مجلس كوخوب ترقی عطافر مائے۔ المبارک باد! اللّه پاك اس مجلس كوخوب ترقی عطافر مائے۔ المبارک باد! اللّه پاك اس مجلس كوخوب ترقی عطافر مائے۔ المبارک باد! اللّه پاك اللّه باللّه باللّه باللّه والله وسلّم

#### استاذ محمه جميل عطاری مدنی

(مدرس جامعة المدينة ، آفندى ناؤان ، زم زم ممر حيدراآباد ، پاکستان)
صد ساله عرس اعلی حضرت کے موقع پر مجلس "ماہنامه
فيضان مدينه" کی طرف سے "فيضان امام الل سنّت" کے عنوان
سے شائع ہونے والے خصوصی شارے کے چند عنوانات پڑھ کر
دل باغ باغ ہو گیا۔ جن اسلامی بھائیوں نے جس طرح بھی اور
جس جس حوالے سے تعاون کیا میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں
سے مبارک باد پیش کر تاہوں۔

#### (استاذ محمد نو ازعالم مصباحی (مدرس جامعة المدینه فیضان عطار، ہند)

اعلی حضرت، امام الل سنّت، امام احمد رضاخان علیه رحة الوّلون ایک ایک جمد جہت شخصیت کا نام ہے جو بَیک وقت عظیم فقیہ ومفتی، مفسر و محدث، مناظر و خطیب، مصنف و مدرس، وغیرہ کے ساتھ ساتھ متعدد علوم کے ماہر تھے۔ ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے ارباب حل وعقد قابل صد مبارک بادبیں کہ مناشاۃ الله یه رسالہ نہایت آب و تاب کے ساتھ شائع ہورہا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ الله تعلامیه کے عرس صد سالہ کے موقع ہورہا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ الله تعلامیه کے عرس صد سالہ کے موقع پر "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کا خصوصی شارہ" فیضانِ امام الل سنت" پر "ماہنامہ فیضانِ مدینہ "کا خصوصی شارہ" فیضانِ امام الل سنت" شائع کرنے کا عمل نہایت قابل شخسین اور لائق ستائش ہے۔

#### استاذ محمد عطاءالنبي حسيني مصباحي

(جامعة المدينة فيضان ِ رضا، بريلي شريف، يولي، مند)

1440 جری جاری ہے اور گویا ہر طرف امام الل سنت دھة الله تعلامیدہ کے سوسالہ عرس مبارک کی تیاریاں ہورہی ہیں۔
اس سلسلے کی ایک کڑی "ماہنامہ قیضان مدینہ" کے خصوصی شارے "فیضان الم الل سنت" کی اشاعت ہے جس کے مشمولات کے عنوانات پڑھ کر کافی خوشی ہوئی۔ راقم الحروف مشمولات کے عنوانات پڑھ کر کافی خوشی ہوئی۔ راقم الحروف اس خوشی کے موقع پر "ماہنامہ فیضان مدینہ" کی مجلس، تمام محررین ومعاونین اور بالخصوص امیر الل سنت دامنے ہوگئے الفائیہ محررین ومعاونین اور بالخصوص امیر الل سنت دامنے ہوگئے الفائیہ جن کی بدولت رہ سب بہاری ہیں کومبار کباد پیش کرتا ہے۔

#### استاذ سر فرازاحدعطاری مصباحی

(مدرس جامعة المدينه فيضان عطار، نيميال عنج، نيميال)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رصة الله تعلامایه کی بے شار خوبول اور کمالات میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی کتابوں، اقوال، افعال اور اَشعار کے ذریعے انبیائے کرام، صحابہ عظام اور اہل بیتِ اَطہار وغیرہ تمام بزرگانِ دین کے ادب واحترام کا درس دیا اور ہے ادبی و ہے ادبوں سے دوری کی تاکید فرمائی۔ سوسالہ عرسِ رضوی کی مناسبت سے "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" کے خصوصی شارے کے اجرابر میری طرف سے مبار کباد قبول فرمائے۔ شارے کے اجرابر میری طرف سے مبار کباد قبول فرمائے۔

#### استاذ محمر كل ريز مصباحي

(جامعة المدينة فيضان عطارتان يور(نا كوربند)

الله کے جن بندوں نے دین کی خدمت کرکے تاریخ کے صفحات میں ایپ نقوش ہمیشہ کیلئے چھوڑے ان میں ایک عظیم مستی امام اللہ سنت امام احمد رضا خان علیه دصة المؤملن کی ہے۔ آپ کو مُرَوَّجہ علوم وفنون کے ساتھ ساتھ علم طب، علم جفر، ریاضی اور سائنس وغیرہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ الله تعالی مجلس "ماہنامہ فیضان مدینہ "کوشاد و آبادر کھے جو عرب رضاکے موقع پر خصوصی شارہ "فیضان امام الل سنت" جاری کرکے آپ کے پر خصوصی شارہ "فیضان امام الل سنت" جاری کرکے آپ کے فیضان کو عام کرنے کی کوشش کررہی ہے۔ امدین

(TEA)

### پاکستان سے موصول ہونے والے پیغامات

#### هجمه ياسرعطاري مدني (گلرانِ مجلس مدرسة المدينه آن لائن)

بلاشبہ اعلی حضرت رحة الله تعلاميد الله پاک کے ال مقبول بندوں ميں شامل ہيں جنہوں نے بڑے پيانے پر دينِ متين کی خدمت کی منہ صرف اپنے دور بلکہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ امام ابل سنّت رحة الله تعلاميد کے صدسالہ عرس کے موقع پر آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک نے انداز میں اجاگر کرنے پر میں مجلس "ماہنامہ فیضان مدینہ" کو دل کی گر ائیوں سے مبارک باد پیش کر تاہوں۔

#### حاجی محمد فیاض عطاری (نگران مجلس مکتبهٔ المدینه)

ماہنامہ فیضان مدینہ کے خصوصی شارے "فیضان امام الل است منت" کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اِنْ شَاءَالله عَوْدَ جَلَّاس کی بدولت امام الل سنّت رحة الله تعالى عليه کے علمی و محقیقی کام سے متعلق معلومات حاصل ہوں گی۔ الله تعالی آپ کو خوب خوب بر کتیں عطافرمائے۔

امِين بِجَالِ النَّبِيِّ الْأَمِين صلَّ الله تعال عليه واله وسلَّم

#### حافظ محمد افضل عطاری مدنی (تگرانِ مجلس رابطه بانعلماء)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رصة المنان به شک ایک عظیم جستی بین شیخ اساعیل بن سیّد خلیل دصة الله تعلاعلیه فرماتے بین :اگر امام اعظم فقاوی رضوبه کو دیکھتے تو آپ کی آنکھیں خصندی جوجاتیں اور آپ اعلی حضرت کو اپنے تلافرہ میں شامل فرمالیتے۔ مَا شَاءً الله عَزْوَجَلُ اس سال اعلی حضرت کا صَدساله عرس مبارک منایا جارہا ہے اور اس موقع پر "ابنامه فیضان مدید"کی مجلس الدُحَدُدُ یِلْهِ عَزْوَجَلُ ایک خصوصی شارہ فیضان المام مدید "کی مجلس الدُحَدُدُ یِلْهِ عَزْوَجَلُ ایک جادتہ کے اس موقع پر "ابنامه فیضان المام مدید "کی مجلس الدُحَدُدُ یِلْهِ عَزْوَجَلُ ایک موقع پر "ابنامه فیضان المام مدید "کی مجلس الدُحَدُدُ یِلْهِ عَزْوَجَلُ ایک خصوصی شارہ فیضان المام مدید "کی مجلس الدُحیٰ کو مزید مربی ہے ادلانہ پاکس کو مزید الله سخت کے نام سے شاکع کر رہی ہے ادلانہ پاکس کو مزید بر کتیں عطافرمائے، میں اس مجلس کو مبار کماد پیش کر تاہوں۔

#### حاجی محمد سلیم عطاری (گگرانِ مجلس بفته دار اجتاع)

مر حبا اصدم حبا اصدساله عرس اعلى حضرت رصة الله تعلل

علیہ کے موقع پر خصوصی شارے" فیضانِ امامِ اہل سنت" کی آمد مر حبا! ماہتامہ فیضانِ مدینہ مجلس کو صد کروڑ مبارباد ہو،الله پاک امامِ اہل سنّت دصة الله تعلاعلیہ کے فیضان کو عام فرمائے اور عام کرنے والی اس مجلس کوڈ جیروں ڈ جیربر کتیں عطا فرمائے۔ عام کرنے والی اس مجلس کوڈ جیروں ڈ جیربر کتیں عطا فرمائے۔ اور اور پی ایک میں ماہ میں ہوئین ہے اور اللّہ بی الْاَحِییْن صنّ الله تعلا علیه والہوسلّم

#### حاجی محمد شعیب عطاری (مگرانِ مجلس آئی ٹی)

اُلْحَتْدُ وَلِيْهِ عَزَوْجَلِّ! اعلَى حضرت کے سوسالہ عرس مبارک کی آمد آمد ہے۔ اس موقع پر" ماہنامہ فیضان مدینہ" کاخصوصی شارہ " فیضان امام الل سنّت :حدادہاہے جس کے بارے میں میرا حسن طن ہے کہ امام اہل سنّت :حدادہ تعلاملیہ کے متعلق جامع (Comprehensive) معلومات پر مشتمل ہوگا۔ میں مجلس جامع (جامع کومبارک باد پیش کر تاہوں۔

#### محمد ظهبور عطاری مدنی (گمرانِ مجلس المدینه لا تبریری)

الله پاک کے فضل سے اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالى عليه كو كئى علوم پر عبور حاصل تھا، آپ کے فيضان كو مزيد لوگوں تك پہنچانے كے لئے خصوصى شاره "فيضان امام اللي سنت" "شائع كرنے پر مجلس ماہنامہ فيضان مدينہ كو بہت بہت مبارك ہو، الله ياك اس مجلس كو نظر بدسے بچائے۔

#### محمد شاه نو از عطاری (گمران مجلس تحفظ اوراق مقدّسه)

ما شاقة الله عزوج فل مجلس ماہنامه فيضان مدينه مبارك بادك مستحق ب كه بيد اعلى حضرت دحة الله تعلامده كے سوساله عرس كے موقع پر خصوصى شاره بنام "فيضان امام الل سنت" جارى كررہى ہے۔

#### مختلف ممالک سے ذہر داران وعوتِ اسلامی کے پیغامات

#### حاجی محمد امتیاز عطاری

(رُكن مجلس بيرون ملك، تقران جويرى ممالك (ايران وافغانستان)) يه جان كربهت خوشى موئى كه اعلى حضرت رصة الله تعال عليه كے صد ساله عُرس كے موقع ير مجلس "ماہنامه فيضان مدينه"

﴿ وَفِينَانِ لِمَا إِنَّاكُ مُنَّتُ صَعْبِ البطْعَيْ ﴾

کی جانب ہے ایک خصوصی شارہ ''فیضانِ امامِ اہلِ سنّت'' منظرِ عام پر آرہاہے جو کہ بہت خوش آئند بات ہے میں پوری مجلس کوخراجِ عقیدت پیش کر تاہوں اور ان سب کے لئے دعا گوہوں۔ ماتی مستود احمر عطاری

(رُکن مجلس بیرون ملک، گران مدنی ممالک (عرب شریف و فیرو))
ماہنامہ فیضان مدینہ کے جو شارے اب تک نظر سے
گزرے ہیں وہ بھی خوب سے خوب تر ہیں تو پھر خصوصی
شارے ہیں نہ جانے کس قدر مَدنی پھول پوشیدہ ہوں گے۔ یہ
خصوصی شارہ " فیضان امام اہل سڈت" بہت بڑی دینی خدمت
اوروفت کی ضرورت ہے۔

سیّد فضیل رضاعطاری(یوے)

الْحَدُدُ بِلَّهِ عَزَّدَ بَلَّ مَا مِنَامِهِ فَيضَانِ مَدِيدٌ " جب ہے شروع موااس كا مطالعہ كرنے كا معمول ہے، جس كى بدولت كثير علم حاصل ہوتا ہے۔ "ماہنامہ فيضانِ مدينہ " أردوكے علاوہ انگلش ميں بھى دستياب ہوتا ہے۔ "فيضانِ المام اللّٰ سفّت "كے نام ہے خصوصی شارے كى تيارى كاش كرخوشی ہوئی۔ المام اللّٰ سفّت دصوصی شارے كى تيارى كاش كرخوشی ہوئی۔ المام اللّٰ سفّت دركارہے، جس فن ميں آپ كى كتاب پڑھيس ايسالگتاہے كہ آپ الى فن عيں آپ كى كتاب پڑھيس ايسالگتاہے كہ آپ دخرت الى فن كے ماہر تھے۔ دنیا میں حضرت بہت ہیں لیكن اعلی حضرت ایک بی ہیں۔ میرى طرف ہے اس عظیم كاوش پر مجلس حضرت ایک بی ہیں۔ میرى طرف ہے اس عظیم كاوش پر مجلس حضرت ایک بی ہیں۔ میرى طرف ہے اس عظیم كاوش پر مجلس حضرت ایک بی ہیں۔ میرى طرف ہے اس عظیم كاوش پر مجلس حالمامہ فیضان مدینہ "كو بہت مبارً كی ہو۔

محمد کمال عطاری (تحران بنگه دیش مشاورت)

اعلی حضرت، امام الل سنّت رصة الله تعلامید کے سو ساله عُرس مبارَک پر دعوتِ اسلامی کی مجلس "ماہنامه فیضانِ مدینه" کی طرف سے خصوصی شارہ "فیضانِ امام الل سنّت" کی اشاعت بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ امام الل سنّت دصة الله تعلامید کے ہم پر بہت احسانات ہیں، انہوں نے ہمیں عقیدہ کی حفاظت اور الله پاک ورسول کریم صفّ الله تعلامید دالد دسلّہ کی ناموس و مُجت کا جذبہ عطافرمایا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ

ہمیں آ قائے نعمت، امام الل سنّت اور ان کی نعلیمات ہے آگاہی بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّامہ محمد الیاس عظار قادری دَامَتْ بَرَهَاتُهُمُ الْعَالِيّه كِ ذَريعِ على ، اللّه كريم اميرِ اللّ سنّت دَامَتْ بَرَعُلَتُهُمْ الْعَالِيّة كَ دَم سے جاری ہونے والے فیضانِ رضا كو يو نہی جاری و ساری رکھے۔ امِین بِجَادِ النّیِقِ الْاَمِینُ صنّ الله تعالى سيه والدوسلہ

#### حافظ نصير احمد عطاري (امريك)

میرے شخ طریقت، امیر اہل سنت دامن برگافتهٔ انعالیته پر الله پاک کی رحمت ہواور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہوکہ جنہوں نے سیدی اعلی حضرت، امام اہل سنت امام احدرضا خان علیه دصة الرئے ن کی شان وعظمت اور علمی مقام عاشقان رسول خان علیه دصة الرئے ن کی شان وعظمت اور علمی مقام عاشقان رسول کے دلول میں آجاگر فرمایا۔ امیر اہل سنت دامن برگائفهٔ العالیة کی خون پینے سے سیخی ہوئی تدنی تحریک دعوتِ اسلامی الد تحریک خون پینے سے سیخی ہوئی تدنی تحریک دعوتِ اسلامی الد تحد کون کے خون پینے میاں اعلی حضرت دحة الله تعلی سنت ہی ہے۔ دعوتِ اسلامی ہر سال اعلی حضرت دحة الله تعلی سنت ہی ہوئی تدفی ہو مجلس مناتی ہے اور صد سالہ عرب اعلی حضرت کے موقع پر مجلس مناتی ہے اور صد سالہ عرب اعلی حضرت کے موقع پر مجلس مناتی ہے اور صد سالہ عرب اعلی حضرت کے موقع پر مجلس مناتی ہے اور صد سالہ عرب اعلی حضوصی شارے "فیشانِ مدینہ "کی طرف سے خصوصی شارے "فیشانِ مدینہ "کی طرف سے خصوصی شارے "فیشانِ مدینہ "کی ودن پجیسویں، دات چھبیسویں ترقیاں دعوتِ اسلامی کے تمام شعبہ جات اور مجالس بشمول مجلس دعوتِ اسلامی کے تمام شعبہ جات اور مجالس بشمول مجلس دعوتِ اصلامی میں ترقیاں عربینہ "کو دن پجیسویں، دات چھبیسویں ترقیاں عطافرمائے۔ اورین پہلوالہ بی الاکھرین صدی الله تعال علیه داله دسلم

#### محمد فراز عطاری مدنی (ساؤتچه کوریا)

امام الل سنّت رحة الله تعلى عليه كانهم پر احسان ہے كه آپ كى برولت آج بھى اُمّتِ مسلمه كوعقائد كى پختگى اور درستى حاصل ہے۔ آپ كى تصنيفات بالخصوص فناوى رضوبيہ ہے آج بھى ایک عالم مستفید ہورہا ہے۔ سوساله عُرس رضا كے موقع پر ایک عالم مستفید ہورہا ہے۔ سوساله عُرس رضا كے موقع پر ماہنامه فيضان مام الل سنّت " كى خوش خبرى سننے ميں آئى ہے۔ اِنْ شَاءَ الله عَرْدَةُ مَن نہ صرف كى خوش خبرى سننے ميں آئى ہے۔ اِنْ شَاءَ الله عَرْدَةُ مَن مَن نہ صرف خود اسے خرید كر پڑھوں گا بلكه 25 شارے خرید كر علائے الله سنّت اور اسلامى بھائيوں كو تحفے ميں بھى پیش كروں گا۔ الله سنّت اور اسلامى بھائيوں كو تحفے ميں بھى پیش كروں گا۔

(To.)

#### محمه جای ر ضاعطاری مدنی(بانگ گانگ)

مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ کو اعلیٰ حضرت، امام اہل سنّت رحمة الله تعالى على على حضوصى شاره "فیضان امام الله معنی خصوصی شاره "فیضان امام الله سنّت" شائع کرنے پر مبارّک باد پیش کرتا ہوں۔الله پاک اس خصوصی شارے کے ذریعے فیضانِ رضا کو مزید عام فرمائے۔اویٹن بِجَادِ النَّبِیِّ الْاَحِییْن صلّ الله تعالى عليه والدوسلّم

#### (ابو جامی غلام یلسین عطاری مدنی(انڈو نیشیا)

میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالى عليه کا فيض و نيا بھر میں جاری ہے يہاں تک کہ انڈو نيشيا میں بھی آپ کے دو خليفه تشريف لائے اور يہاں ان کے مز ارات موجود ہیں: شخ عبد الله بن صدقه زين وحلان اور شخ حسين بن وحلان رحمة الله تعالى عليها۔ ان دونوں ہستيوں نے اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالى عليه نے فيض پايا اور آج لوگ ان سے فيض پارہ ہیں۔ الله پاک ہميں فيضانِ اعلیٰ حضرت سے مستفيد فرمائے۔ الله پاک ہميں فيضانِ اعلیٰ حضرت سے مستفيد فرمائے۔ الله پاک ہميں فيضانِ اعلیٰ حضرت سے مستفيد فرمائے۔ الله پاک ہميں فيضانِ اعلیٰ حضرت سے مستفيد فرمائے۔ الله پاک ہميں فيضانِ اعلیٰ حضرت سے مستفيد فرمائے۔ الله پاک ہميں فيضانِ اعلیٰ حضرت سے مستفيد فرمائے۔ الله پاک ہميں فيضانِ اعلیٰ حضرت سے مستفيد فرمائے۔

#### حافظ صدام حسين مماديءطاري

(گران مجلس دابطہ بالعلماء و المشائع و مجلس مزارات اولیاء ہند)
اعلیٰ حضرت المام اللِ سنّت دھة الله تعلیٰ علیہ کے سو سالہ عُرس
مبازک کی آمد آمد ہے اور ہر طرف عُرسِ رضوی کی دھوم
ہے۔ دعوتِ اسلامی کی مجلس "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" کی جانب
ہے بھی خصوصی شارہ "فیضانِ المام الملِ سنّت" تشریف لانے
والا ہے، میں صمیمِ قلب کے ساتھ اس مجلس کے اراکین و
معاونین کومبازک باد پیش کرتا ہوں۔

#### حاتی محمه جنید عطاری(مایو تو،موز میق)

مَاشَآءَ اللَّه عَزَّوجَلُّ! "ماہنامہ فیضان مدینہ" کے ذریعے خوب علم دین عام ہورہاہے۔ بالخصوص سوسالہ غرس رضاکے حوالے سے خصوصی شارے "فیضان امام الل سنت" کی اشاعت قابل شخسین ہے۔ اللّٰه پاک مجلس"ماہنامہ فیضانِ مدینہ"کی اس عظیم کاوش کو قبول فرمائے۔ اوینن بِجَاوِالنَّیِنَ الْآمِیْن سلّاش تعلامید د د وہوسلم

#### آصف محمو دعطاری (اوسلو،نارویے)

میری رہائش ایک ایسے ملک میں ہے جو دنیا کے سب سے شال میں ہے اور یہاں نماز روزے کے او قات کاؤرست حساب رکھنا ایک مشکل کام ہے لیکن اس کا حل بھی جمیں امام اللی سنت دھة الله تعالى علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ امام اللی سنت دھة الله تعالى اپ سوسالہ عرس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شارہ فیضان المام اللی سنت تارکرنے پر میں مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ کو مبارک باد میں کر تاہوں۔

#### ڈاکٹر محمہ اولیس عطاری (یورا کوئے ساؤتھ امریکہ)

مجھ ناچیز پر امام الل سنت رصة الله تعلامایده کے بہت احسانات بیں جن میں ہے ایک بیہ ہے کہ دیارِ غیر میں جب مجھی شمگین ہو تاہوں نو حدا کُق بخشش شریف کے نعتیہ کلام راحت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔سوسالہ نحر سِ اعلیٰ حضرت کی مناسبت ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شارہ "فیضان امام اللی سنت" جاری کرنے پر میں مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ کو ہدید تبریک پیش کر تاہوں۔

#### (توصیف رضاعطاری(مایشیا)

امام الل سنّت، مُجدِّدِ دین و ملّت رحة الله تعلا علیه کی دینی خدمات کا ایک زمانه معترف ہے۔ سوساله عُرسِ امام الل سنّت کے موقع پر "فیضان امام الل سنّت" کے نام سے ماہنامه فیضان مدینه کا خصوصی شاره "فیضانِ امام الل سنّت "پیش کرنے پر مجلس ماہنامه فیضانِ مدینه مبارّک باد کی مستحق ہے۔ الله کریم الن کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔

اح يُن بِجَادِ النَّبِيِّ الْأَحِين صلَّى الله تعلل عليه والهوسلَّم

#### محمد منظور عطاری(اٹلی)

الله پاک ہم سب کو اعلی حضرت دصة الله تعلامنيه كا مبارًک فيضان نصيب فرمائ، يه فيضان بذريعه مرشدى امير الل سنّت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه جميں حاصل جوربا ہے۔ "مجلس ماہنامه فيضان مدينه" اپنى بحربور كوششول سے امام الل سنّت دصة الله تعلامليه

﴿ ( فَيَثَالِ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ مُثَدُّ صَعْمِ السِفْعَ )

کے صدسالہ عُرس کے موقع پرجو خصوصی شارہ بنام "فیضان امام ال<mark>ل سنّت</mark>" جاری کررہی ہے،اس پر میں مجلس کومبازک باد پیش کرتا ہوں۔

#### محمه مز مل عطاری (بنگه دیش)

یقینا امام الل سنت رصة الله تعلاملیه وه شخصیت ہیں جنہوں نے علم کے سمندر سے موتی نکال کر ہمارے سامنے بھیر دیئے ہیں اور علم کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیاہے، الله پاک ہمیں ان کی خوب خوب برکتیں عطافر مائے۔

#### (محمد فرحت عطاری( نگران مجلس جیمیز و تنفین ہند)

اعلیٰ حضرت رصة الله تعالى عدید کے صَدسالہ عُرس کے موقع پر دعوت اسلامی کی مجلس ماہنامہ فیضاتِ مدینہ جو خصوصی شارہ "فیضاتِ المام المل سنت" شاکع کررہی ہے اس پر میں مبازک باد پیش کرتا ہوں۔

#### ( محمد ریحان عطاری (رکن مبند مشاورت)

آلُحَتُكُ يِلْهِ عَزْوَجَلُ الهِيرِ اللّٰ سنت وَامَتُ بِرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ كَ صدقے جميں جو اعلیٰ حضرت امام الل سنت رصة الله تعالى عليه كا وامن ملا ہے ہيد احسان زندگی بھر نہيں بھلايا جاسكتا ہيد يقينا ايک اليی جستی كا وامن ملا ہے جس كی مہارت ایک وو نہيں بلکه ایک ایسی جستی كا وامن ملا ہے جس كی مہارت ایک وو نہيں بلکه 55 ہے زيادہ علوم پر ہے۔ مجلس ماہنامہ فيضان مدينه "فيخصوصی شارہ "فيضان امام اللّٰ سنّت "شائع كرنے كی سعی كی ہے جسے شارہ "فيضان امام اللّٰ سنّت "شائع كرنے كی سعی كی ہے جسے پڑھ كراعلی حضرت كی عقيدت میں مزيد مدينے كے 12 چاند گئا جائيں گے۔ إِنْ شَاءً اللّٰه عَزْوَجَنْ

#### محمر سعد عطاری (کورسٹو، کینڈا)

مَاشَاءُ الله عَوْدَةِ لَ صدساله عرب اعلی حضرت کے موقع پر مجلس "ماہنامہ فیضان مدید" کی طرف سے خصوصی شارے "فیضان امام اللی سنت" کی اشاعت بہت زبر دست اور خوش آئند اقدام ہے۔ اس سال صفر المظفر 1440 ھیں امام اللی سنت دھو آئے لیکن ان کے دھا الله تعلیٰ علیہ کے وصال کو 100 سال ہوگئے لیکن ان کے کمالات و مہارات، عشقِ رسول اور زبدو تقویٰ کی دھوم آج بھی

ہے، الله تبارک و تعالی ہمیں بھی امام اہل سنّت امام احمد رضاخان علیہ رحمة الدِّحلن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔

ام ين بِجَالِوالنَّبِيِّ الْأَمِينُ صلى الله تعلى عليه والموسلَّم

#### محمر توبان رضاعظاری (شعبه تعلیم، مرکز الاولیالا بور)

اعلی حضرت، امام الل سنّت امام احمد رضا خان عدید دهید الوطن البی ذات میں ایک پوری تحریک کانام ہیں۔ جنناکام آپ دهدالله تعلامید نے 68 ساله زندگی میں کردیا اور جو پچھ آپ سکھا گئے، سمجھا گئے، رہتی دنیا تک امّت مسلمہ کیلئے مشعل راہ ہے۔ بہر حال جو پچھ آپ نے فرمایا اور الله نعالی کی عطاسے مستقبل کے حالات کی پیش گوئی کرتے ہوئے سمجھایا تھا، آج عملی طور پر امیر الل سنّت خامَتُ بَرَگاتُهُمُ الْعَالِيّة نے اس کو پورا کرنے کی سعی فرمائی۔ یہ حقیقت کہ جمیں اعلی حضرت دھة الله تعلامید کا پتا امیر الل سنّت خامَتُ بَرَگاتُهُمُ الْعَالِيّة سے چلاہے۔ مجلس "ماہنامہ فیمان میں سنت خامَتُ بَرگاتُهُمُ الْعَالِيّة سے چلاہے۔ مجلس "ماہنامہ فیمان میں مرت کا باعث فیمان امام الل سنّت کا مام الل سنّت کا باعث میں عارہ "فیمان امام الل سنّت کا باعث میں عارہ "فیمان امام الل سنّت کا باعث ہے۔

#### (محمه سلمان عطاری مدنی(مدنی چیش)

اعلیٰ حضرت، امام الل سنت امام احمد رضاخان علیه دسة المونت فی حضرت اللی اور عشق مصطفے کی جو شمع فروزاں روشن کی ہے وہ سارے جہان کو ایک نورایت سے فیض یاب کررہی ہے۔ مجلس "الهنامه فیضان مدینه "کے اسلامی بھائیوں کو صد کروڑ مبار کباد کہ جو امام اہل سنت دسة الله تعلا علیه کی ذات ستودہ صفات کے حوالے ہے کم وہیش 58 مضامین پرمشمل خصوصی شارہ "فیضان حوالے ہے کم وہیش کررہے ہیں۔ ہیں اس میں کام کرنے والے امام اہل سنت "پیش کررہے ہیں۔ ہیں اس میں کام کرنے والے منام ہی اسلامی بھائیوں کو مبار کباد پیش کر تا ہوں۔ یہ بڑا احسن اقدام ہے۔ ماش آغ الله عؤد ہاں۔

ال نے علاوہ محد نوید عطاری (ایسٹ افریق) ، محمد ساجد عطاری (ایسٹ افریق) ، محمد ساجد عطاری (کورس مجلس، چناگانگ، بنگلہ دیش)، محمد نوز اللاین عطاری (چناگانگ، بنگلہ دیش)، محمد سمس عطاری (نگران نیمپال مشاورت) اور ظهیر الاسلام مجد دی عطاری (بنگلہ دیش) نے بھی مبازک باد کے مغللہ سمجھ

﴿ ( فَضَالِ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل



الب تخية كي عاشفان وسول كى بارونى صعيد" بادى مدة (كود كلي، ميشادر، يائي المدر الوايي) مين صلف مواقع بريرما جان والى نعتوى مُقَعْم كلفظ رضاً "س بجين مين كان آشنا و بهوت مكر ليسم و فيه لقى كذرت " کے باس معید کے اندر بیٹا ہواتا کہ افیوں نے" رمنا ، کا عام احترام سے لیے ہوتے ارجہ الله علیہ" برها، میں چونعا اور وو کار اننا دین بنا ہو انکا کہ اور نے کوالے کا انتا دین بنا ہو الرجيح (درية الله عليه) كلة يين و لعنو الجولي سي مهد كم! ك وف الرحدة الله علية مين ؟ يعنى كيايه بهت برا يوني الله الله ميركى كر عاشق ريناحايى زكريا مروع ن عجو وانث ويت كري ड के हे कि के कि سام ہے فیان بناکہ رصا کو بیت بڑے بزدر کے رے ہے۔ 1218 Colon constitue of Tang TSE ا منا عنه بهوتامله ليا اور" رمنا" صرى نظر م "مسري يسار سرياد = رصارده، الفعليه) يوكت ! میوں رضا آج کی سکونے ہے المديرے دھے افعا سے وال منواعلى المبيب! سيُّعل على التد

اَلْحَنْدُ بِلْهِ مِنْ مَنْ عَاشَقَانِ رسول كى مدنى تحريك وعوت إسلامي تقريباً دُنيا بَغر مين 107 سے زائد شعبہ جات ميں دين إسلام كى خدمت كے لئے كوشال ہے۔







Web: www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net Email: feedbackg:maktabatulmadinah.com / ilming/dawateislami.net

